# اثمارالهداية

على الهداية

هدايدالع <u>ااهيم</u> - س<u>وه ج</u>

تير ہو يں جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح

حضرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب دامت بركاتهم

ناشر مکتبهٔثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینڈ

mobile (0044) 7459131157

#### جمله حقوق تجق شارح محفوظ ہیں

نام کتاب مولانا تمیر الدین قاسی ماثر المدایی قاسی ماثر الدین قاسی ماثر ماثر الدین قاسی ماثر ماثی میر الدین قاسی ماثیر ماثی میره ماثی میپوری ماثر ماثی میپوری ماثی میپوری ماثی میپوری ماثر میپوری ماثر میپورگ میپورگ

شارح کا پیتہ

Maulana Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street
Old Trafford - Manchester
England M16 9LL
E samiruddinqasmi@gmail.com
mobile (0044) 7459131157

انڈیا کا پتہ

مولانا ساجدصاحب At Post. ghutti Via Mahagama Dist Godda Jharkhand-INDIA Pin 814154 Mobile 0091 6202078366

# ملنے کے پتے

شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL

Tel (00 44)7459131157

انڈیا کا پیتہ

مولانا ابوالحن، ناظم جامعه روضة العلوم، نيانگر

At Post. Nayanagar, Via Mahagama, Dist Godda

Jharkhand-INDIA, Pin 814154

Tel 0091 9304 768719

Tel 0091 9308 014992

جناب مولا نامسلم قاسمی صاحب،خطیب مسجد بادل بیگ،نمبر 5005

بإزار سركى والان, حوض قاضى \_ د بلى نمبر 6

انڈیا, پین کوڈ نمبر 110006

فون نمبر 9717158837 و0091

جناب مولانا نثارا حمرصاحب

ثاقب بك دْ يو، ديو بند, ضلع سهار نيور، يو پي

انڈیا، پین کوڈنمبر 247554

فون نمبر 09412496688

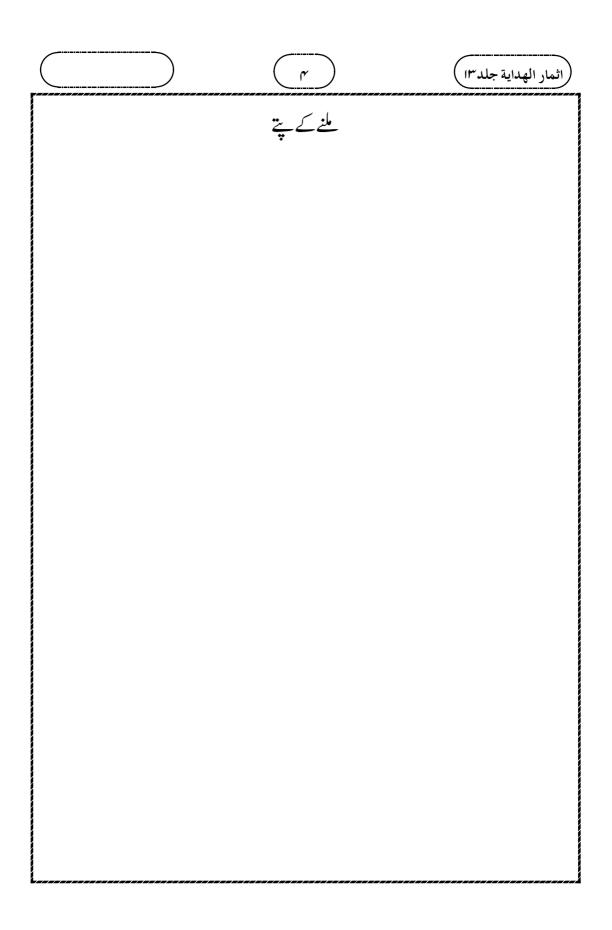

# مدرسه ثمرة العلوم، گهُتّى

## ضلع گڏ ا،جهارڪنڙ، انڙيا

حضرت مولا نائمیر الدین صاحب دامت برکاته ،کاگاؤں گھٹی ہے اس میں کافی زمانے سے مکتب چل رہا ہے جس میں دواسا تذہ خدمت انجام دیتے ہیں ،گاؤں کے بھی بچے اس میں دین تعلیم حاصل کرتے ہیں ، پیر ، پیطلبہ کم وبیش • کہوتے ہیں ،اور للدرقم سے اس کے اخراجات پورے کئے جاتے ہیں ۔الحمد للداس میں پڑھے ہوئے طلبہ کئی درجن حافظ اور عالم بنے اور ملک کے مختلف گوشے میں خدمت انجام دے رہے ہیں ،اس مکتب کی وجہ سے اس گاؤں کی دینی فضا کافی اچھی ہے۔

یہاں کے ذمہ دار حضرات کی دیرینہ خواہش تھی کہاس کمتب کی جانب سے حضرت مولانا کی کتاب شائع ہو ہتا کہ یہ کمتب بھی اس عظیم کار خیر میں شامل ہوجائے ، چنانچہاسی خدمت کے جذبے سے اثمار الحد ایہ جلدا ثالث عشرة شائع کی جارہی ہے ، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہاس کو شرف قبولیت سے نواز بے ۔ اور اجرآ خرت کا سامال ہوجائے ، آمین یارب العالمین ناظم ، مدسہ ثمرة العلوم ، گھٹی

۸/۳ ر ۱۹۲۲ء

# ﴿خصوصيات اثمار الهداية﴾

| (1)   | ھدا ہیے ہرمسکلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پوراحوالہ دیا گیاہے                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢)   | پھرصاحب ھدایہ جوحدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہے اس کا پوراحوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدایہ کی               |
|       | حدیث پراشکال ہاقی نہر ہے۔اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ بیرحدیث ہے، یا قول صحابی ، یا قول تا بعی ۔             |
| (٣)   | طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسکے کامحاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔                                  |
| (r)   | کمال بیہ ہے کہ عموما ہر ہرمسکے کو چار مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسئلہ اوراسکی دلیل بھی آسانی ہے مجھ جائیں |
| (2)   | مسائل کی تشریح آسان اور سلیس ار دومیں کی ہے۔                                                                 |
| (٢)   | وجہ کے تحت ہر مسکلے کی دلیل نفتی قرآن اورا حادیث ہے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔                                  |
| (2)   | حسب موقع دلیل عقل بھی ذکر کر دی گئی ہے۔                                                                      |
| (٨)   | امام شافعی کامسلک انگی ، کتاب الام ، کے حوالے سے لکھا گیااور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے          |
| (9)   | کونسا مسکلہ کس اصول پر فٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔                                               |
| (1•)  | لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔                                                                |
| (11)  | لفظی ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احتر از کیا گیا ہے تا کہ طلباء کاذبن پریشان نہ ہو۔                    |
| (11)  | جوحدیث ہےاس کے لئے 'حدیث' اور جوقول صحابی یا قول تابعی ہےاس کے لئے قول صحابی ، یا قول تابعی                  |
|       | لکھا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون حدیث ہےا ور کون قول صحابی ، یا قول تا بعی ہے۔                              |
| (11") | حدیث کے حوالے کے لئے بورا باب لکھا۔ پھر بیروتی کتابوں کا صفحہ نمبر لکھا اور بیروتی یا سعودی کتابوں کا        |
|       | احادیث نمبرلکھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔                                                       |
| (14)  | پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں بآسانی موازنہ کیا جاسکے۔             |
| (10)  | کتاب الشفعة میں بہت سارے مسئلے اصول پر ہیں، میں نے ہر جگہ اصول لکھا ہے تا کہ اصول یا دہوجائے اور             |
|       | مسکله سبحضے میں بھی آسانی ہو۔                                                                                |
|       |                                                                                                              |

#### هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

اس شرح میں ہرجگہاصول لکھے گئے ہیں جن ہے مسئلہ تمجھنا آسان ہوجا تا ہے اوراصول بھی یا دہوجاتے ہیں (1) اس شرح میں ہرمسکلے کے تحت تین حدیثیں ، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسکلے کے **(r)** لئے کون سی حدیث ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہا جادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔ **(m)** صاحب ھدارہ جوحدیث لائے ہیںاس کی مکمل دونخ سے پیش کی گئی ہے۔ (r) ایک ایک مسکلے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے،جس سے مسکلہ آسانی سے سمجھ میں آجا تا ہے۔ (a) بلا وجہاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیاہے۔ (Y) ستمجمانے کاانداز بہت آسان ہے۔  $(\angle)$ یرانے اوزان کےساتھ نئے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے،جس سے برانا اور نیا دونوں وزنوں سے  $(\Lambda)$ واقفیت ہوتی ہے۔ امام شافعی کامسلک انکی کتاب الام سے قال کیا گیاہے، اور انکی دلیل بھی صحاح ستہ سے دی گئی ہے۔ (9)

## فهرست مضامين اثمارالهد ابيجلد ثالث عشر

| نمبر     | عنوانات                            | کس مسکله نمبر سے | صفحه نمبر           | فائل نمبر |  |
|----------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--|
|          | فهرست مضامين                       | ×                |                     | فهرست     |  |
| 1        | كتاب احياء الموات                  | ٩٣٦٩             | IT                  | 1         |  |
| r        | فصل في مسائل الشرب                 | 1                | ۱۲۱                 | =         |  |
| , m      | فصل في المياه                      | 1                | ۲۱                  | =         |  |
| , r      | فصل في كرى الانهار                 | 1                | ۵۱                  | =         |  |
| ۵        | فصل في الدعوي و الاختلاف           | 1                | ۵۸                  | =         |  |
|          | و التصرف فيه                       |                  |                     | =         |  |
| 4        | كتاب الاشربة                       | ۳۲۳              | ۷۱                  | ۲         |  |
|          | فصل في طبخ العصير                  | _                | 111                 | =         |  |
| <b>A</b> | كتاب الصيد                         | _                | IIY                 | ٣         |  |
| 9        | فصل في الجوارح                     | <b>7</b> 22      | IIA                 | =         |  |
| 1+       | فصل في الرمي                       | r+7              | 101                 | =         |  |
| 11       | كتاب الرهن                         | PT+              | 110                 | ۴         |  |
| 15       | باب ما يجوزارتهانه و ما لا يجوز    | 744              | 222                 | =         |  |
| 1111     | فصل                                | ۵+۸              | <b>7</b> 2 <b>r</b> | ۵         |  |
| ١٣       | باب الرهن يوضع على يد العدل        | ria              | 77.7                | =         |  |
| 10       | باب التصرف في الرهن و الجناية عليه | ۵۳۸              | <b>**</b> *         | ۲         |  |
|          | و جنايته على غيره                  |                  |                     | =         |  |
| 14       | فصل فی مسائل شتی                   | ۵۹۳              | ۳۲۳                 | 4         |  |
| ,        | ختم شد                             | ۲+۲              | ۳۸۲                 |           |  |

نوٹ: جس فصل پرلے حاشیہ ہےاں کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فصل حاشیہ سے شروع ہور ہاہے مسئلہ نمبر سے شروع نہیں ہور ہا ہے

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# ﴿ نُقْلُ احادیث میں ترتیب کی رعایت ﴾

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ھدایہ بڑھانے کے زمانے میں ذہن طلباء بھی بھی اشکال کرتے تھے کہ ہرمسکلے کے ثبوت کے لئے حدیث بیان کریں،صرف دلیل عقلی ہےلوگ مطمئن نہیں ہوتے ، وہ کہتے کہ ہماری مسجدوں میں شافعی ، ماکی اور حنبلی لوگ ہوتے ہیں ،ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتا ہوں تو وہ نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں کہ مسلم آیات قرآنی سے بنتا ہے یا حدیث سے ۔زیادہ سے زیادہ قول صحابہ اوراس سے بھی نیچاتر س تو قول تابعی یافتوی تابعی پیش کر سکتے ہیں۔اس لئے ہرمسکلے کے لئے آیت قرآنی یاا حادیث پیش کیا کر س! طلباء کی پریشانی اپنی جگہ بجاتھی ۔واقعی شافعی جنبلی اور مالکی حضرات مسئلے کے لئے احادیث ہی مانگتے ہیں ۔اوروہ بھی صحاح ستہ ہے، وہ دلیل عقلی سےمطمئن نہیں ہوتے ۔اس لئے بینا چیز بھی پریشان تھااور دل میں سوچیار ہتا کہا گرموقع ہوتو ھدا ہیے ہر مسکے کے ساتھ باب ،صفحہ اور حدیث کے نمبرات کے ساتھ پوری حدیث نقل کردی جائے تا کہ طلباء کو سہولت ہو جائے اور دوسرے مسلک والوں کومطمئن کر سکے کسی کواصلی کتاب دیکھنا ہوتو وہاں سے رجوع کرے۔حدیث ، باب اورا حادیث کے نمبرات کھنے سے طلباء کوبھی پیتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کس درجے کا ہے۔اگرآ بیت سے ثابت ہے تو مضبوط ہے۔صحاح ستہ کی احادیث سے ثابت ہے تواس سے کم درجے کا ہے۔اور دارقطنی اورسنن بیہتی میں وہ احادیث میں تواس سے کم درجے کا مسلہ ہے۔اورمصنف ابن ابی شیبہاورمصنف عبدالرزاق کے قول صحابی یا قول تابعی سے ثابت ہے تو وہ مسکلہ اس سے کم درجے کا ہے۔اس لئے ایسے مسئلے میں دوسر ہے مسلک والوں سے زیادہ نہ الجھیں تا کہ اتحاد کی فضا قائم رہے۔ برطانیہ میں ایک پریشانی یہ ہے کہا یک ہی مسجد میں شافعی جنبلی ، ماکلی اور حنی سجی موجو دہوتے ہیں۔اور ہرمسلک والےاینے اپنے مسلک کے اعتبار سے نمازادا کرتے ہیں اس لئے مسئلے کی حیثیت معلوم نہ ہوتو یہاں الجھا ؤزیادہ ہوجا تا ہے۔اس لئے ناچیز کے ذہن میں باربار تقاضا آتار ہا۔ حسن اتفاق سے کچھ سالوں سے فرصت مل گئی جس کی وجہ سے اس تمنا کو پوری کرنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ چنانچے طلباء کی خواہش کےمطابق ہرمسکلے کونمبر ڈال کرعلیحدہ کیا۔اور پوری کوشش کی ہے کہاس کے ثبوت کے لئے آیت قرآنی اوراحادیث پیش کی جائیں

#### ﴿ احادیث لانے میں ترتیب ﴾

نمبرڈال کرجس ترتیب سے کتاب کھی جارہی ہے اسی ترتیب سے احادیث نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، لیخی ہرمسکلے کے تحت آیت لکھنے کی کوشش کی ،اگر آیت نہیں ملی ، تو بخاری شریف سے حدیث لانے کی کوشش کی ،اگر بخاری شریف میں حدیث نہیں ملی تب مسلم شریف سے حدیث لانے کی کوشش کی اور اس میں بھی نہیں ملی تب ابوداو دشریف اور ترفدی شریف سے، اسی طرح نمبر وار ترتیب رکھی ہے، مسکلے کے لئے حدیث نہیں ملی تب قول صحافی لایا ہوں اور قول صحافی بھی نہیں ملاتو قول تا بعی لایا ہوں ، اور وہ بھی نہیں ملاتب اصول پیش کیا ہوں۔ اور اصول کے لئے حدیث لایا ہوں اور اس پرمسکلے کومتفرع کیا ہوں۔ کتاب البیوع میں اصول کی ضرورت زیادہ پڑی ہے اس لئے ان جلدوں میں اصول زیادہ لایا گیا ہے۔

الیانہیں کیا کہ حدیث تلاش کئے بغیر قول صحابی لے آیا۔ چنانچہ اگر کسی مسئلے کے تحت صرف قول تابعی مذکور ہے اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ میں نے حدیث تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن نہ ملئے پرقول تابعی فہ کر کیا۔ یا کسی مسئلے کے ثبوت کے لئے قول تابعی بھی ذکر نہ کر سکا تو اس کا معنی میہ ہوا کہ بہت تلاش کے باوجود قول تابعی بھی نہ ملاجس سے مجبور ہوکر بیاض چھوڑ دیا۔ اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ان کو حدیث یا قول صحابی یا قول تابعی مل جائے تو ضروراس کی اطلاع دیں۔

کوشش کی ہے کہ حضرت امام شافع اور امام مالک اور امام احمد کا مسلک بھی ذکر کر دیا جائے۔ اور ان کی دلیل بھی اسی ترتیب سے، پہلے آیت پھر صحاح ستہ کی کتابوں سے حدیث لائی جائے اور وہاں نہ ملے تو قول صحابی یا قول تابعی ذکر کیا جائے۔ تاکہ طلباء ان کے مسلک اور ان کے مشدلات سے واقف ہوجا کیں۔ وہ بھی ہمارے امام ہیں، بلکہ سرکے تاج ہیں۔ صاحب ہدایہ نے ہر جگہ ان حضرات کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کے دلائل دریا دلی سے پیش کئے ہیں۔ ناچیز نے بھی انہیں کی اتباع کی ہے۔ اور ہر جگہ ان کا مسلک اور ان کے دلائل شرح وبسط سے بیان کئے ہیں۔

#### ﴿ گذارش ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی حتک پینچنا آسان کا منہیں ہے۔اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل چھوٹ گئے ہیں اگران کو دلائل مل جائیں تو ضرور مطلع فرمائیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کر دیا جائے۔اس طرح جہاں غلطی اور سہونظر آئے اس کی نشاند ہی کریں ،اس کی بھی اصلاح کروں گا اور حذدل سے شکر گذار ہوں گا۔

#### ﴿ شكريه ﴾

میں اپنی اہلیہ محتر مدکانہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہرقتم کی سہولت پہنچا کر فراغت دی اور اشاعت کتاب کے لئے ہمہ وقت متنی اور دعا گورہی اور مزید حدایہ کی چھانوں میں ہمترین بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے، حضرت مولانا مسلم قاسمی صاحب سینچ ری سلمہ نے کتاب کی چھپائی کے وقت نگرانی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ۔ خداوند قد وس ان حضرات کو پورا پورا بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے ۔ حضرت مولا نا مرفوب صاحب ڈیوز بری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں ۔ خداوند قد وس ان حضرات کو پورا پورا بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نوازے ۔ حضرت مولا نا عبدالرؤن صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ دوران کئی اہم علماء کوساتھ کیکر گھر برآتے رہے اور تبلی دیتے رہے اور اہم مشورے سے نوازتے رہے ۔ کتاب الرہن لکھنے کے دوران بار بار طبیعت خراب ہوتی رہی ، ایسے موقع پر حضرت گھر تشریف لاتے اور بہت ڈھارس بندھاتے ، جس سے دل کوسکون بھی ہوتا اور مزید کلھنے کی ہمت بھی ہوتی اللہ تعالی ان حضرات کو و دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے ۔ امین بار بار العالمین

ا ثمار الهد اید کی ابھی ۶ جلدیں باقی رہتی ہیں ، دعا کریں کہ اللہ پاک ان جلدوں کو پوری فرمادے اوراس درمیان صحت وعافیت عطافر مائے

الله تعالی اس کتاب کو قبولیت سے نوازے اور ذریعہُ آخرت بنائے۔اس کے فیل سے ناچیز کو جنت الفر دوس عطافر مائے اور کمی کوتا ہی کومعاف فر مائے۔آمین یارب العالمین۔

Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street, Oldtrafford,
Manchester ,England, M16 9LL
E samiruddinqasmi@gmail.com
Mobile (0044) 7459131157

ثمیر الدین قاسمی غفرله سابق استاد حدیث جامعه اسلامیه مانجیسٹر وچیر مین مون ریسرچ سینٹر، یو کے ۸۷۳ ریمان

# ﴿ كتاب إحياء الموات ﴾

(٣٣٩) قَالَ الْمَوَاتُ مَا لَا يُنتَفَعُ بِهِ مِنُ الْأَرَاضِي ﴿ لِالنَّقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ أَو لِغَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيُهِ الْمَاءِ عَلَيُهِ الْمَاءِ عَلَيْهِ الْمَاءِ عَلَيْهِ الْمَاءِ عَلَيْهِ الْمَاءِ عَلَيْهِ الْمَاءِ عَلَيْهِ الْمُعَلِينِ اللَّانِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ اللَّهُ الْمَاءِ عَلَيْهِ الْمُعَلِينِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُلْمُ ا

# ﴿ كتاب احياء الموات ﴾

**ضسر وری نوٹ**: جوز مین ویسے ہی پڑی ہوئی ہواورکوئی آ دمی کاشت نہ کرر ہا ہواس کومردہ زمین کہتے ہیں۔اس زمین کو آباد کرنے کواحیاءالموات، یعنی مردہ زمین کوزندہ کرنا، کہتے ہیں۔

وجه: (۱) اس کا ثبوت اس مدیث میں ہے۔ عن عائشة عن النبی عَلَیْ قال من اعمر ارضا لیست لاحد فهو احق قال عروة قصی به عمر فی خلافته.. وقال عمر من احیا ارضا میتة فهی له ۔ (بخاری شریف، باب من احیا ارضامیة ، ص ۳۷۵، نمبر ۳۷۵ رتزی شریف، باب ذکر فی احیاء ارض الموات، ص ۳۳۵، نمبر ۱۳۷۸) اس مدیث میں ہے کہ کوئی مرده زمین آباد کرلے تو وہ اس کی ہوجائے گی۔

قرجمه: (۳۲۹) موات وه زمین ہے جس سے فائدہ ندا تھایا جاسکتا ہو۔

نر جمعه : ان سے پانی منقطع ہونے کی وجہ سے یااس پر پانی کے غلبہ کی وجہ سے یاکسی اور سبب سے جو کا شتکاری کوروکتا ہو۔ مردہ زمین اس لئے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھانا ناممئکن ہے۔

تشریع : موات اس زمین کو کہتے ہیں جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہو۔ یا اس وجہ سے کہ وہاں پانی کی رسائی نہیں ہے۔ یا اس وجہ سے کہ اس پر بار بارسیلاب آتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یا اور کوئی وجہ ہوجس کی وجہ سے کا شتکاری کرنا دشوار ہوتو اس زمین کومردہ زمین ، پنجر زمین اور موات زمین کہتے ہیں۔

الغت: موات: مرده زمين الزراعة : كاشتكارى ـ

نوت : پیشرطیں ہوں تو بیم ردہ زمین ہے[ا] ذمی ، پامسلمان کی ملکیت نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ذمی پامسلمان کی ملکیت ہوتو وہ زمین مردہ نہیں ہے۔ [۲] وہ گا وں سے دور ہو، کیونکہ اگر وہ گا وں سے دور نہیں ہے تو وہ گا وں والوں کی چرا گا ہ بن جائے گی ،اس لئے اس کوزندہ کرنے سے مالک نہیں ہوگا۔ [۳] پانی کے آنے کی وجہ سے باپانی کے منقطع ہونے کی وجہ سے بخرا اور ویران ہوگئ ہوتو اس کوزندہ کرنے سے مالک بن جائے گی ،امام ابو حنیفہ آئے نزد یک بیہ ہے کہ امیر المونین کی اجازت سے مالک بن جائے گی ،امام ابو حنیفہ آباد کرنے سے مالک بن جائے گی ،امام ابو حنیفہ آباد کرنے سے مالک بن جائے گا ۔

ترجمه : (۳۵۰) اورجوز مین اس میں سے پرانی ہوکہ اس کا کوئی مالک نہ ہویاز مانۂ اسلام میں مملوک ہولیکن اس کا کوئی

مِنُهَا عَادِيًّا لَا مَالِكَ لَهُ أَوُ كَانَ مَمُلُوكًا فِي الْإِسُلامِ لَا يُعُرَفُ لَهُ مَالِكٌ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنُ الْقَرُيةِ بِحَيْثُ الْأَصَى الْعَامِرِ فَصَاحَ لَا يُسُمَعُ الصَّوُتُ فِيهِ فَهُوَ مَوَاتُ ﴿ لِ اللَّهُ عَنُهُ الْقُدُورِيُّ، وَمَعْنَى الْعَادِيِّ مَا قَدُمَ خَرَابُهُ. قَلَ مَعْنَى الْعَادِيِّ مَا قَدُمَ خَرَابُهُ.

خاص ما لک کاعلم نہ ہو،اوروہ گاؤں ہے اتنی دور ہو کہ کوئی آ دمی اس گاؤں کی آخری آبادی میں کھڑا ہو کرآواز دے، تواس زمین تک آواز سنائی نہ دے، تواس کومر دہ زمین کہتے ہیں۔

قرجمه: مصنف فرماتے ہیں کہ قدوری نے ایساہی ذکر کیا ہے، اور عادی ما مطلب یہ ہے کہ جس کا ویران ہونا ایک زمانے سے ہو۔

نسوت : مصنف اسمتن کے تحت میں پانچ باتیں بیان کررہے ہیں[ا] کون می زمین مردہ شار کی جائے گی،اوراس کوآباد کرنے سے آباد شارہوگی۔[۲] اس زمین کا مالک بننے کے لئے امام کی اجازت کی ضرور تبے یا نہیں [۳] اس زمین پرعشر لازم کیا جائے گایا خراج لازم کیا جائے گا۔[۴] اندہ کر کے چھوڑ دیا اور دوسرے نے آباد کیا تو وہ مالک بنے گایا نہیں [۵] اس زمین کا راستہ کس زمین سے نکا لا جائے گا، یہ پانچ باتیں اس متن کے شرح میں بیان کی جارہی ہیں۔

تشورید این کو برائی گئی ہواوراس کا کوئی ما لک معلوم نہ ہو۔ یا زمانتہ اسلام بیں اس کا کوئی ما لک تو بیا کہ اس کا کوئی ما لک کا دور دور طرح پرائی گئی ہوا وراس کا کوئی ما لک معلوم نہ ہو۔ یا زمانتہ اسلام بیں اس کا کوئی ما لک تو بنا تھا لیکن اس وقت ما لک کا دور دور تک سراغ نہیں اس سک رہا ہو۔ دوسری شرط ہیہ ہے کہ آبادی ہے آتی دور ہو کہ آبادی کے آخری جے پر گھڑا ہو کرکوئی زور سے چلائے تو اس مردہ زمین تک آواز نہ جاتی ہوتو الی زمین کو ہوات ، مردہ زمین ، کہتے ہیں۔ الیک زمین کوام کی اجازت سے آباد کرے گا تو آباد کرنے والا اس کا ما لک ہو جائے گا۔ آبادی سے آتی دور ہونے کی شرط اسلنے لگائی کہ آبادی سے قریب والی زمین آباد نہیں ہوتو وہ گاؤں والے کی چراگاہ ہے گی، تبرستان ہے گی، اس میں گھوڑ دوڑ کا میدان ہوگا، اور گاؤں والے کی بہت کی خور وہ اس کے اس میں اس میں گھوڑ دوڑ کا میدان ہوگا، اور گاؤں والے کی بہت کی خور وہ بہت کی اس میں گھوڑ دوڑ کا میدان ہوگا ، اور گاؤں والے کی بہت کی خور وہ بہت کی اس میں گھوڑ دوڑ کا میدان ہوگا ، اور گاؤں والے کی بہت کی خور وہ بہت کی اس میں گھوڑ دوڑ کا میدان ہوگا ، اور گاؤں والے کی جست کی موات قر ادر کی جائے گاؤں ہوگا ، اس کا ما لک ہوگا کی اس کا ما لک ہوگا ہوں وہ کی اس کی مطابق دور ہوت اس کوآباد کر بے تو ما لک ہوگا۔ اور وہ زمین موات قر اردی جائے گی۔ (۲) الی زمین آباد کر نے سے کے مطابق دور ہوت اس کو تا ہو کہ اس کے مطابق دور ہوت اس کی ہوجائے گی۔ (۲) الی زمین آباد کر نے سے میں ہو ہو ہو گائے تھا ہو اس کی ہوجائے گی۔ (۳) اس مدیث میں ہے کہ کوئی میں ہو ہو گئی اور کی ہوجائے گی۔ (۳) اس مدیث میں ہے کہ کوئی میں ہو ہو گئی۔ اس کی ہوجائے گی۔ (۳) اس کی ہوجائے گی۔ (۳) اس مدیث میں ہو کہ کوئی احداد میں ہو ہو گئی ہوجائے گی۔ (سے کہ کوئی احداد میں ہو کہ کوئی احداد کی ہوجائے گی۔ (۳) میں ہوجائے گی۔ (۳) میں میں ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کی ہوجائے گی۔ (سے کہ کوئی احداد کی ہوجائے گی۔ (سے کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو

ع وَالْمَرُوِيُّ عَنُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَشُتَرِطُ أَنُ لَا يَكُونَ مَمُلُوكَةً لِمُسُلِمٍ أَوُ ذِمِّيً لَا تَكُونُ انْقِطَاعِ اللارُتِفَاقِ بِهَا لِيَكُونَ مَيْتَةً مُطُلَقًا، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ مَمُلُوكَةٌ لِمُسُلِمٍ أَوُ ذِمِّي لَا تَكُونُ مَواتًا، وَإِذَا لَمُ يُعُرَفُ مَالِكُهُ تَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسُلِمِينَ، ٣ وَلَوُ ظَهَرَ لَهُ مَالِكُ يُرَدُّ عَلَيهِ، مَواتًا، وَإِذَا لَمُ يُعُرَفُ مَالِكُهُ تَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسُلِمِينَ، ٣ وَلَوُ ظَهرَ لَهُ مَالِكُ يُرَدُّ عَلَيهِ، مَواتًا، وَإِذَا لَمُ يُعُرَفُ مَالِكُ يُرَدُّ عَلَيهِ، وَيَضُمَنُ الزَّارِعُ نُقُصَانَهَا، ٣ وَالْبُعُدُ عَنُ الْقَرْيَةِ عَلَى مَا قَالَ شَرَطَهُ أَبُو يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وَيَضُمَنُ الزَّارِعُ نُقُصَانَهَا، ٣ وَالْبُعُدُ عَنُ الْقَرْيَةِ عَلَى مَا قَالَ شَرَطَهُ أَبُو يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الظَّهرَ أَنَّ الْفَاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمِ الْمَاهِ وَلَيْهِ الْمُ عَلَى الْمَاهُ وَلَيْهِ الْمَاهِ عَلَى مَا الْمَاهُ عَلَى الْمَاهُ وَلَيْ الْمَاهُ وَلَا عَمُولُ مِنْ الْمَاهُ وَلَهُ الْمُ الْمَاهُ وَلَا عَمُو مِن احيا أَرضا مِيتَة فَهِي لَه دَرَيَارَى شَوْلِهُ الْمِاهِ مِنْ الْمَاهُ وَلَا عَمُو مِن احيا أَرضا مِيتَة فَهِي لَهُ دَا عَلَى مَا الْمَاهُ وَلَا عَمُو مِن الْمُنَاسُ فَيَا الْمُولِي مِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمَاهُ وَلَا عَمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ مُلْقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُو

العنت :عادیا: قوم عادیے شتق ہے، قوم عاد بہت پرانے زمانے میں موجود تھی، اس لئے عادی کہدکریہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زمین بہت پرانی ہے اواس کے مالک کا پیتنہیں چاتا ہے۔اقصی: آبادی کے آخری کنارے پر۔عامر: آبادی، گاؤں کا آخری حصہ۔صاح: یکارے، چیخے۔قدم: برانے زمانے سے ہو۔خراب: ویران ہونا۔

ترجمه بل ام محرِّ سے روایت بیہ ہے کہ شرط بیہ ہے کہ سی مسلمان، یاذمی کی ملکیت نہ ہو،اوراس زمین سے فائدہ اٹھانا منقطع ہو، تا کہ مطلق مردار ہو،اور جوز مین مسلمان، یاذمی کی مملوک ہوتو وہ مردہ زمین نہیں ہے،اور جب اس کے مالک کا پیتنہیں ہواتو بیز مین مسلمانوں کی جماعت کی ہوئی۔

تشریح: امام محمدؓ نے فرمایا مردہ زمین ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ بیز مین مسلمان یا ذمی میں سے کسی کی ملکیت نہ ہو، اور دوسری شرط بیہ ہے کہ بی بنجر ہواس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہو، تیسری بات بیفرمائی کہ وہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے تو بیہ جماعت مسلمین کی ملکیت شار کی جائے گی۔

تسر جسمه: سل اگراس زمین کے مالک کا پتہ چل گیا تو بیز مین اس کو واپس کر دی جائے گی اور اس پر کاشت کرنے سے نقصان ہوا ہوتو اس کا نقصان ادا کرنا ہوگا۔

تشریح: مردہ زمین بھی اس کے مالک کا پیتنہیں تھااس لئے دوسرے نے اس کو آباد کیا،اب اس کے مالک کا پتہ چلا تو یہ زمین پہلے مالک کو واپس کر دی جائے گی،اوراس میں کاشت کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہوتو کاشت کرنے والا اس نقصان کو ادا کرےگا، کیونکہ اس نے ہی نقصان کیا ہے۔۔۔زارع: کھیتی کرنے والا، کاشت کرنے والا۔

ترجمه: ۲ زمین گاؤں سے بہت دور ہویہ بیام ابویوسٹ کی شرط ہے،اس کئے کہ ظاہر بیہ ہے کہ جوگاؤں سے قریب ہوگاوہ غیر آباد نہیں ہوگااس کئے دور ہونے پر تھم لگایا جائے گا۔

،اورامام مُحدُّ نے اعتبار کیااس زمین سے گاؤں والوں کا نفع اٹھاناحقیقت میں منقطع ہو گیا ہو،اگر چہوہ گاؤں سے قریب ہو،ایسے

مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنُ الْقَرُيَةِ لَا يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهُلِهَا عَنْهُ فَيُدَارِ الْحُكُمُ عَلَيُهِ. وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعْتَبَرَ انْقِطَاعَ ارْتِفَاقِ أَهُلِ الْقَرُيَةِ عَنْهَا حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنُ الْقَرُيةِ، كَذَا ذَكَرَهُ اللَّهُ - اعْتَبَرَ انْقِطَاعَ ارْتِفَاقِ أَهُلِ الْقَرُيةِ عَنْهَا حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنُ الْقَرُيةِ، كَذَا ذَكَرَهُ اللَّهُ - الْمَعُرُوفُ بِخُواهَرُ زَادَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَشَمُسُ الْآئِمَةِ السَّرَخُسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اللَّهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هِ ثُمَّ مَنُ أَحْيَاهُ بِإِذُنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ، وَإِنْ الْعُمْ مِنْ أَحْيَاهُ بِإِذُنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ، وَإِنْ الْعَيْرِ إِذُنِهِ لَمْ يَمُلِكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَا: يَـمُلِكُهُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنُ أَحْيَا أَرُضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ» وَلِاَّنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ سَبَقَتُ يَدُهُ إِلَيْهِ فَيَمُلِكُهُ اللَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ سَبَقَتُ يَدُهُ إِلَيْهِ فَيمُلِكُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ سَبَقَتُ يَدُهُ إِلَيْهِ فَيمُلِكُهُ

ہی ذکر کیااس امام نے جوخواہر زادہ کے مشہور ہے،اور شمس الائمہ سرخسیؒ نے اس پراعتماد کیا ہے جسکوامام ابو یوسفؒ نے ذکر کیا تشہور ہے،اور شمس الائمہ سرخسیؒ نے امام ابو یوسفؒ نے بیفر مایا کہ گاؤں سے کافی دور ہواور کسی کی ملکیت نہ ہوتو وہ مردہ زمین ہوسگی۔ وہ گاوں والوں کے لئے چراگاہ کا کام آئے گی اس لئے وہ مردہ زمین نہیں ہوسکتی۔

اوراما م حُمِدٌ کے یہاں دور ہونا ضروری نہیں ہے، اگروہ زمین گاوں سے قریب ہے لیکن، بنجر ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہے تب بھی مردہ بن سکتی ہے، اور کوئی آباد کر لے تواس کی ملکیت بن جائے گی امام خواہر زادہ نے اسی قول کولیا ہے، اورامام شمس الائمہ سرحسی نے امام ابو یوسف ؓ کے قول کولیا ہے۔

ترجمه : ه پھراگرامام کی اجازت ہے آباد کیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، اور اگراس کی اجازت کے بغیر آباد کیا توامام ابوضیفہ کے نزدیک مالک نہیں بنے گا، اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ مالک بن جائے گا، کیونکہ حضور ؓ نے فرمایا کہ جومردہ زمین کوزندہ کرے گاوہ اس کا مالک بن جائے گا، اور اس وجہ سے کہ بیمباح مال ہے جس نے پہلے لے لیاوہ اس کا مالک بن جائے گا جیسے کہ کیمباح مال ہے جس نے پہلے لے لیاوہ اس کا مالک بن جائے گا جیسے کہ کیمباح مال ہے جس نے پہلے لے لیاوہ اس کا مالک بن جائے گا جیسے کہ کیکڑی اور شکار کے بارے میں ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی رائے ہے کہ امام کی اجازت سے زمین آباد کیا تو وہ مالک بنے گا اور بغیرا جازت کے آباد کیا ہے تو مالک نہیں بنے گا،اورصاحبین گی رائے ہے کہ بغیرا مام کی اجازت کے آباد کیا ہے تب بھی مالک بن جائے گا۔

وجسه (۱) امام ابوطنیفه گانظریہ ہے کہ بیز مین مال غنیمت کی طرح امام کی اور جماعت مسلمین کی ہے اس لئے امام کی اجازت ضروری ہے (۲) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے ۔ عن ابن عباس رفعہ الی النبی عَلَیْتُ انہ نہی عن بیع السم خدم حتی یقسم ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ماجاء عن النبی الیفی ان المغانم احلت له ، جساوس میں ۵۰ منبر السم عند میں ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے نہ بیچی ، جس سے پنة چلا کہ بیم مال غنیمت جماعت مسلمین کا ہے اس لئے اس میں امام کی اجازت ضروری ہے

صاحبین کی دلیل پیہے کہ حدیث میں ہے کہ جومردہ زمین کوآبا دکرے وہ اس کا مالک بن جائے گااس لئے وہ اس زمین کا مالک

لغت: طب:اندھن کی کٹری۔

ترجمه نل امام ابوطنیف یکی دلیل حضورگا قول ہے جب تک امام نہ جاہے آدمی کے لئے اچھی چینہیں ہے۔

تشریح : حدیث کامطلب میہ کہ جب تک امام نہ چاہے آدمی کے لئے مالک بنتااچھی بات نہیں ہے، نوٹ میحدیث طرانی میں ہے، کین مجھنہیں ملی۔

ترجمه : کے صاحبین کے جوحدیث روایت کی ہے اس میں بیاحمال ہے کہ کسی خاص قوم کو مالک بننے کی اجازت دی ہے، بیعام شریعت نہیں ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ گی جانب سے صاحبین کی پیش کر دہ حدیث کی بیتا ویل پیش کی ہے، کہ اس حدیث میں بیاحتال ہے کہ کسی خاص قوم کو کہا تھا کہتم مردہ زمین کوآباد کرو گے تو تم اس کا مالک بن جاوگے، بیعام شریعت نہیں ہے کہ کوئی بھی مردہ زمین کوآباد کرے تو بغیرامام کی اجازت کے وہ اس کا مالک بن جائے۔نوٹ: صاحبین کی حدیث کود کیھنے سے پیتہ چلتا ہے کہوہ عام ہے،کسی خاص قوم کے لئے مخصوص نہیں ہے۔

ترجمه : ٨ اوراس كئے كہ يەمرده زمين مال غنيمت كى چيز ہے، كيونكه گھوڑ ہے اوراونٹ كودوڑا نے [يعنى حمله كرنے] كى وجه سے بيز مين ہاتھ آئى ہے اس كئے امام كى اجازت كے بغير كسى كوحتى نہيں ہے كه اس كا مالك بن جائے ، جيسے كه تمام غنيمت كے مال ميں ہوتا ہے۔

**تشسریے** :امام ابوحنیف<sup>ا</sup>ئی جانب سے بیدلیل عقلی ہے کہ بیز مین مال غنیمت میں سے ہے، کیونکہ اس پر گھوڑےاوراونٹ دوڑانے اور اس پرحملہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے جس طرح اور مال غنیمت میں امام کی اجازت کے بغیر يَخُتَصَّ بِهِ بِدُونِ إِذُنِ الْإِمَامِ كَمَا فِي سَائِرِ الْغَنَائِمِ. ﴿ وَيَجِبُ فِيهِ الْعُشُرُ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ تَوُظِيفِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسُلِمِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إِبْقَاءُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسُلِمِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إِبْقَاءُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمَتِبَارِ الْمَاءِ. ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّه

وجه: اس حديث ميں ہے كه امام كَ تقسيم كئے بغير چيزكاما لكن بيس بنا فقال معاذ غزونا مع رسول الله عَلَيْ خيبر فاصب فاصب في المعنم . (ابوداؤد شريف، باب في تَح فاصب في المعنم . (ابوداؤد شريف، باب في تَح الطعام اذ افضل عن الناس في ارض العدو، ٣٩٢ ، نمبر ٢٥٠٥)

نوں نہیں ہوتی آدی اس کا مالک نہیں ہے کہ کورٹ میں جب تک آدی کے نام پرزمین کی رجٹری نہیں ہوتی آدی اس کا مالک نہیں بنتا، گویا کہ امام ابو حنیفہ ؒ کے مسلک بڑمل ہور ہاہے۔

**لىغىت** :ايجاف الخيل والركاب: ايجاف كالترجمه ہے دوڑانا۔ بيرمحاورہ ہے، جنگ ميں حمله كرتے وفت گھوڑےاوراونٹ كو دوڑايا جاتا ہے، يہاں مراد ہے كہ جنگ كى وجہ سے بيرمال ہاتھ آئے۔ مغوم:غنيمت كى چيز ـ

ترجمه الله اس زمین میں عشر لازم ہوگا،اس لئے کہ ابتداء میں مسلمان پرخراج کا وظیفہ جائز نہیں ہے، ہاں اگرخراج کے پانی سے سیراب کیا تواس وقت خراج کا باقی رکھنا پانی کی وجہ ہے۔

تشریح: اس مردہ زمین پرعشر لازم ہوگا، کیونکہ ابتدائی طور پرمسلمان پرخراج لازم کرناجائز نہیں ہے، ہاں اگرخراج کے پانی سے سیراب کیا تواس یانی کی وجہ سے اس برخراج لازم کیا جاسکتا ہے۔

ترجمه : الرمرده زمین کوزنده کیا پھراس کو چھوڑ دیا، اس لئے دوسرے نے اس میں کھیتی کی ، تو بعض حضرات نے فر مایا کہ دوسرا آ دمی اس زمین کا زیادہ حقد ار ہوگا، اس لئے کہ پہلا آ دمی صرف اس کے غلے کا مالک بنا اصل زمین کا مالک نہیں بنا، کی دوسرا آ دمی اس زمین کا زیادہ حقد ار ہوگا، کیا تہ جے کہ پہلا آ دمی دوسرے سے پس جب پہلے والے نے چھوڑ دیا تو دوسرا آ دمی اس زمین کا زیادہ حقد ار ہوگا، کیا تھے جا کہ جدیث نے اس کا ثبوت دیا، اس زمین نکال کروا پس لیگا، اس لئے زندہ کرنے کی وجہ سے پہلا آ دمی اس کا مالک بن گیا، جیسا کہ حدیث نے اس کا ثبوت دیا، اس لئے کہ حدیث میں لام کے ساتھ اضافت ہے جو تملیک کے لئے آتا ہے، اور پہلے آ دمی کی ملکیت چھوڑ نے کی وجہ سے زائل نہیں ہوئی۔

تشریح: ایک آدمی نے مردہ زمین کوزندہ کیا، کین اس کو گورمنٹ کے یہاں رجٹری نہیں کروایا، اب اس زمین میں کچھ دنوں تک کا شتکاری نہیں کی، اس دوران دوسرے آدمی نے اس میں کا شتکاری کی، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ دوسرا آدمی اس زمین

الشَّانِي؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ، إِذُ الْإِضَافَةُ فِيهِ فَاللَّامُ التَّمُلِيكِ وَمِلْكُهُ لَا يَزُولُ بِالتَّرُكِ. ال وَمَنُ أَحْيَا أَرُضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاطَ الْإِحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الْأَرُبَعَةِ مِنُ أَرُبَعَةِ نَفَرٍ لَا يَزُولُ بِالتَّرُكِ. ال وَمَنُ أَحُيَا أَرُضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاطَ الْإِحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الْأَرُبَعِةِ مِنُ أَرُبَعَةِ نَفَرٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَصَدَ الرَّابِعُ عَلَى التَّعَاقُبِ؛ فَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ طَرِيقَ اللَّوَّلِ فِي اللَّرُضِ الرَّابِعَةِ لِتَعَيُّنِهَا لِتَطَرُّقِهِ وَقَصَدَ الرَّابِعُ عَلَى اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ

کا زیادہ حقدار ہے،اس کی دلیل بیدیتے ہیں کہ پہلاآ دمی صرف اس زمین کے غلے کا مالک بناتھا،اصل زمین کا مالک نہیں بناتھا ،اور جب اصل زمین کا مالک نہیں بناتو دوسراآ دمی اس زمین کا مالک بن سکتا ہے۔

بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ پہلاآ دمی اس زمین کا مالک بن چکا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے عن السببی علیہ اللہ قال من احیبی أد ضا میتة فھی له (تر مذی شریف، نمبر ۱۳۷۸ ابوداؤ دشریف، نمبر ۱۳۷۸ ابوداؤ دشریف، نمبر ۱۳۰۷ سے مرده زمین زنده کیا تووه اس کا ہے، اس حدیث میں الم، تملیک کے لئے ہاس لئے پہلاآ دمی زنده کرنے کی وجہ سے مالک بن گیا، اس لئے دوسرے آدمی کے قبضے سے نکالے گا اور پہلاآ دمی مالک بن جائے گا، اور اس میں کا شتکاری چھوڑنے کی وجہ سے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔

ترجمه : الکسی نے مردہ زمین کوزندہ کیا، پھراس کے چاروں جانب سے چارآ دمی باری باری زمین زندہ کرنے گے توامام محرات سے حارات میں باری باری باری باری زمین میں ہوگا، راستہ بنانے کے لئے وہی زمین متعین ہونے کی وجہ سے، کیونکہ چو تھے آدمی نے اس کاحق باطل کرنے کی کوشش کی ہے۔

تشریح: کسی آدمی نے مردہ زمین کو آباد کیا، ابھی اس کاراستہ چاروں طرف کی زمین میں ہے اب تین آدمیوں نے تین طرف سے زمین آباد کی، اور تین طرف سے اس پر باڑھ لگائی ، اب جو چوتھا آدمی ہے اس کی زمین کی طرف راستہ بڑگا، کیونکہ تین آدمیوں کے آباد کرتے وقت راستے کا پروبلم نہیں تھا، وہ چوتھی طرف راستہ نکا لکراس میں چل سکتا تھا، اس لئے کہ وہ زمین ابھی بھی مردہ ہے، اب چوتھا آدمی جب آباد کرنے لگا، اور اس پر باڑھ لگانے لگا تو اب راستے کا پروبلم کھڑا ہوا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ اس چوتھے نے راستہ بند کیا اس لئے اس کی زمین میں راستہ نکالا جائے گا۔

نوت: او پر کا مسکداس وقت ہے کہ تین آ دمیوں نے پہلے آباد کیا ہواور چوتھا آدمی اب آباد کررہا کین اگر چاروں آدمی ایک ساتھ آباد کررہا ہے تو اس ساتھ آباد کررہ ہم ہوں تو پھر چاروں آدمیوں میں راستہ نکال سکتا ہے، یا ایک آدمی زمین کے چاروں طرف آباد کررہا ہے تو اس کو چاروں طرف راستہ نکالنے کاحق ہوگا، کیونکہ چاروں طرف ایک ساتھ راستے کا پروہلم کھڑا ہوا ہے۔

العنت : احاط: احاطہ کیا، باڑھ لگایا۔ احیاء: زندہ کرنا، زمین کوآباد کرنا۔ تعاقب: باری باری کرے، یکے بعد دیگرے۔ تطرق: راستہ نکالنا۔

ترجمه: (۳۵۱) موات كاذى ما لك بوگاآ بادكرنے سے جيسے مسلمان ما لك بوتا ہے۔

ترجمه الاسك كاسب باوكرنام، ياوربات كالمام الوصيفة كيهال امام كى اجازت شرط ب،اس

إبُطَالَ حَقِّهِ. ( ١ ٣٥) قَالَ وَيَمُلِکُ الذِّمِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمُلِکُهُ الْمُسْلِمُ ﴿ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ سَبَبُ الْمُصَلِمُ ﴿ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ سَبَبُ الْمُصَلِمُ ﴿ لَاللَّهُ الْمُسْلِمُ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ ﴿ الْمُسْتُوِيَانِ فِيهِ كَمَا فِي الْمُسْتَوِيَانِ فِيهِ كَمَا فِي الْمُسْتِيلَاءِ عَلَى أَصُلِنَا (٢٥٣) قَالَ وَمَنُ حَجَرَ أَرُضًا وَلَمُ يَعُمُرُهَا سَائِرِ أَسُبَابِ الْمِلُکِ حَتَّى الِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَصُلِنَا (٢٥٣) قَالَ وَمَنُ حَجَرَ أَرُضًا وَلَمُ يَعُمُرُهَا لَيَا اللهُ اللهُو

تشریح: مسلمان مرده زمین کوآباد کرلی تووه اس کامالک ہوجا تا ہے اسی طرح ذمی امام کی اجازت سے مرده زمین آباد کرلی تو وہ بھی مالک ہوجائے گا۔ البتہ آئی بات ضرور ہے کہ امام کی اجازت سے مالک ہوگا، جیسے کہ مسلمان امام کی اجازت سے مالک ہوگا، جیسے کہ مسلمان امام کی اجازت سے زمین کا مالک بنتا ہے۔

وجسه: (۱) دارالاسلام میں نیکس اداکر نے کے بعد ذمی کا حق بھی مسلمان کی طرح ہوتا ہے اس لئے وہ بھی مسلمان کی طرح رزا کا درا السلام میں نیکس ادا کہ بوجائے گا۔ (۲) اس قول صحابی میں اس کا اشارہ ہے۔قال (ابن عباس) انهم اذا ادوا الجزیة لم تحل لکم اموالهم الا بطیب انفسهم (مصنف عبدالرزاق، ما یحل من اموال اہل الذمة ج سادس، ص ۲۵، نمبر ۱۰۱۷) توجهه ۲۰ یہاں تک کہ ہمارے قاعدے کے مطابق مسلمان کے مال پر کا فرکا قبضہ ہوجائے تو وہ مالک ہوجائے گا۔

تشریح: استیلاء: کاتر جمہ ہے غالب آ جانا۔ حربی کا فرمسلمان کے مال پر قابض ہوجائے تو وہ اس مال کا مالک بن جاتا ہے، جس طرح مسلمان حربی کا فرکے مال پر قابض ہوجائے تو وہ اس مال کا مالک بن جاتا ہے۔ اس جزئیہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان اور ذمی کا حق ایک قتم کا ہے ، اس جزئیہ سے صاحب مدایہ نے استدلال کیا ہے کہ ذمی بھی مردہ زمین کو آباد کرے گاتو وہ اس کا مالک بن جائے گا، جیسے مسلمان مردہ زمین کا مالک بن جاتا ہے۔

ترجمه : (۳۵۲) کسی نے زمین میں پھر کا نشان لگایا اور اس کو تین سال آباد نہیں کیا توامام اس کواس سے لے لے گا اور دوسرے کودے دے گا۔

ترجمه : 1 پہلے آدمی کواس لئے دیاتھا کہاس کو آباد کرے اور اس کا نفع مسلمانوں کوعشر اور خراج کے طور پر ، اور جب بیفع حاصل نہیں ہوا تو مقصد حاصل کرنے کے لئے دوسرے کودے دےگا۔

نوت: اس متن کی شرح میں دوباتیں بیان کررہے ہیں[ا] ایک ہے زمین کے چاروں طرف پھر لگا کرنشان لگا نا،اس سے بیہ پیتہ چلے گابیز مین فلال کی ہے۔[۲] دوسراہے اس کوسیراب کرکے، یااس میں کاشت کرکے اس کوآباد کرنا، بیآباد کرے گا تو مالک بنے گا،اور تین سال تک آباد نہیں کیا تو وہ زمین اس سے کیکردوسرے کودے دی جائے گی۔

تشرویی۔ ناخابط آباد نہیں کیا بلکہ ویران رکھا تواہام اب اس کولیکر دوسرے کودے دےگا۔ ثَلاث سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَ دَفَعَهَا إِلَى غَيْرِ هِ ﴿ إِلَّنَّ الدَّفُعَ إِلَى الْأَوَّلِ كَانَ لِيَعُمُرَهَا فَتَحُصُلُ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُسُلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُشُرُ أَوُ الْحَوَاجُ. فَإِذَا لَمْ تَحُصُلُ يَدُفَعُ إِلَى غَيْرِهِ تَحْصِيلًا الْمَمْصُودِ، ٢ وَلِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ لِيَمُلِكَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِللَّمَقُصُودِ، ٢ وَلِأَنَّ الْمَعْمُ كَانُوا يُعَلِّمُونَهُ بِوَصُعِ الْاَحْجَارِ حَوْلُهُ أَوْ يُعَلِّمُونَهُ لِحَجُو غَيْرِهِمُ عَنُ الْلِهِ فَيَقِى غَيْرَ مَمُلُوكٍ كَمَا كَانَ هُوَ الصَّحِيحُ. ٣ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَرُكَ ثَلاثِ سِنِينَ لِقَوْلِ إِحْيَابُهِ فَيَقِى غَيْرَ مَمُلُوكٍ كَمَا كَانَ هُو الصَّحِيحُ. ٣ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَرُكَ ثَلاثِ سِنِينَ لِقَوْلِ إِحْيَائِهِ فَيَقِى غَيْرَ مَمُلُوكٍ كَمَا كَانَ هُو الصَّحِيحُ. ٣ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَرُكَ ثَلاثِ سِنِينَ لِقَوْلِ الْحَيَابُهِ فَيَقِى غَيْرَ مَمُلُوكٍ كَمَا كَانَ هُو الصَّحِيحُ. ٣ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَرُكَ ثَلاثِ سِنِينَ لِقَوْلِ الْحَيَابُهِ فَيَقِى غَيْرَ مَمُلُوكٍ كَمَا كَانَ هُو الصَّحِيحُ. ٣ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَرُكَ ثَلاثِ سِنِينَ لِقَوْلِ الْحَيَابُهِ فَيَقِى غَيْرَ مَمُلُوكٍ كَمَا كَانَ عُورَ الْصَابُ وَإِنَّ الْمَعَلِمُ الْعَلَقِ الْمَعَلِمُ وَالْمُ الْعَلَقِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَدَالُ الللَّ الْمَعْلِقِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَدَانُ السَعِلَةُ الصَدَقَةُ وانه اقطع بلال بن الحارث العقيق اجمع فلما كان عمر قال للله الله الله المناس العقيق. (سنرلتيجَ فَي ، باب من الحارث الم المقيق اجمع فلما كان عمر قال المحلوب الله المناس العقيق. (سنرلتيجَ فَي ، باب من الحارث قطيعة الوجِ المنامُ لم العربُ الله المناس العقيق. (سنرلتيجَ فَي ، باب من العال العربُ المناس العقيق العمل قال فاقطع عمر بن المحارث الله المناس العقيق. (سنرلتيجَ فَي ، باب من العرب العرب العرب المناس العقيق العمل عال المناس العقيق العمل عال الله على المناس العقيق المناس العقيق العمل عال العله على العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب المناس العقيق العرب ال

ترجمه نی اس کئے کہ پھر سے نشان لگا ناز مین کوآ باد کرنانہیں ہے کہ اس سے اس کو مالک بنادیا جائے ، اس کئے کہ زندہ کرناوہ آباد کرنا ہے اور پھر لگا نا علامت کے لئے ہے ، تجیر اس کو اس لئے کہا کہ لوگ اس زمانے میں زمین کے اردگردل پھر رکھ کرعلامت لگاتے تھے، یا اس لئے کہ دوسروں کوآباد کرنے سے روکا جائے ، اس لئے بیز مین مملوک نہیں ہوئی ، جیسے پہلے مملوک نہیں تھی ، سیح بات یہی ہے۔

تشریح : زمین آبادنہیں کی تو کیوں واپس لیگاس کی دلیل عقلی ہے۔ زمین کے اردگر دپھر لگا کرعلامت لگانے سے زمین کا ما لک نہیں بنا، زمین کا ما لک نہیں بنا، زمین کا ما لک تواس کو آباد کرنے کے بعد بنے گا، پچھلے زمانے میں لوگ اس لئے بیعلامت لگاتے تھے کہ کوئی دوسرا اس کو آباد نہ کرلے۔

العن : تحجیر : حجر ہے مشتق ہے، پھر کا باڑھ لگا کرعلامت لگا نامیفلاں کے قبضے میں ہے۔ احیاء: آباد کرنا، زندہ کرنا۔ العمارة: آباد کرنا، تعمیر کرنا۔

ترجمه بي تين سال تك چھوڑ دينے كى شرط لگائى حضرت عمر كقول كى وجدسے، كدباڑھ لگانے والے كوتين سال كے بعد حق نہيں ہے۔ بعد حق نہيں ہے۔

ترجمه المجمع المجارات لئے کہ جب اس پرعلامت لگائی تواس کے بعدا تناز مانہ ہونا چاہئے کہ اپناوطن جائے ، پھرا تناز مانہ ہونا چاہئے کہ وہاں معاملے کی تیاری کرے ، پھرا تناز مانہ ہو کہ بارھ لگائی ہوئی زمین کے پاس واپس آئے ، اس لئے ہم نے تین سال کا اندازہ لگایا ہے ، اس لئے کہ اس سے کم تو کچھ گھٹے اور مہینے ہیں ، جوآباد کرنے کے لئے کافی نہیں ہے ، اور جب یہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آیا ، تو ظاہر یہ ہے کہ اس نے اس زمین کو چھوڑ دیا ہے [اس لئے اب اس کو و پس لیکر دوسرے کودے دیا جائے گا]

تشریح : اس زمانے میں اسلامی حکومت اتنی کمی تھی کہ پیدل چل کر طے کرنے میں ایک سال لگتا تھا، اس لئے فر مایا کہ زمین پر باڑھ لگانے کے بعد ایک سال تک اس کے وطن جانے میں ، دوسرا سال وطن سے آنے میں اور ایک سال تک کا شدکاری کی تیاری میں لگے گا اس لئے ہم نے تین سال تک کا اندازہ لگایا، اب تین سال میں واپس نہیں آیا اور زمین کو آباذ ہیں کیا تو اندازہ ہیے کہ اس زمین کوچھوڑ دیا ہے اس لئے اس کے بعد اس زمین کو دسروں کودے دے دی جائے گی۔

ترجمه : ه علاء نے فرمایا کہ یہ تین سال کی مدت دیانة ہے، کیکن اگر دوسرے نے اس مدت گزرنے سے پہلے ہی آباد کر لیا تو وہ اس کا مالک بن جائے گااس لئے کہ اس نے زندہ کیا [آباد کیا ] نہ کہ پہلے نے ، جیسے بھاؤ پر بھاؤ کرنا مکروہ ہے، کیکن اگر کرلیا تو بھے ہوجائے گی۔

نسوت : یہ جو تین سال کی مدت متعین کی بید بائۃ ہے، کین اگراس سے پہلے ہی کسی نے اس زمین کوآباد کرلیا تو وہ مالک بن جائے گا، کیونکہ پہلے نے آباد نہیں کیا، بلکہ دوسر نے نے آباد کیا ہے اس لئے بید دوسرا مالک بنے گا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کسی کے بھاؤپر بھاؤ کرنا مکروہ ہے، لیکن بھاؤ کر کے خرید لیا تو دوسرا آدمی مالک بن جائے گا۔ ایسے ہی یہاں دوسرا آدمی

هَذِهِ الْمُدَّةِ مَلَكَهَا لِتَحَقُّقِ الْإِحْيَاءِ مِنْهُ دُونَ الْأَوَّلِ وَصَارَ كَالِاسْتِيَامِ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ، وَلَوُ فَعِلَ يَجُوزُ الْعَقُدُ. لِي ثُمَّ التَّحُجِيرُ قَدُ يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَجَرِ بِأَنْ غَرَزَ حَولَهَا أَغُصَانًا يَابِسَةً أَوُ نَقَّى الْأَرْضَ الْعَقُدُ. لِي ثُمَّ الشَّوكِ، وَجَعَلَهَا حَولَهَا وَأَحُرَقَ مَا فِيهَا مِنُ الشَّوكِ، وَجَعَلَهَا حَولَهَا وَأَحُرَقَ مَا فِيهَا مِنُ الشَّوكِ، وَجَعَلَهَا حَولَهَا وَأَحُرَقَ مَا فِيهَا مِنُ الشَّوكِ، وَجَعَلَهَا حَولَهَا وَجَعَلَ التُّرَابَ عَلَيْهَا مِنُ عَيْرِ أَنْ يُتِمَّ الْمُسَنَّاةَ لِيمُنَعَ النَّاسَ مِنُ الدُّخُولِ، أَو حَفَرَ مِنُ بِئُرِ ذِرَاعًا وَجَعَلَ التُّرَابَ عَلَيْهَا مِنُ عَيْرِ أَنْ يُتِمَّ الْمُسَنَّاةَ لِيَمُنَعَ النَّاسَ مِنُ الدُّخُولِ، أَو حَفَرَ مِنُ بِئُرِ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ، وَفِي الْأَخِيرِ وَرَدَ الْخَبَرُ. كَى وَلَوْ كَرَبَهَا وَسَقَاهَا فَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ، وَلَوْ فَعَلَ أَوْ ذِرَاعَيْنِ، وَفِي الْأَخِيرِ وَرَدَ الْخَبَرُ. كَى وَلَوْ كَرَبَهَا وَسَقَاهَا فَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ، وَلَوْ فَعَلَ أَوْدَرَاعَيْنِ، وَفِي الْأَخِيرِ وَرَدَ الْخَبَرُ. كَى وَلَوْ كَرَبَهَا وَسَقَاهَا فَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ، وَلَوْ فَعَلَ أَحْدَدُهُ مَا يَكُونُ تَحْجِيرًا، وَإِنْ سَقَاهَا مَعَ حَفُرِ أَنْهَارَهَا وَلَمُ يَسُقِهَا يَكُونُ تَحْجِيرًا، وَإِنْ سَقَاهَا مَعَ حَفُرِ الْكَبَنِ عَاحَةً عَلَى اللّهُ عَنْ مُحَمَّدًا وَلَوْ مَا عَلَمُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْكَبَنِ عَاحَلُومَ الْكَبَنِ مَا عَلَا مُعَالَقُولُ الْكَبَنِ عَالَى الْكَبَنِ عَلَى الْكَبَنِ عَلَيْ الْكَبَنِ مُ الْكَبَنِ مُ الْمُسَاقِعَ الْمَعَ عَلَا الْسَرِيمِ الْكَبَولُ الْوَالِولُونُ الْمُولِ الْمُعَالَى الْمَالِقُولُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ الْكَبَنِ مُ الْمُسَاقِعُ الْمَعُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَالَ الْمُعَلَالَ الْمُعَالَى الْعَلِيمُ وَلَا لَكَبَرَاءً الْمُلْكَالَ الْمَالَ الْعَالَ الْعَلَمُ مُعَمِّلًا الْمُعَالَ الْمُولُولُ الْعَلَولُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالَ الْمُولُولُ الْمُعَلِيمُ الْمُلْولُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَلِيمُ الْمُولُولُ الْمُعُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَالَمُ

ترجمه نیر پیم علامت لگانے بھی پیم کے علاوہ سے بھی ہوتا ہے[ا] مثلا اس طرح زمین کے اردگر دختک لکڑیاں لگادیں ۔ -[۲] یا زمین کوصاف کیا اور اس میں جو کا نئے ہیں اس کوجلا دیا [۳] زمین میں گھاس اور کا نئے ہیں اس کو کاٹ دیا اور اس کو زمین کے اردگر دڈال دیا اور اس پرمٹی ڈال دی بغیر اس کے کہ باندھ کو پورا بنائے ، تا کہ لوگ داخل ہونے سے بازر ہیں [۴] یا زمین میں ایک دو ہاتھ کنواں کھود دیا ، اور آخیر کے بارے میں حدیث وار دہوئی ہے

تشریح: مردہ زمین پرعلامت لگانے ایک طریقہ پہلے بتایا کہ زمین کے چاروں طرف پھر کاباڑھ بنادے۔ [۲] دوسراہے کے علاوہ چار طریقہ اور بتارہے ہیں [۱] ایک ہے زمین کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کٹڑیوں کاباڑھ بنادے۔ [۲] دوسراہے زمین کوصاف کر کے اس کے کانٹے کو جلادینا [۳] زمین پر گھاس پھوٹس کھڑا ہواس سب کوکاٹ کر چاروں طرف ڈال دے اور اس پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دے تا کہ اس میں لوگ نہ گھییں ، اور اگر بڑا باڑھ لگایا تو وہ آباد کرنے کے درجے میں ہوگا۔ آئین میں گہرا کنواں کھودے تو یہ تجیر اور علامت کے درجے میں ہوگا۔ درجے میں ہوگا، لیکن اگر ایک دو ہاتھ کھودے تو یہ تجیر اور علامت کے درجے میں ہوگا ، یہ کواں کھود نے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حدیث وارد ہوئی ہے، لیکن مجھے بیحدیث نہیں ملی۔

لغت :غرز:لکڑی گاڑنا نقی الارض: زمین کوصاف کیا۔شوک: کانٹا۔صد:گھاس کوکاٹنا۔حثیش:گھاس۔شوک: کانٹا۔مسناۃ :اونٹ کی کہان کی طرح بندھ باندھنا۔وردالخبر: حدیث واردہوئی ہے۔

ترجمه : عے اوراگرز مین کو جوتا، اوراس کوسیر اب بھی کیا توام محمد کی روایت ہے کہ یہ آباد کرنا ہوگیا، اوراگرایک کام کیا تو تحصیر ہوگی، اوراگرز مین میں چھوٹی نالی بنائی اوراس سے زمین کوسیر اب نہیں کیا تو تجیر ہوگی، اورنالی کھود نے کے ساتھ سیر اب بھی کر دیا تو آباد کرنا ہوگا، اس لئے کہ دونوں کام پائے گئے، اوراگرز مین کے اردگر دو یوار بنادیا، یا کو ہان نما باڑھ لگادیا کہ جس سے زمین سے پانی نہ جا سکے تو یہ آباد کرنا شار کیا جائے گا، اس لئے کہ یہ تعمیر کرنے کے درجے میں ہے، ایسے ہی اگر نے بودیا تو آباد کرنے کے درجے میں ہوگا۔

# الْأَنُهَارِ كَانَ إِحْيَاءً لِوُجُودِ الْفِعْلَيْنِ، وَلَوُ حَوَّطَهَا أَوْ سَنَّمَهَا بِحَيْثُ يَعُصِمُ الْمَاءَ يَكُونُ إِحْيَاءً؛

تشریح : یہاں سے چارصور تیں بیان کررہے ہیں جن سے زمین کوآباد کرنا ،اوراحیاء کرنا شارکیا جائے گا۔[ا] زمین کو جوتا اوراس کوسیراب بھی کردیا توامام محد گی رائے ہے کہ اس سے زمین کا آباد کرنا ہوگا ، لیکن صرف ایک کیا مثلا صرف سیراب کیا ، یا صرف زمین کو جوتا تو اس سے تجیر ہوگی ،آباد کرنا نہیں ہوگا۔[۲] اگر زمین کے اندر چھوٹی جھوٹی نالی بنایا تو تجیر ہوگی ،اور اس سے زمین کوسیراب بھی کردیا تو اس سے آباد کرنا ہوگا ، کیونکہ دو کام پائے گئے۔[۳] اگر زمین کے چاروں طرف دیوار بنادیا ، یا اتنا بڑا باڑھ بنایا کہ زمین کا پانی باہر نہ جاسکتا ہوتو اس سے آباد کرنا ہوگا ، کیونکہ بیز مین میں تعمیر کرنا ہوا ،اور زمین میں تجیر کرنا ہوگا ۔

وجه : اس حدیث میں ہے کہ زمین میں دیوار بنانے سے اس کا احیاء کرنا ہوتا ہے، حدیث یہ ہے۔ عن سمرہ عن النبی علی النبی علی الرض فھی له (ابوداود شریف، باب فی احیاء الموات، ص ۲۵۱ ، نمبر ۷۵۰ س) اس عدیث میں ہے کہ مردہ زمین میں دیوار بنانے سے اس کوزندہ کرنا ہوا اوروہ زمین اس کی ہوجائے گی۔

العنت : کر: زمین کوجو تنارسقان تقی سے شتق ہے، زمین کوسیراب کرنا۔ حوط: حاکط سے شتق ہے، اونچی دیوار گھیرنا۔ سنم: کوہان کی طرح زمین کے جاروں طرف باڑھ بنانا۔ یعصم جمفوظ کرنا، روکنا۔ بذر: نیج بونا، دانے ڈالنا۔

ترجمه : (۳۵۳)اورنہیں جائز ہے آباد کرنااس کا جوآبادی کے قریب ہو،اور چھوڑ دی جائے گی گاؤں والے کی چراگاہ کے لئے ا لئے اوران کی کی ہوئی کھیتی ڈالنے [کھلیان بنانے] کے لئے۔

تشریح : آبادی اور گاؤں کے قریب جوخالی زمین ہے اس کوکسی کوآباد کرنے کے لئے نہ دی جائے۔

 لِأَنَّهُ مِنُ جُمُلَةِ البِنَاءِ، وَكَذَا إِذَا بَذَرَهَا (٣٥٣)قَالَ وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنُ الْعَامِرِ وَيُتُرَكُ مَرُعًى لِأَهُلِ الْقَرْيَةِ وَمَطُرَحًا لِحَصَائِدِهِمُ ﴿ لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِمُ إِلَيْهَا حَقِيقَةً أَوْ دَلَالَةً وَيُتُرَكُ مَرُعًى لِأَهُلِ الْقَرْيَةِ وَمَطُرَحًا لِحَصَائِدِهِمُ ﴿ لِيَحَقُّقِ حَاجَتِهِمُ إِلَيْهَا حَقِيقَةً أَوْ دَلَالَةً عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، فَلَا يَكُونُ مَوَاتًا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمُ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ وَالنَّهُرِ. ٢ عَلَى هَذَا قَالُوا: لَا يَخُوزُ لِلْإِمَامِ أَنُ يَقُطَعَ مَا لَا غِنَى بِالْمُسُلِمِينَ عَنْهُ كَالُمِلُحِ وَالْآبَارِ الَّتِي يَسُتَقِي النَّاسُ مِنْهَا لِمَا لَكُ لِحُورُ لِلْإِمَامِ أَنُ يَقُطَعَ مَا لَا غِنَى بِالْمُسُلِمِينَ عَنْهُ كَالُمِلُحِ وَالْآبَارِ الَّتِي يَسُتَقِي النَّاسُ مِنْهَا لِمَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ قَلَ مَن اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق - (بَخَارِي اللهُ عَلَيْكُ أَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَا اللهُ عَلَيْكُ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

سمعت عکرمه یقول قال دسول الله الحیار صامیمیة ، سمعت عکرمه یقول قال دسول الله الحیه ان الله جعل للزرع حرمة غلوة بسهم. قال یحیی قالوا: والغلوة ما بین ثلث مائة ذراع و خمسین الی اربع مائة (سنن البیمتی ، باب ماجاء فی حریم الابار، ج سادس، ص ۲۵۷، نمبر ۱۱۸۷ اس مدیث میں ایک غلوه یعنی ساڑھے تین سوہا تھ کی دوری تک آباد کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تا کہ گاؤں کے لوگ اس زمین کورفاہ عام میں استعال کریں۔

**اصول**: رفاه عام کی جگہ کوآ باد کرنے سے وہ ما لک نہیں بنے گا ، کیونکہ اس کے ساتھ عامۃ المسلمین کاحق متعلق ہے۔

لغت : مری : چرنے کی جگه، رعی ہے مشتق ہے، حصائد : کٹی ہوئی کھیتی، العام : آبادی مطرحا: طرح کا اسم مفعول ہے ، کھیتی ڈالنے کی جگه، کھلیان ۔

قرجمه الماحقیقت میں اوگوں کواس کی ضرورت ہے، یا ضرورت کی دلیل ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا، اس لئے بیز مین مردہ خہیں ہوگی، کیونکہ عامة المسلمین کاحق اس کے ساتھ متعلق ہوگیا، اس لئے بیراسته اور نہر کی طرح ہوگیا۔

نشریج : امام محرُّ نے فر مایا کہ حقیقت میں اس زمین کی لوگوں کو ضرورت ہو، یا ابھی ضرورت نہ ہو، کیکن ہوسکتا ہے کہ ضرورت پڑجائے اس لئے گاؤں سے بہت دور ہوجیسا کہ امام ابو یوسفؓ نے فر مایا، اس لئے بیز مین کسی کی ملکیت قرار نہ دی جائے، جیسے راستہ اور نہر کسی کی ملکیت قرار نہیں دی جاتی ہے۔

ترجمه ۲: اس قاعدے پرعلاء نے فرمایا ہے کہ مسلمان کوجسکی ضرورت ہے جیسے نمک کا کان اور کنواں جس سے لوگ پانی پلاتے ہیں اس کوکسی کے لئے خاص کرناامام کے لئے جائز نہیں ہے، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے ذکر کیا۔

تشریح :اوپر بیقاعدہ گزرا کہ جوز مین عامۃ المسلمین کی ضرورت کی چیز ہےاس کوئسی کے لئے خاص کرناامام کے لئے جائز نہیں ہے، جیسے نمک کا کان اور کنواں، وغیرہ۔

الغت غنی: جسکی ضرورت ہو۔ یقطع: کوئی زمین کسی کے لئے خاص کردینا ، ٹکٹرا کرنا۔ ملح: نمک کا کان۔ ابار: بیر کی جمع ہے، کنواں۔

ترجمه: (۳۵۴) كى نے جنگل ميں كنوال كھودا تواس كے لئے اس كاحريم ہے۔

ذَكُرُنَا. (٣٥٣)قَالَ وَمَنُ حَفَرَ بِئُرًا فِي بَرِّيَّةٍ فَلَهُ حَرِيمُهَا ﴿ وَمَعُنَاهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرُضٍ مَوَاتٍ بِاذُنِ الْإِمَامِ عِنْدَهُ أَوْ بِإِذُنِهِ وَبِغَيْرِ إِذُنِهِ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْبِئُرِ إِحْيَاءٌ. (٣٥٥)قَالَ فَإِنْ كَانَتُ لِإِذُنِ الْإِمَامِ عِنْدَهُ أَوْ بِإِذُنِهِ وَبِغَيْرِ إِذُنِهِ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْبِئُرِ إِحْيَاءٌ. (٣٥٥)قَالَ فَإِنْ كَانَتُ لِلْعَطَنِ فَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ﴾ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنُ حَفَرَ بِئُرًا فَلَهُ مِمَّا لِلْعَطَنِ فَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ فِنَ كُلِّ الْجَوَانِبِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنُ حُولَهَا أَرْبَعُونَ فِنُ كُلِّ الْجَوَانِبِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ

العنت :: كنوال كے چاروں طرف جوجگہ چھوڑ دیتے ہیں تا كه اس میں كوئى دوسرا كنوال نہ كھود ہے اس كو كنوال كاحريم كہتے ہیں دیواس لئے ہوتا ہے تا كہ پہلے كنویں كے قریب كوئى كنوال كھود ہے اس كئے ہوتا ہے تا كہ پہلے كنویں كے قریب كوئى كنوال كھود نے جائے۔ يا دوسرے كنویں كى گندگى پہلے كنوال میں نہ بہتے جائے۔ اس لئے اس كے قریب بغیرا جازت كے دوسرا كنوال كھود نے نہیں دیا جائے گا۔ بریتہ : جنگل۔

تشريح: كونى آدى جنگل مين كنوال كھود نے تواس كوتر يم ركھنے كى اجازت ہوگا۔

اصول: يمسكهاس اصول يرب كدومركونقصان نه ينيي، لاضور ولا ضواد.

ترجمه نے اس کامعنی یہ ہے کہ مردہ زمین میں کنوال کھوداا مام کی اجازت سے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک بغیراس کی اجازت کے، اس لئے کہ کنوال کھودنا اس زمین کوزندہ کرنا ہے۔

تشریح : کنوال کھودنااس زمین کوزندہ کرنا ہے، اب یہال بھی اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ امام کی اجازت سے کنوال کھودے، اور صاحبین ؓ کے نزدیک بغیراس کی اجازت کے کنوال کھودسکتا ہے، اس کھودنے سے وہ آ دمی کنوال کا مالک بن جائے گا۔

قرجمه: (٣٥٥) پس اگروه كنوال بإنى بلانے كے لئے موتواس كاحريم جاليس ہاتھ ہے۔

ترجمه : حضور کے قول کی وجہ ہے جس نے کنواں کھودا تواس کے اردگر دچالیس ہاتھ ہوگا اونٹ کو پانی پلانے کے لئے۔
تشریح : اگر کنواں اونٹ کو پانی پلانے کے لئے ہے تواس کا حریم چالیس ہاتھ ہے۔ اور اگر کھیتوں کوسیرا برنے کے لئے
ہے تواس کا حریم ساٹھ ہاتھ ہے۔ اور اگر چشمہ ہے تواس کا حریم پانچ سوہاتھ ہے۔ کیونکہ چشمہ کا پانی پیسلتا اور پھیلتا ہے۔

9 جہ: (۱) اس صدیث میں اس کا ثبوت ہے جسکوصا حب ہدا ہے نے ذکر کی ہے۔ عن عبد اللہ بن مغفل ان النبی علیالیہ
قال من حفر بئر افلہ اربعون ذراعا عطنا لماشیته (ابن ماجہ شریف، باب حریم البئر ، ص ۳۵۲، نمبر ۲۲۸۸) اس سے
معلوم ہوا کہ اونٹ کو یانی پلانے والے کنویں کے لئے حریم چالیس ہاتھ ہوگا۔ عطن : اونٹ کو یانی پلانا۔

ترجمه : ٢ پھرکہا گیاہے کہ جاروں طرف ملاکر جالیس ہاتھ ہو،کین سے جات ہے کہ ہرجانب سے جالیس جالیس ہاتھ ہوں،اس لئے کہ زمین میں زی ہے،اس لئے جالیس ہاتھ سے کم میں دوسرا کنوال کھودے گا تو یانی دوسرے میں چلا جائے گا

كُلِّ جَانِبٍ؛ لِأَنَّ فِي الْأَرَاضِي رَخُوَةً وَيَتَحَوَّلُ الْمَاءُ إِلَى مَا حُفِرَ دُونَهَا ٣ وَإِنُ كَانَتُ لِلنَّاضِحِ فَصَرِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا لَهُمَا قَولُهُ – عَلَيْهِ فَصَرِيمُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا لَهُمَا قَولُهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – «حَرِيمُ الْعَيْنِ خَمُسمِائَةِ ذِرَاعٍ. وَحَرِيمُ بِئُرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – «حَرِيمُ الْعَيْنِ خَمُسمِائَةِ ذِرَاعٍ. وَحَرِيمُ بِئُرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ

تشریح: اسبارے میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ کنوال کے چاروں طرف دس دس ہاتھ حریم ہواور چاروں طرف کو ملاکر چالیس ہاتھ ہو، کین جھوٹری جائے، کو ملاکر چالیس ہاتھ ہو، کین جھوٹے بات ہے کہ ہر جانب چالیس چالیس ہاتھ ہواور چاروں کو ملاکراسی ہاتھ زمین جھوٹے بھوٹے ہوتے ہیں اور زمین نرم ہوتی ہے اس کئے چالیس ہاتھ کے اندر دوسرا کنواں کو وجہ یہ بتاتے ہیں کہ زمین میں جھوٹے جھوٹے سوراخ ہوتے ہیں اور زمین نرم ہوتی ہے اس کئے ہر طرف چالیس چالیس دوسرے میں چلا جائے گا اور پہلا کنواں سوکھ جائے گا، اس کئے ہر طرف چالیس چالیس ہاتھ جگہ جھوٹر دے، تاکہ ایک کنویں کا پانی دوسرے میں نہ جائے ، اور اس خالی جگہ میں اونٹوں کو بٹھا کر پانی پلایا جائے۔۔۔رخوۃ : زم زمین۔

ترجمه : ٣ اورا گر کھیت سیراب کرنے کے لئے ہوتواس کا حریم ساٹھ ہاتھ ہو،اوریہ صاحبینؓ کے نزدیک ہے،اورامام ابو حنیفہؓ کے نزدیک چالیس ہاتھ ہی ہے،صاحبینؓ کی دلیل،حضور علیہ السلام کا قول چشمے کا حریم پانچ سوہاتھ ہواوراونٹ کو پلانے والے کنواں کا حریم چالیس ہاتھ ہواور کھیت سیراب کرنے والے کنواں کا حریم ساٹھ ہاتھ ہو۔

الغت : ناضح: جس افٹنی پر پانی لا کرسیراب کیا جائے ، یا چھڑکا ؤکیا جائے اس افٹنی کو ناضح ، کہتے ہیں ، یہاں ایسا کنواں مراد ہے جس سے کھیت کو ہے جس سے کھیت کو سے کھیت کو سے کھیت کو سیراب کرتے ہیں ، اور اس سے کھیت کو سیراب کرتے ہیں ، اس کی رسی کمبی ہوتی ہے اس لئے اس کا حریم ساٹھ ہاتھ ہونا چاہئے۔

تشرویج : اگر کھیت کو پانی پلانے کے لئے کنوال ہے تو صاحبینؓ کے یہاں اس کا حریم ساٹھ ہاتھ ہواور امام ابو حنیفہ کے یہاں جالیس ہاتھ۔

وجه: صاحبین کی دلیل بی حدیث ہے جس کی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا۔ عن ابسی هویوة قال قال رسول الله علین علیہ البئو البائو وحریم البئو البائو وحریم البئو البائو وحریم البئو البائو وحریم البئو البائو وحریم عین الزرع ست مائة ذراع. (دار قطنی، کتاب فی الاقضیة والاحکام وغیر ذلک میر البائم میں ۱۲۸۱، نبر ۲۵۷ مرسن للبہ تی مباب ما جاء فی حریم الآبار، جسادس، سے ۲۵۷، نبر ۱۱۸۱۹) اس سے معلوم ہوا کہ بیر عادیہ یعنی عین بانی بلانے والے کنویں کے لئے حریم پچاس ہاتھ ہوگا۔ (۳) اور بیہ تی کے اثر میں بیر بھی اضافہ ہے معلوم ہوا کہ کنویں کے چاروں طرف پچاس پاتھ حریم ہونا چا ہے (۴) یوں بھی بھتی سیراب نواحیها کلها جس سے معلوم ہوا کہ کنویں کے چاروں طرف پچاس پچاس ہاتھ حریم ہونا جا ہوگا۔ اس لئے چاروں طرف پچاس پچاس ہاتھ حریم ہونا ہے۔ اور اس کی رسی کمی ہوتی۔ اس لئے چاروں طرف پچاس پچاس ہاتھ حریم ہوئی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پانی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پانی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پونی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پانی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پانی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پانی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہاتھ حریم ہوکہ پینی بلانے کے لئے ، کبھی جانور کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساٹھ ہے اسے معلوم ہوتی ہوتھ ہوتی ہے۔

بِعُرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعًا» مَ وَلَأَنَّهُ قَدْ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى أَنْ يُسَيِّرَ دَابَّتَهُ لِلاستِقَاءِ، وَقَدُ يَطُولُ السِّقَاءُ وَبِغُرُ الْعَطَنِ لِلاستِقَاءِ مِنْهُ بِيَدِهِ فَقَلَّتُ الْحَاجَةُ فَلا بُدَّ مِنُ التَّفَاوُتِ. ﴿ وَلَهُ مَا رَوَيُنَا مِنُ السِّفَاوُتِ. ﴿ وَلَهُ مَا رَوَيُنَا مِنُ عَيْرِ فَصُلٍ ، وَالْعَمُ الْمُحْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنُ النَّخَاصِّ الْمُحْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنُ النَّخَاصِّ الْمُحْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ النَّخَاصِّ الْمُحْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ النَّخَاصِّ الْمُحْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ النَّخَاصِّ الْمُحْتَلَفِ فِي الْحَفْرِ، وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ النَّعَامِ اللهُ فِي مَوْضِعِ الْحَفُرِ، وَالْعَمَلِ بِهِ الْعَامُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ہوتی ہے،اوراونٹ کو پانی پلاناہاتھ سے ہوتا ہے،اس لئے ضرورت کم پڑی،اس لئے دونوں کے حریم میں تفاوت ضروری ہے۔

تشریح : میصاحبین کی دلیل عقلی ہے، کہ کھیت سیراب کرنے کے لئے جانور کورہٹ میں کا ندھنا پڑتا ہے،اوراس کی رسی جھوٹی ہوتی کمیں ہوتی ہے اس لئے ساٹھ ہاتھ حریم چاہئے،اوراونٹ کو ہاتھ سے پانی نکال کر پلاتے ہیں اس لئے اس کی رسی جھوٹی ہوتی ہے اس لئے اس کے رسی جھوٹی ہوتی ہے اس لئے اس کے رسی ہے کام چل جائے گا۔

وجه :اس حدیث میں ہے کہ جتنی کمی رسی ہوگی اتنائی لمباحریم ہوگا، اور کھیت میں پانی والے رہٹ کی رسی کمی ہوتی ہے اس لئے اس کا حریم بھی لمباہونا چاہئے، حدیث یہ ہے۔ عن ابی سعید الحددی قال قال رسول الله عَلَيْنِ حریم البئر مدر شائها ۔ (ابن ماجہ شریف، بابحریم البئر ، س ۳۵۲، نمبر ۲۳۸۲)

ترجمه : هام ابوحنیفه گی دلیل وه حدیث ہے جوہم نے روایت کی، بغیر کسی تفصیل کے، اور وہ حدیث جوعام ہواور اس پر سب کا اتفاق ہواس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اس حدیث سے جوخاص ہواوراس پر عمل کرنے میں اختلاف ہو۔

تشریح؛ امام ابو حنیفة قرماتے بیں کہ جوحدیث ہم نے اوپر پیش کی۔ عن عبد اللہ بن مغفل ان النبی علیہ قال من حفور بئو اللہ بن مغفل ان النبی علیہ قال من حفور بئو افلہ اربعون ذراعا عطنا لماشیته (ابن ماجہ شریف، باب حریم البئر ، ۳۵۲، نمبر ۲۲۸۸) اس حدیث میں کنواں کا حریم چالیس ہاتھ بتایا ہے، اور جوحدیث صاحبین تنے کنواں کا حریم چالیس ہاتھ بتایا ہے، اور جوحدیث صاحبین تنے بیش کی وہ مختلف فیہ ہے اس کئے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔

قرجمه نظر اوراس لئے کہ حریم کا مستحق ہوقیاس اس کا افکار کرتا ہے، اس لئے کہ جتنی جگہ کھودا ہے اتنا ہی جگہ زندہ کرنا ہوا اور اتن ہی جگہ کا وہ مستحق ہوگا، اس لئے دونوں حدیثیں جس متفق ہیں اس میں قیاس چھوڑ دیا، اور جہاں دونوں حدیثوں کا تعارض ہے وہاں قیاس کولے لیا۔

تشریح : قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ کنوال کھود نے والے کو پچھ بھی حریم نہیں ملنا چاہئے ، کیونکہ جتنی زمین میں کنوال کھودا ہے استے ہی کو آباد اور زندہ کیا ہے اس لئے اس کو صرف کنوال تک کی زمین ملنی چاہئے ، اس سے زیادہ ملنا خلاف قیاس ہے ، اس جمنوق طور پر حریم کا ثبوت ملا ، یعنی چالیس ہاتھ ، استے میں قیاس چھوڑ دیا ، اور اتنا حریم دے دیا ، اور جس حدیث میں اختلاف ہے ، یعنی ساٹھ ہاتھ اس میں قیاس پڑمل کیا اور ساٹھ ہاتھ حریم نہیں دیا۔

وَالاستِحُقَاقُ بِهِ، فَفِيمَا اتَّفَقَ عَلَيُهِ الْحَدِيثَانِ تَرَكُنَاهُ وَفِيمَا تَعَارَضَا فِيهِ حَفِظُنَاهُ ؛ ﴿ وَلِلَّانَّهُ قَدُ يُستَقَى مِنُ الْعَطَنِ بِالنَّاضِحِ وَمِنُ بِئُرِ النَّاضِحِ بِالْيَدِ فَاستَوَتُ الْحَاجَةُ فِيهِمَا، ﴿ وَيُمُكِنُهُ أَنُ يُستَقَى مِنُ الْعَطَنِ بِالنَّاضِحِ وَمِنُ بِئُرِ النَّاضِحِ بِالْيَدِ فَاستَوَتُ الْحَاجَةُ فِيهِمَا ، ﴿ وَيُمُكِنُهُ أَنُ يُستَقَى مِنُ الْعَطِنِ بِالنَّاضِحِ وَمِنُ بِئُرِ النَّاضِحِ بِالْيَدِ فَاستَوَتُ الْحَاجَةُ فِيهِمَا ، ﴿ وَيُمُكِنُهُ أَنُ يَعُتَاجُ فِيهِ إِلَى زِيَادَةِ مَسافَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فَحَرِيمُهَا خَمُسمِائَةِ ذِرَاعِ ﴾ لِ لَمَا رَويُنَا، ٢ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ إِلَى زِيَادَةِ مَسَافَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ

لغت: يا بي: انكاركرتا ہے۔ تركناه: يعني قياس كوچھوڑ ديا۔ هظناه: قياس كومحفوظ كيا، يعني اس برعمل كيا۔

ترجمه : کے اوراس لئے کہاونٹ کو پانی پلانے والے کنوال سے بھی کھیت کوسیراب کیاجا تا ہے،اور کھیت کوسیراب کرنے والے کنواں سے ہاتھ سے پانی پلایاجا تا ہے،اس لئے ضرورت میں دونوں کنوئے برابر ہوگئے۔

تشریح : بیصاحبین کوجواب ہے، فرماتے ہیں کہ جو کنواں اونٹ کو پانی پلانے کے لئے ہے اس سے بھی کھیت کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، اور جس کنواں سے اونٹ کو پانی پلایا جاتا ہے اس سے بھی کھیت کو بھی پانی پلایا جاتا ہے اس لئے دونوں کی ضرور تیں برابر ہو گئیں، اس لئے دونوں حریم چالیس ہاتھ ہی ہونا چاہئے۔

لغت: يستقى: سيراب كرتا ہے،عطن: اونٹ كو پانى پلانا۔ ناضح: كھيت كوسيراب كرنا۔

قرجمه: ٨ ممكن بك كداونك كنوال كح چارول طرف هو ماس لئة زياده مسافت كى ضرورت نهيں بـــ

تشریح: یہ بھی صاحبین گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ سیراب کرنے کے کنواں میں اونٹ کے لئے کمی رسی ہوتی ہے اس کئے ساٹھ ہاتھ حریم چاہئے ، اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ، اونٹ کنواں کے چاروں طرف گھومے گاتو زیادہ ہاتھ کی ضرورت نہیں بڑے گی اس کئے کھیت سیراب کرنے والے کنوں کے لئے بھی چالیس ہاتھ ہی حریم چاہئے۔

ترجمه : (٣٥٦) اورا كرچشمه موتواس كاحريم پانچ سوماته مونا چاسيد

ترجمه ال اس مديث كى بناير جوام فروايت كى ـ

وجه: (۱) چشمے کا حریم پانچ سوہا تھ ہواس کی ایک دلیل اوپر کی حدیث گزری۔ عن ابسی هریرة قال قال رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ السائحة ثلاث مائة ذراع وحریم عین الزرع ست مائة ذراع. (دار طنی، کتاب فی الاقضیة والاحکام وغیر ذلک، جرابع، ص ۱۳۱۱، نمبر ۲۵۷ مرسن للیمقی، باب ماجاء فی حریم الآبار، جسادس، ص ۲۵۵، نمبر ۱۱۸۲۹) اس حدیث میں ہے کہ چشمے کا حریم چیسوہا تھ ہو (۲) اور دوسرا قول تا بعی ہے وقال الزهری و سمعت الناس یہ قولون حریم العیون خمسمائة ذراع. (سنن لیمقی، باب ماجاء فی حریم الآبار، جسادس، ص ۲۵۷، نمبر ۱۱۸۱۹) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ چشمے کے لئے پانچ سوہا تھ حریم ہونا چاہئے۔

ترجمه ٢ اوراس لئے كه چشم ميں زياده مسافت كى ضرورت برلق ہے،اس لئے كه چشم يكي كرنے كے لئے تكالاجا تا

تُستَخُرَجُ لِلزِّرَاعَةِ فَلا بُدَّ مِنُ مَوُضِعٍ يَجُرِي فِيهِ الْمَاءُ وَمِنُ حَوُضٍ يَجُتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ. وَمِنُ مَوُضِعٍ يَجُرَي فِيهِ الْمَاءُ وَمِنُ حَوُضٍ يَجُتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ. وَمِنُ مَوُضِعٍ يُجُرَى فِيهِ النَّوُقِيفِ. ٣ مَوُضِعٍ يُجُرَى فِيهِ النَّوُقِيفِ. ٣ وَاللَّوَ الْمَاعُةِ بِالتَّوْقِيفِ. ٣ وَاللَّاصَحُ أَنَّهُ خَهُ مُسمِائَةٍ بِالتَّوْقِيفِ. ٣ وَاللَّرَاعُ هِي الْاَصَحُ أَنَّهُ خَهُ مُسمِائَةٍ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَهَا ذَكُرُنَا فِي الْعَطَنِ، ٣ وَاللَّرَاعُ هِي اللَّهَ مَنُ قَبُلُ. هِ وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِئُرِ بِهَا ذَكُرُنَاهُ فِي أَرَاضِيهِمُ اللَّهُ مِن قَبُلُ. هُ وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِئُرِ بِهَا ذَكُرُنَاهُ فِي أَرَاضِيهِمُ لِلسَّانِي فَيَتَعَطَّلَ اللَّوَّلُ. لَيصَلَابَةٍ بِهَا وَفِي أَرَاضِينَا رَخَاوَدةٌ فَيُزَادُ كَى لَا يَتَحَوَّلَ الْمَاءُ إِلَى الثَّانِي فَيَتَعَطَّلَ الْأَوْلُ.

ہاں لئے اتنی جگہ ضروری ہے جس میں پانی جاری ہو سکے،اور حوض ضروری ہے جس میں پانی جمع ہو سکے،اوراتنی جگہ اور ہو کہ حوض سے کھیتی میں پانی جا سکے،اس لئے زیادہ مقدار کو متعین کیا،اور پانچ سوہاتھ جو متعین کیاوہ حدیث کی وجہ سے ہے۔

تشریح: چشمکاحریم پانچ سوہاتھاس کئے کہ چشمکھیتی سیراب کرنے کے لئے بنایاجا تا ہے،اس کئے اتنالمباچوڑا ہو کہ یہ تین کام ہو سکے [۱] چشمہ کا پانی جاری ہو سکے [۲] یہ پانی حوض میں جمع ہوتو حوض کے لئے بھی جگہ ہو [۳] حوض سے یہ پانی کھیت میں جا سکے تو حوض اور کھیت کے درمیان کی جگہ بھی چاہئے،اس کئے سب ملاکر پانچ سوہاتھاس کا حریم چاہئے،جسکو اوپر کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔

ترجمه اسل اوصحح بات یہ ہے کہ چشمے کے ہر ہرجانب پانچ پانچ سوہا تھ تریم چاہئے ، جبیبا کہ اونٹ کو پلانے والے کثوال کے بارے میں ذکر کیا۔

تشریح : چشے کے صرف ایک جانب پانچ سوہونا کافی نہیں ہے بلکہ ہر ہرجانب پانچ پانچ سوہا تھ حریم جاہئے ، جیسے اونٹ کو پلانے والے کنواں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔

ترجمه : سى ماتھ سے مكسره ماتھ مراد ہے، جسكو جم نے يہلے بيان كيا۔

تشریح: کتاب الطہارة میں حوض کی بحث میں بیان کیادس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ہو۔ مکسرة: 18 انچ لمباہاتھ کو مکسره ہاتھ کہتے ہیں، اور دوسراہاتھ زمین ناپنے کا پہلے رائج تھااس کو مساحت کا ہاتھ کہتے تھے، وہ 42 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہاتھ یہاں مراذ نہیں ہے۔

ترجمه : ه کہا گیا کہ جواندازہ چشمے اور کنوال کے بارے میں بیان کیا بیصاحب قدوری کی زمین کے بارے میں ہے، اس کے سخت ہونے کی وجہ سے، اور ہماری زمین میں نرمی ہے اس لئے اس سے زیادہ ہاتھ حریم ہونا چاہئے ، تا کہ پانی ایک حوض سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوجائے ، اور پہلاحوض بیکار ہوجائے۔

تشریح : چشمے کے لئے یہ بتایا کہ اس کا حریم پانچ سوہاتھ ہو، اور کنواں کا حریم چالیس ہاتھ۔ ایکن بیصاحب قدوری کی زمین کے بارے میں ہے، کیونکہ انکی زمین سخت تھی اس لئے یہ مقدار چل جائے گی، صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہ ہماری زمین

(٣٥٧) قَالَ فَمَنُ أَرَادَ أَنُ يَحُفِرَ فِي حَرِيمِهَا مُنِعَ مِنْهُ ﴿ كَى لَا يُؤَدِّى إِلَى تَفُويتِ حَقِّهِ وَالْإِخُلالِ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِالْحَفُرِ مَلَكَ الْحَرِيمَ ضَرُورَةً تُمَكِّنُهُ مِنُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنُ يَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ ؟ مَ فَإِنُ احْتَفَرَ آخَرُ بِثُرًا فِي حَرِيمِ اللَّوَّلِ لِللَّوَّلِ اللَّوَّلِ أَنُ يُصلِحَهُ وَيَكُبِسَهُ تَبَرُّعًا، وَلَوُ أَرَادَ أَخُذَ الثَّانِي فِيهِ قِيلَ: لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ وَيَكُبِسَهُ ؟ لِأَنَّ إِزَالَةَ جِنَايَةِ حَفُرِهِ بِهِ كَمَا فِي وَلَو لُلُو أَرَادَ أَخُذَ الثَّانِي فِيهِ قِيلَ: لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ وَيَكُبِسَهُ ؟ لِأَنَّ إِزَالَةَ جِنَايَةِ حَفُرِهِ بِهِ كَمَا فِي الْكَنَاسَةِ يُلُقِيهَا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤُخَذُ بِرَفْعِهَا، ٣ وَقِيلَ يُضَمِّنُهُ النَّقُصَانَ ثُمَّ يَكُبِسُهُ بِنَفُسِهِ الْكُنَاسَةِ يُلُقِيهَا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤُخَذُ بِرَفْعِهَا، ٣ وَقِيلَ يُضَمِّنُهُ النَّقُصَانَ ثُمَّ يَكُبِسُهُ بِنَفُسِهِ

نرم ہےاور پانی جلدی خشک ہوجا تا ہے اس لئے ہماری زمین میں ان چیزوں کا حریم زیادہ ہونا چاہئے تا کہ جلدی خشک نہ ہو۔ لغت: صلاحة : سخت ـ رخاوۃ : نرم زمین \_

ترجمه :(٣٥٧) كوئى كنوال كريم كاندركنوال كهودناجا بيع تواس كواس سے روكا جائے گا۔

قرجمه نا تا کهاس کاحق فوت نه ہواوراس میں خلل واقع نه ہو،اوراس کی خاص وجہ بیہ ہے کہ کنوال کھودنے کی وجہ سے اس کے حریم کا بھی مالک بن گیا، کیونکہ اس کو فع حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے،اس لئے غیر کواس کی ملک میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

تشريح :مثلازيد نے كنوال كھودا،اباس كريم كاندرعم كنوال كھودناچا ہے تواس كوروكا جائے گا۔

**9 جسله**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ کنواں کھودنے کی وجہ سے زیداس کے حریم کا مالک بن چکا ہے، اب دوسرا آدمی اس کے حریم میں کنواں کھودے گا تو اس کا پانی خشک ہوجائے گا ، اور بیا پنے کنواں سے نفع نہیں اٹھا سکے گا ، اس کے دوسرے اس کی ملکیت میں تضرف کرنے کا حق نہیں ہے۔

لغت: تفوية الحق: حق كوفوت كرنا \_ اخلال: خلل دُ النا \_

ترجمه بن اگردوسرے نے پہلے کے حریم کے حدمیں کنواں کھود دیا، تو پہلے کوت ہے کہ اس کی اصلاح کرے اوراس کو پائے دے، احسان کرتے ہوئے، اور اگر دوسرے سے مواخذہ کرنا چاہتے تا کہا گیا ہے کہ اس سے پاٹنے کا مطالبہ کیا جائے گا اس کئے کہ اس کے کھود نے کی جنایت کا از الہ اس طرح ہوسکتا ہے، جیسے کہ سی نے کچرا دوسرے کے گھر میں ڈال دیا تو اس کو اٹھانے کا مواخذہ کیا جاسکتا ہے۔

تشریح : کسی نے زید کے کنوال کے حریم میں کنوال کھودہی لیا تواس کو پٹنے کی تین ترکیب پیش کی جارہی ہے۔[ا] احسان کرتے ہوئے خود بغیر کسی معاوضے کے اس کنوال کو پاٹ دے۔[۲] دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھود نے والے سے کہے کہ وہ پاٹ دے، جیسے کسی نے زید کے گھر میں کوڑا ڈال دیا تواس سے کہا جائے گا کہ کوڑا اٹھا کرصاف کردے۔

لغت: يكبس: كنوال پاڻ دے۔ كناسة: كوڑا كركٹ بيوخذ: مواخذه كيا جاسكتا ہے

كَمَا إِذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ، وَهَدَا هُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْحَصَّافِ. وَذَكرَ طرِيقَ مَعُرِفَةِ النُّقُصَانِ، ٣ وَمَا عَطِبَ فِي الْأَوَّلِ فَلا ضَمَانَ فِيه؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ، إِنْ كَانَ بِإِذُنِ الْإِمَامِ فَي اللَّوْلِ فَلا ضَمَانَ فِيه؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْهُ بَعَلُو إِذُنِهِ عِنْدَهُمَا. ١ وَالْعُذُرُ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْحَفُرِ الْإِمَامِ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِعُنُو إِذُنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ تَحْجِيرًا وَهُو بِسَبِيلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ تَحْجِيرًا وَهُو بِسَبِيلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ تَحْجِيرًا وَهُو بِسَبِيلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ تَحْجِيرًا وَهُو بِسَبِيلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى اللَّالِيَةِ عَلَى فَي الثَّانِيةِ عَلَى إِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيةِ عَلَى اللَّالِمَ عَالْ إِلَا مَامِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُهُ بِدُونِهِ، ٢ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيةِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَيْفَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّالَةُ عَلَى اللَّالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْعُلَالِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَيْلُولُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَالُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلَالِ الْعُلَى الْعُلَالُ الْعُلَى الْعُلَالِ الْعُلَالُهُ الْعُلِي الْعُلَى الْعُلَالُ الْعُلَى الْعُلِلْ الْعُلَى الْعُلِي الْعُلَالِ الْعُلِي الْع

سے بہت ہے ایم اور ہوں ہے ہے دوں روسے وساں مان کی اور ان کی اور ان کا مان کا مان کا مان کا مان کا مان کا دوسرے کے دیوار کو گرادے ،اور یہی صحیح ہے حضرت خصاف نے ادب القاضی میں اس کو ذکر کیا ،اور نقصان کے پہچاننے کا طریقہ بیان کیا۔

قشے ہے : بیس اطریقہ سم کی سماکنوال والا دوسر سر سماینا نقصان کی قم لے لیاور پھرخو دی اس کر کنوال کو مارٹ

تشریح: یہ تیسراطریقہ ہے کہ پہلے کنواں والا دوسر ہے سے اپنا نقصان کی رقم لے لے اور پھرخود ہی اس کے کنواں کو پاٹ دے، اور نقصان کے بہچانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا کنواں کی قیمت پہلے دس ہزار درہم تھی، جب دوسر ہے نے اس کے حریم میں کنواں کھودا تو اس کی قیمت چھ ہزار ہوگئ تو یہ چار ہزار درہم کھود نے والے سے لیگا، اور خود ہی اس کے کنواں کو پاٹ دے گا ۔ اس کی ایک مثال بیان کی مثلا زید کی دیوار عمر نے گرادی تو زید عمر سے اپنی دیوار کی قیمت لیگا، پھراس دیوار کوخود ہی بنالیگا، اس طرح نقصان لیگا اور خود اس کے کنواں کو پاٹ دے۔

قرجمه : الم اورکوئی آدمی پہلے کنوال میں گر کر ہلاک ہو گیا تو پہلے کنواں والے برضان نہیں ہے اس لئے کہ وہ تعدی کرنے والنہیں ہے، اگرامام کی اجازت سے ہوتو والنہیں ہے، اگرامام کی اجازت سے ہوتو صاحبین کے نزدیک چربھی مالک ہوجائے گا۔

تشریح : اگر پہلے والے کنواں میں کوئی آدمی گر کر مرگیا تواس کنواں بنانے والے پراس کا صان نہیں ہے، کیونکہ اگرامام کی اجازت سے کنواں کھودا ہے تب تو سب کے نزدیک اس کا مالک بن گیا، اور اس نے کوئی تعدی نہیں کی ہے اس لئے اس پر کوئی صاحبین آئے نزدیک وہ کنواں کا مالک بن گیا اس لئے صان لازم نہیں ہوگا، اور امام کی اجازت کے بغیر کنواں کھودا ہے تب بھی صاحبین آئے نزدیک وہ کنواں کا مالک بن گیا اس لئے بھی تعدی نہیں ہوئی۔

**تسر جمعہ** : ۾ امام ابوحنیفه گي جانب سے عذر بی ہے کہ کنواں کھود نے کو تجیر قرار دیا جائے ،اور تجیر امام کی اجازت کے بغیر بھی کرسکتا ہے، بیاور بات ہے کہ تجیر سے کنواں کا مالک نہیں بنے گا۔

تشریح : پہلے والے نے بغیرامام کی اجازت کے کنواں کھودا تو یوں مجھو کہ اس نے تجیر کی ، اور تجیر امام کی اجازت کے بغیر بھی کرسکتا ہے ، اس سے کنواں کا مالک نہیں بنے گا،کیکن اس سے میہ مجھا جائے گا کہ کھودنے والے نے کوئی تعدی نہیں کی اس لئے اس میں کسی کے گرنے سے کھودنے والے پراس کا ضمان لازم نہیں ہوگا۔

فَفِيهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِيهِ حَيثُ حَفَرَ فِي مِلُكِ غَيْرِهِ، كَ وَإِنُ حَفَرَ الثَّانِي بِئُرًا وَرَاءَ حَرِيمِ الْأَوَّلِ فَلْا شَيءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ فِي حَفُرِهَا، وَلِلثَّانِي الْحَرِيمُ مِنُ الْأَوَّلِ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ فِي حَفُرِهَا، وَلِلثَّانِي الْحَرِيمُ مِنُ الْجَوَانِبِ الثَّلاثَةِ دُونَ الْجَانِبِ الْأَوَّلِ لِسَبُقِ مِلْكِ الْحَافِرِ الْأَوَّلِ فِيهِ (٣٥٨) وَالْقَنَاةُ لَهَا الْجَورِيمِ الثَّلاثَةِ دُونَ الْجَافِرِ الْأَوَّلِ لِسَبُقِ مِلْكِ الْحَافِرِ الْإَوَّلِ فِيهِ (٣٥٨) وَالْقَنَاةُ لَهَا الْجَورِيمِ الثَّلاثَةِ وَوَنَ الْحَرِيمِ وَقِيلَ هُو حَرِيمٌ لَهَا مَا لَمُ يَظُهَرُ الْمَاءُ عَلَى الْاَرْضِ؛ لِلَّانَّهُ نَهُرٌ فِي السَّتِحُقَاقِ الْتَحْقِيقِ فَيُعْتَبَرُ عِنْدَهُ مَا لَا تَعْفِقِ فَيُعْتَبِرُ الْمَاءُ عَلَى الْاَرْضِ؛ لِلَّانَّهُ نَهُرٌ فِي التَّحْقِيقِ فَيُعْتَبَرُ

لغت:بسبیل منه: بغیرامام کی اجازت تحجیر کرسکتا ہے۔تحجیر : پتھرلگا کرزمین کواینے لئے روکنا۔

ترجمه نل اوراگردوسرے کنوال میں گر کرکوئی آدمی ہلاک ہوا تواس میں ضمان ہے، اس لئے کہ دوسرے کے حریم میں کنوال کھود کر تعدی کی ہے[اس لئے اس دوسرے کنوال کھود نے والے پرضمان لازم ہوگا۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ے اورا گردوسرے نے پہلے کے حریم سے دور کنواں کھوداجسکی وجہ سے پہلے کنواں کا پانی سوکھ گیا تو دوسرے پرکوئی صان نہیں ہے،اس لئے دوسرا آ دمی کوئی تعدی کرنے والانہیں ہے،اور دوسرے آ دمی کوئین جانب حریم ملے گا اور پہلے کنواں کی جانب حریم نہیں ملے گا،اس لئے کہ پہلے کنواں کھودنے کی ملکیت ہے۔

تشریح : دوسرے آدمی نے پہلے کنواں کے حریم سے ہٹ کر کنواں کھودا جسکی وجہ سے پہلے کنواں کا پانی سو کھ گیا تواس پر کوئی صفان نہیں ہے ، کیونکہ اس نے اسکے حریم سے ہٹ کر کنواں کھودا ہے اس لئے اس نے پہلے کنواں والے پر کوئی تعدی نہیں کی ہے، البتہ یہ بات ہوگی کہ اس دوسرے آدمی کو تین جانب حریم سلے گا، اور پہلے کنواں کی جانب حریم نہیں سلے گا، کیونکہ اس طرف کوئی خالی زمین نہیں ہے، اور جو تھوڑی سی زمین ہے وہ پہلے کنواں والے کا حریم ہے۔

قرجمه :(۳۵۸) كاريزك لئة اتناحريم بوكا جواس كے مناسب ہے۔

ترجمه الم محدًى رائے ہے كه يرجم كم ستى ہونے ميں كنوال كے علم ميں ہے، اور بعض حضرات نے فرمايا كه يہ بات دونوں كے يہاں ہے

تشریح : زمین کے نیچ نیچنالی جاتی ہواوراو پرسے پی ہوئی ہواس کوتنا ق،اورکاریز، کہتے ہیں،اس کے حریم کے بارے میں تین روایت ہیں ہولی اس کے مناسب جتنا حریم ہوسکتا ہوا تنا حریم ہوگا،اس کواس زمانے کے امام متعین کریں گے، پہلے سے کوئی متعین ہاتھ نہیں ہے[۲] دوسری روایت امام محمد سے کہ یہ کنواں کی طرح ہے،اس کا حریم چالیس ہاتھ ہوگا،اوریہی بات امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے،تو گویا کہ بیچکم صاحبین کا ہوگیا۔

ترجمه بن امام ابو حنيفة سے روايت ہے كہ جب تك اس كايانى زمين برظا برنه ہواس كاكوئى حريم نہيں ہے، اس لئے كهوه

بِ النَّهُرِ الظَّاهِرِ. قَالُوا: وَعِنُدَ ظُهُ ورِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيمُهُ بِ النَّهُرِ الظَّاهِرِ. قَالُوا: وَعِنُد ظُهُ ورِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيمُهُ اللَّهُ عَرَدُهُ لَا عَرَيمُ اللَّهُ عَرِيمُ اللَّهُ عَرَدُهُ وَيَضَعُهُ فِيهِ لِغَيْرِهِ أَنُ يَغُرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهَا ﴿ } لِلَّانَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى حَرِيمٍ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرَهُ وَيَضَعُهُ فِيهِ لَغَيْرِهِ أَنُ يَغُرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهَا ﴿ } ؛ لِلَّانَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى حَرِيمٍ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرَهُ وَيَضَعُهُ فِيهِ وَهُو مُقَدَّرٌ بِخَمُسَةِ أَذُرُع مِن كُلِّ جَانِبٍ، بِهِ وَرَدَ الْحَدِيثُ. (٣١٠)قَالَ : وَمَا تَرَكَ الْفُرَاتُ

حقیقت میں نہر ہےاں لئے ظاہری نہر کا اعتبار کیا جائے ،اوریہ بھی فر مایا کہ زمین پراس کا پانی ظاہر ہوجائے تو وہ جوش مار نے والافوارہ کی طرح ہوگا ،اوراس کے حریم کا نداز ہ یانچ سو ہاتھ ہوگا۔

تشریح : [۳] یہ تیسری روایت ہے جوامام ابوحنیفہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کاریز بھی زمین کے اندر کا نہر ہے اور نہر کا کوئی حریم نہیں ہوگا، اور جہاں اس کا پانی زمین پر نکلنا شروع ہوا وہاں یہ چشمہ بن گیااس کے وہاں اس کا حریم چشمہ کی طرح یا نجے سوہاتھ ہوجائے گا۔

ترجمه : (۳۵۹) اوردرخت جومردہ زمین میں بوئ اس کا بھی حریم ہے یہاں تک کہاس کے حریم میں دوسرے آدمی کے لئے بونا جائز نہیں ہے۔

ترجمه الرادہ ہے اس کئے کہاں کو بھی تربیم کی ضرورت ہے جس پر کھڑا ہو کر پھل توڑے ،اوراس میں پھل رکھے،اوروہ پانچ ہاتھ کا اندازہ ہے ہرجانب ہے،اوراس کے بارے میں صدیث وارد ہے۔

تشریح : مردہ زمین میں درخت بویا تو اس کا حریم درخت کے جاروں جانب سے پانچ پانچ ہاتھ ہے، تا کہ اس پر کھڑا ہوکر پھل توڑے، پھراس میں پھل رکھے اور سو کھائے۔اس حریم میں کسی اور کے لئے درخت بونا جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) صاحب بداید کی حدیث یہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال اختصم الی رسول الله علیہ وجلان فی حریم نخلة فی حدیث احدهما فأمر بها فذر عت فوجد ت سبعة أذرع و فی حدیث آخر فوجدت خمسة اذرع فقضی بذالک ر (ابوداود شریف، باب فی القضاء، ۵۲۲، نمبر ۲۲۰ س) اس حدیث میں ہے، درخت کی شائن کے برابر حریم تھااس کونا پاتو ایک کا حریم سات ہاتھ نکلا اور دوسرے درخت کا حریم سات ہاتھ نکلا ۔ (۲) عن عبادة بن صاحت قال قضی رسول الله فی النخلة و النخلتین و الثلاث فیختلفون فی حقوق ذالک فقضی ان لکل نخلة مبلغ جریدها حریما۔ (متدرک للحاکم، باب کتاب الاحکام، جرابع ص ۱۰، نمبر ۲۰۰۰) اس حدیث میں ہے کہ جہال تک شاخیں بینچو ہال تک اس کا حریم ہے۔

لغت: یجدفیه ثمرة :اس زمین میں کھڑا ہوکر پھل توڑے۔ یضعہ فیہ:اس میں پھل سکھانے کے لئے رکھے۔ ترجیمه : (۳۲۰) جوزمین فرات اور دجلہ نہر نے چھوڑ دی اور پانی اس سے ہٹ گیا۔ پس اگراس کااس طرف لوٹناممکن أَوُ الدِّجُلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ الْمَاءُ وَيَجُوزُ عَوْدُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزُ إِحْيَاؤُهُ ﴿ لِحَاجَةِ الْعَامَّةِ إِلَى كَوْنِهِ نَهُرًا ( ٣١٣) وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُو كَالُمَوَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنُ حَرِيمًا لِعَامِرٍ ﴾ لِأَنَّهُ لَيُسَ ( ٣١١) وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُو كَالُمَوَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنُ حَرِيمًا لِعَامِرٍ ﴾ لِأَنَّهُ لَيُسَ فِي يَدِ الْإِمَامِ. (٣١٢) قَالَ : وَمَنُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ، لِأَنَّ قَهُ رَ الْمَاءِ يَدُفَعُ قَهُرَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْيَوْمَ فِي يَدِ الْإِمَامِ. (٣١٢) قَالَ : وَمَنُ كَانَ لَهُ نَهُرٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، وَقَالا:

ہوتواس کا آباد کرناجا ئزنہیں ہے۔

ترجمه السلع كاوكول كواس كى ضرورت براكى كدوه دوباره نهربي كار

تشویح: فرات یا دجله ندی مثلاا یک جگه سے بہدرہی تھی۔اوروہاں چھوڑ کردوسری جگه بہنا شروع کردیا تواندازہ لگائے که دوبارہ اپنی جگه پرآنے کا انداز ہے تواس جگه کوآباد کرنے کیلئے دیناجا ئر نہیں ہے وربارہ اپنی جگہ پرآنے کا انداز ہے تواس جگہ کوآباد کرنے کیلئے دیناجا ئر نہیں ہے گا۔اس لئے بیعوام کے فائدے کی جگه ہے اس لئے اس کے اس کوآباد کرنے نہ دی جائے۔

ترجمه : (٣٦١) اوراگرنہیں ممکن ہے کہ اس کی طرف لوٹے تو وہ موات کی زمین کی طرح ہے۔ اگر کسی آباد کرنے والے کا حریم نہ ہوتو۔

ترجمه؛ اس لئے کہ سی کی ملکیت نہیں ہاس لئے کہ پانی کا قبضہ دوسرے کے قبضے کو دفع کرتا ہے، اور پیجگہ ابھی امام کے قبضے میں ہے

تشریح: دجله یافرات، یا گنگا، جمناجیسی ندی کا پانی ہٹ گیا تھااور دوبارہ اس جگه پرآنے کا امکان نہیں ہے تو وہ موات زمین کی طرح ہے۔ جواس کوآباد کرے گاوہ اس کا مالک ہوجائے گا۔لیکن اس میں دوشرطیں ہیں۔ ایک توبیہ کہ وہ جگہ کسی آباد کرنے والے کا حریم نہ ہو۔ مثلاکسی کا باندھ وغیرہ نہ ہو۔ اور دوسری شرط بیہے کہ امام کی اجازت سے آباد کیا ہو۔

**وجه**: امام کی اجازت کی شرط پہلے گزر چکی ہے۔اور دوسرے کا حریم نہ ہواس لئے کہا کہ اس پر کسی کا قبضہ ہوتو وہ زمین موات کے حکم میں نہیں ہوئی۔

ترجمه : (۳۲۲) جس کی نهر ہود وسرے کی زمین میں تواس کے لئے حریم نہیں ہے امام ابوصنیفہ کے نز دیک مگریہ کہ اس پر بینہ ہو۔اورصاحبین کے نز دیک اس کے لئے نہر کی پیڑی ہوگی جس برچل سکے اور اس برمٹی ڈال سکے۔

تشریح : ایک توبہ ہے کہ موات زمین میں نہر کھودے۔ اس وقت نہر کے ساتھ حریم بھی لازمی ہوگا ورنہ نہر کی مٹی کہاں ڈالے گا۔ یہاں بیمسئلہ ہے کہ دوسرے کی زمین میں کسی کی نہر کا ثبوت ہوا تو نہر کی ثبوت کی وجہ سے کیا اس کو حریم کی جگہ بھی مل جائے گی یا نہیں؟ توامام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بغیر بینہ کے حریم کی جگہ نہیں ملے گی۔

لَهُ مُسْنَاةُ النَّهُرِ يَمُشِي عَلَيُهَا وَيُلُقِي عَلَيُهَا طِينَهُ ﴿ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنُ حَفَرَ نَهُ مُسُنَاةُ النَّهُرِ يَمُشِي عَلَيُهَا وَيُلُقِي عَلَيُهَا طِينَهُ ﴿ لِ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهُرَ لَا نَهُرًا فِي أَرُضٍ مَوَاتٍ بِإِذُنِ الْإِمَامِ لَا يَسُتَحِقُّ الْحَرِيمَ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا يَسُتَحِقُّهُ ؛ لِأَنَّ النَّهُرَ لَا يُمُكِنُهُ النَّهُرَ وَلَا يُمُكِنُهُ الْمَشَى عَادَةً فِي بَطُنِ يَنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْحَرِيمِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمَشْيِ لِتَسْيِيلِ الْمَاءِ، وَلَا يُمُكِنُهُ الْمَشْيُ عَادَةً فِي بَطُنِ النَّهُرِ وَإِلَى إِلْقَاءِ الطِّينِ، وَلَا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ إِلَى مَكَانَ بَعِيدٍ إلَّا بِحَرَجٍ فَيَكُونُ لَهُ الْحَرِيمُ اعْتِبَارًا

**9 جهه: (**1) دوسرے کی زمین ہے اس لئے نہر کے ثبوت سے حریم کا ثبوت ہونا ضروری نہیں جب تک کہ اس کے لئے بینہ نہ ہو (۲) اور چونکہ حدیث میں کنویں اور چشمے کے لئے حریم کا ثبوت ہے ، نہر کے لئے حریم کا ثبوت نہیں ہے اس لئے ایک کو دوسرے کی زمین میں حریم کا ثبوت نہیں کریں گے۔

اصول: اس اصول پر ہے کہ دوسر کی زمین پر بغیر بینہ کے حریم ثابت نہیں ہوگا۔

فسائدہ: صاحبین فرماتے ہیں کہ نہر کا ثبوت ہوگیا تو تیلی ہی پٹری کا ثبوت اس کے لوازم میں سے ہے۔ور نہ نہر والا پانی پلانے کے لئے چلے گا کہاں؟ نہرکی مٹی کھودنی ہوگی تو کہاں ڈالے گا۔اس لئے تیلی پٹری اور بند تولازی طور پر دینا ہوگا جواس کی ضرورت کی ہو۔

وجه: (۱) کسی چیز کا ثبوت اس کے لوازم کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے پٹری دینا ہوگا (۲) حدیث گزر چکی ہے و حریم العین السائحة ثلاث مائة ذراع و حریم عین الزرع ست مائة ذراع ۔ (دارقطنی، کتاب الاقضیة والاحکام، جرائع، ص ۱۲۲، نمبر ۲۳۷، نمبر ۲۳۷، نمبر ۲۳۷) کہ چشمے کے لئے تین سوہاتھ اور چیسوہاتھ حریم ہے۔ تو نہر بھی چشمے کی قتم ہے اس لئے اس کے لئے بھی حریم کا ثبوت ہوگا۔ ہدایے کی لمبی بحث کا حاصل یہی ہے

ا صول : ان کا اصول میہ ہے کہ کوئی چیز ثابت ہو گی تو اس کے لوازم بھی خود بخو د ثابت ہوجا کیں گے۔ کیونکہ وہ ضروری ہیں۔ المغت: مسناۃ: سیلاب اور یانی رو کنے کے لئے بند، پیڑی۔

ترجمه نل کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ اس بنیاد پر ہے کہ جس نے مردہ زمین میں امام کی اجازت سے نہر کھودا توام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حریم کا مستحق نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک حریم کا مستحق ہوگا، صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ حریم کے بغیر نہر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی جاری کرنے کے لئے اس حریم پر چلنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ عادہ نہر کے پیٹ میں نہیں چل سکتا، اور حریم پر نہر کی مٹی کوڈ النے کی ضرورت ہے، کیونکہ مٹی کونہر سے دور مقام پر لیجا کرڈ الناممکن نہیں مگر بہت مشقت سے، اس لئے کنواں پر قیاس کرتے ہوئے اس کو حریم ملے گا۔

تشریح : نهر کے اوپر چلنامشکل ہے اس لئے نهر کے لئے پٹری، اور بندچاہئے، اس طرح نهر کھر جاتا ہے تواس کی مٹی نکال کرڈالنے کے لئے پٹری چاہئے جس پرمٹی ڈالے اسلئے صاحبین کے یہاں نہر کا حریم ہوگا۔ جیسے کنوال کے لئے حریم ہوتا ہے

بِالْبِئُرِ. ٢ وَلَهُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَاهُ عَلَى مَا ذَكُرُنَاهُ، وَفِي الْبِئُرِ عَرَفْنَاهُ بِالْآثَرِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْحَرِيمِ فِيهِ فَيهِ فَوُقَهَا إِلَيْهِ فِي النَّهُرِ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْمَاءِ فِي النَّهُرِ مُمُكِنٌ بِدُونِ الْحَرِيمِ، وَلَا يُمُكِنُ فِي النَّهُرِ اللَّهُرِ اللَّهُرِ؛ لِأَنَّ اللَّهُرِ؛ لِأَنَّ اللَّهُرِ؛ لِللَّهُ بِالْحَرِيمِ فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ. ٣ وَوَجُهُ الْبِنَاءِ أَنَّ بِاسْتِحْقَاقِ اللَّهُرِ، وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْيَدِ، ٣ وَبِعَدَمِ اسْتِحُقَاقِهِ تَنُعَدِمُ اللَّهُرِ، وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْيَدِ، ٣ وَبِعَدَمِ اسْتِحُقَاقِهِ تَنُعَدِمُ اللَّهُرِ، وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْيَدِ، ٣ وَبِعَدَمِ اسْتِحُقَاقِهِ تَنُعَدِمُ

قرجمه : ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که قیاس حریم ملنے کا انکار کرتا ہے، جبیبا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اور کنوال میں جو حریم ملا وہ حدیث میں اس کا ثبوت ہونے کی وجہ سے ملا، اور منوال میں نہر کی بنسبت حریم کی ضرورت کی ضرورت زیادہ ہے، اس کئے کہ نہر کے پانی سے فائدہ اٹھا نا بغیر حریم کے بھی ہوسکتا ہے، اور کنواں سے فائدہ نہیں ہوگا مگر پانی پلانے سے، اور حریم کے بغیر یانی نہیں پلایا جاسکتا اس کئے نہر کو کنواں کے ساتھ ملانا معتعذر ہے۔

تشریح : یہاں تین باتیں کہ دہ ہے ہیں[ا] ایک بات یہ ہے کہ۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ حریم کا ملنا خلاف قیاس ہے،[۲] اور کنواں میں جو حریم دیا گیا وہ حدیث کی بنا پر دیا گیا ہے۔[۳] تیسری بات یہ ہے کہ نہر کو کنواں کے ساتھ لاحق کرنا متعذر ہے، اس لئے کہ کنواں سیراب کرنے کے لئے ہوتا ہے، اور بغیر لمبی رسی کے سیراب نہیں ہوتا اس لئے وہاں حریم ضروری ہے، اور نہر میں تو بغیر حریم کے بھی اس کا یانی کھیت میں بلایا جا سکتا ہے اس لئے یہاں حریم کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه سی بنا کی وجہ رہے کہ حریم کے مستحق ہونے کی وجہ سے اس پر قبضہ ثابت ہو گیا، کیونکہ حریم نہر کے تابع ہے، اور قبضہ والے کی بات مانی جاتی ہے۔

تشریح : یہاں سے صاحب ہدایہ ایک لمبی بات بیان کررہے ہیں، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید سمجھاسکوں۔ نہر کے حریم کا دوحصہ ہوتا ہے، ایک حصہ جونہر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نہر کا پانی رو کنے کے لئے ہوتا ہے اس بارے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ حصہ نہر والے کا ہی ہے، دوسرا حصہ زمین کے طرف ہوتا ہے اور اس پر درخت لگایا جاسکتا ہوا س بارے میں او پر کا اختلاف ہے، صاحبین کے یہاں یہ حصہ نہر والے کا ہے اور اما م ابو حنیفہ کے یہاں زمین والے کا ہے۔

یہ صاحبین کی دلیل ہے، ایکے یہاں نہروالے کواس کا حریم ملے گا، اس لئے کہ حریم پر نہروالے کا قبضہ ہوا، اور بات قبضے والے کی مانی جاتی ہے، اس لئے حریم نہروالے کا ہوگا۔

ترجمه به اور تریم کے ستحق نہ ہونے کی وجہ سے نہروالے کا قبضہ تم ہوگیا اور ظاہر میں زمین والے کی گواہی ہے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے،اس لئے بیتریم زمین والے کا ہوگا۔

تشریح ؛ بیامام ابوحنیفه کی دلیل ہے کہ نہر والاحریم کامستی نہیں بناتواس کا قبضہ بھی نہیں ہوا، اور ظاہری حالت گواہی دے رہی ہے کہ بیتریم کی جگہ زمین والے کی ہو،اس کی دلیل آ گے بیان کی جارہی ہے۔ الْيَدُ، وَالظَّاهِ رُيشُهَدُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ﴿ وَإِنْ كَانَتُ مَسُلَّكَ مَسُلَّكَ مَبُتَدَأَةً فَلَهُمَا أَنَّ الْحَرِيمَ فِي يَدِ صَاحِبِ النَّهُرِ بِاسْتِمُسَاكِهِ الْمَاءَ بِهِ، وَلِهَذَا لَا يَمُلِكُ مَسُلَّكَ مَسُلَّكَ الْمَاءَ بِهِ، وَلِهَذَا لَا يَمُلِكُ صَاحِبِ النَّهُرِ بِاسْتِمُسَاكِهِ الْمَاءَ بِهِ، وَلِهَذَا لَا يَمُلِكُ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَقُضَهُ. لَ وَلَهُ أَنَّهُ أَشُبَهُ بِالْأَرْضِ صُورَةً وَمَعْنَى، أَمَّا صُورَةً فَلاسْتِوائِهِمَا، وَمَعْنَى مِنْ حَيثُ صَلاحِيَّتُهُ لِلْعَرْسِ وَالزِّرَاعَةِ، ﴾ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ مَا هُوَ أَشُبَهُ بِهِ. كَاتُنَيْنِ تَنَازَعَا فِي مِصُرَاعِ بَابٍ لَيُسَ فِي يَدِهِمَا، وَالْمِصُرَاعُ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ عَلَى بَابِ أَحَدِهِمَا كَالْتَحُرُ مُعَلَّقٌ عَلَى بَابٍ أَحَدِهِمَا

قرجمه : هـ اوراگرمسکه شروع سے لیاجائے تو صاحبین کی دلیل بیہ کہ تریم نہروالے کے قبضے میں ہے، کیونکہ تریم ہی کی وجہ سے ندی میں پانی رکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زمین والاحریم کوتوڑنے کا مالک نہیں ہوتا۔

تشریح : مسئلہ کوشروع سے لیا جائے تو صاحبین کی دلیل اس طرح بنے گی کہ، کہ حریم پر نہروالے کا قبضہ ہے، کیونکہ حریم ہی کی وجہ سے نہر کا پانی نہر میں روکتا ہے، اور زمین والا اس کوتو ژنہیں سکتا، جب زمین والا اس کوتو ژنہیں سکتا تو اس سے معلوم ہوا کہ حریم نہروالے کا ہے۔

لغت :استمساك الماء: ياني كورو كنا فقض: تورُّنا ـ

ترجمه نل امام ابوحنیفه گی دلیل میه که حریم زمین کے مشابہ ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی ، مصورت کے اعتبار سے میہ ہے کہ زمین اور حریم دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں ، اور معنی کے اعتبار سے میہ ہے کہ زمین اور حریم دونوں پر کاشتکاری ہوسکتی ہے۔

تشریح: بیامام ابوطنیفه گی جانب سے دلیل ہے، حریم صورت کے اعتبار سے زمین کے مشابہ ہے، کیونکہ نہر گہرا ہوتا ہے اور حریم زمین کے برابر ہوتا ہے اور زمین ہی کی طرح ہوتا ہے، اس لئے حریم صورت کے اعتبار سے زمین کے مشابہ ہوا، اور جس طرح زمین میں کا شتکاری ہوسکتی ہے، اسی طرح حریم پر بھی کا شتکاری ہوسکتی ہے اس اعتبار سے بھی حریم معنوی اعتبار سے زمین کے مشابہ ہوا۔

ترجمه کے جس کے زیادہ مشابہ ہوظاہرات کا شاہد ہوگا، جیسے دوآ دمی کواڑ کے ایک پٹ کے بارے میں جھگڑا کررہا، جوان دونوں کے قبضے میں نہیں ہے اور دوسرا پٹ ایک آ دمی کے دروازے پرلگا ہوا ہے تو اس پٹ کا فیصلہ بھی اس آ دمی کے لئے ہوگا جس کے دروازے پرایک پٹ لگا ہوا ہے۔

تشریح: بیامام ابوحنیفه گی دلیل ہے۔ کواڑ کے دوپٹ ہوتے ہیں، مثلا زید کے دروازے پرایک پٹ لگا ہواہے، اوراس پٹ کی طرح ایک اور پٹ ہے جس پرزید اور عمر کا جھگڑا ہے توبہ پٹ زید کو دیا جائے گا، کیونکہ اس کے مشاہزید کے پاس ایک پٹ موجود ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دوسرا پٹ بھی زید ہی کا ہے۔ اس طرح نہر کا جوحریم ہے وہ زمین والے کے مشابہ يُقُضَى لِلَّذِي فِي يَدِهِ مَا هُوَ أَشُبَهُ بِالْمُتَنَازَعِ فِيهِ، ﴿ وَالْقَضَاءُ فِي مَوُضِعِ الْجَلَافِ قَضَاءُ تَرُكِ، ﴿ وَالْقَضَاءُ فِي مَوْضِعِ الْجَلَافِ قَضَاءُ تَرُكِ، ﴿ وَلَا نِزَاعَ فِيمَا وَرَائَهُ مِمَّا يَصُلُحُ لِلْغَرُسِ، ﴿ لَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَمُسِكًا بِهِ مَاءُ نَهُرِهِ فَالْآخَرُ دَافِعٌ بِهِ الْمَاءَ عَنُ أَرْضِهِ، لل وَالْمَانِعُ مِنُ نَقُضِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَمُسِكًا بِهِ مَاءُ نَهُرِهِ فَالْآخَرُ دَافِعٌ بِهِ الْمَاءَ عَنُ أَرْضِهِ، لل وَالْمَانِعُ مِنُ نَقُضِهِ تَعَلَى أَنَّهُ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنُ نَقُضِهِ تَعَلَّقُ حَقِّ صَاحِبِ النَّهُ وَ لَا مِلْكُهُ. كَالُحَائِطِ لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنُ نَقُضِهِ

ہے اس لئے بیریم بھی زمین والے کا ہونا چاہئے ،نہر والے کانہیں ہونا چاہئے۔

لغت :مصراع الباب: درواز ع كاايك يك.

ترجمه : ٨ جس مسلے كے بارے ميں ابھى اختلاف چل رہاہے اس ميں ترك اور چھوڑنے والا فيصلہ ہے۔

تشریح: فیصلے کی دو تسمیں ہوتی ہیں[ا] ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کوفق دیا جاتا ہے، اور دوسرا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کوفی دیا جاتا ہے، اور دوسرا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کوچھوڑ نے کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں جو حریم کے بارے اختلاف چل رہا ہے، اس میں صاحبین کے یہاں زمین والے کو چھوڑ والے کو بیم کا حق چھوڑ دے، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں نہروالے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حریم کا حق چھوڑ دے۔ اس لئے یہاں ترک کا قضاء ہے۔

قرجمه و جنحریم سے پانی رکتا ہوا سبارے میں جھڑ انہیں ہے، جھڑ ااس میں ہے جس پر درخت لگانے کی صلاحیت ہو تشریع جنجر کیم کا دوحصہ ہوتا ہے، ایک حصہ جونہر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نہر کا پانی رو کئے کے لئے ہوتا ہے اس بارے میں او پر کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ حصہ نہر والے کا ہی ہے، دوسرا حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے اور اس پر درخت لگایا جا سکتا ہو اس بارے میں او پر کا اختلاف ہے، صاحبین کے یہاں یہ حصہ نہر والے کا ہے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں زمین والے کا ہے۔ اس بارے میں او پر کا اختلاف ہے کہ جہاں حربم نہر کے پانی کو باہر بہنے سے روکتا ہے، تو یہ جھی ہے کہ زمین میں جانے سے بھی روکتا ہے۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب دیاجار ہاہے، حریم کی دوحیثیت ہیں [ا] حریم نهر کی حفاظت کرتاہے کہ اس کے پانی کو باہر جانے سے روکتا، اور کھیت ہیں ہونا جاس کئے بیکھیت کی حفاظت کر رہا ہے، اس اعتبار سے بیچر یم کھیت والے کا ہونا جاہے۔

افعت: مستمسکابه: نهرکے پانی کونهر میں رو کے رکھتا ہے۔ دافع بدالماء: پانی کوز مین میں جانے اور کھیتی ہر باد ہونے سے رو کتا ہے۔

ترجمه : اله اور کھیت والاحریم کوتو ژنہیں سکتااس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہر والے کاحق متعلق ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے جیسے ایک آدمی کی دیوار ہواور دوسرے آدمی کی اس دیوار پرشہتر رکھی ہوئی ہوتو دیوار کونہیں تو ڑسکتا، چاہے اس کی ملکیت

وَإِنْ كَانَ مَلَكُهُ ١٢ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نَهُرٌ لِرَجُلٍ إِلَى جَنبِهِ مُسَنَّاةٌ وَلِآخَرَ خَلْفَ الْمُسَنَّاةِ وَقَالا: أَرْضٌ تَلُزَقُهَا، وَلَيُسَتُ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهِي لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة. وَقَالا: هي لِصَاحِبِ النَّهُرِ حَرِيمًا لِمُلْقَى طِينِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ٣٤ وَقَولُهُ وَلَيْسَتُ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ هَي لِصَاحِبِ النَّهُرِ حَرِيمًا لِمُلْقَى طِينِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ٣٤ وَقَولُهُ وَلَيْسَتُ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ: لَيُسَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ غَرُسٌ وَلَا طِينٌ مُلُقًى فَيَنكَشِفُ بِهَذَا اللَّفُظِ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَصَاحِبُ الشُّغُلِ أَولَى، لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ. ١٣ وَلَوُ كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَصَاحِبُ الشُّغُلِ أَولَى، لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ. ١٣ وَلَوُ كَانَ عَلَيْهِ غَرُسٌ لَا يُدُرَى مَنْ غَرَسَهُ فَهُوَ مِنْ مَوَاضِعِ الْخِلَافِ أَيُطًا. وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ أَنَّ كَانَ عَلَيْهِ غَرُسٌ لَا يُدَرَى مَنْ غَرَسَهُ فَهُوَ مِنْ مَوَاضِعِ الْخِلَافِ أَيُطَا. وَثَمَرَةُ الِلاخْتِلَافِ أَنَّ

کیوں نہ ہو۔

تشریح: یکھی صاحبین کوجواب ہے۔ زید کی دیوار پرعمر کی شہتر رکھی ہوئی ہے تو زیداس دیوار کونہیں تو ٹسکتا ، حالا نکہ اس کی ملکت ہے، کیونکہ اس دیوار کے ساتھ عمر کاحق متعلق ہوگیا ، اس طرح حریم کھیت والے کا ہے لیکن اس حریم کوکاٹ اس لئے نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ نہر والے کاحق متعلق ہوگیا ، کیونکہ حریم کے توڑنے سے اس کا سب پانی باہر بہہ جائے گا۔۔۔جذوع: لکڑی کی کڑی جس پر چھپر کا مدار رہتا ہے، شہتر ۔

ترجمه : ۱۲ اورجامع صغیر میں بہ ہے کہ ایک آدمی کا نہر ہو، اس کے پہلومیں ایک بند ہواور بند کے پیچھے اس کے ساتھ کسی کی زمین ہو، اور بید نظر میں نے جھے اس کے ساتھ کسی کی زمین ہو، اور بیر بند کسی کے قبضے میں نہ ہوتو امام ابو حنیفہ کے نزد کی بیہ بند زمین والے کا ہوگا ، اور صاحبین ؓ نے کہا کہ بینہر والے کا ہوگا ، اس پرمٹی ڈالنے کے لئے اور اور اس کے علاوہ کے کام کے لئے۔

تشریح: جامع صغیر کی بیعبارت مسکے کی وضاحت کے لئے بیان کی ہے۔۔۔مسنا 8: ہند۔

قرجمه : "إ جامع صغیر کی عبارت میں ,لیت المساۃ فی یدا حدها، ہاس کا معنی یہ ہے کہ اس بند پر کسی کا کا یا درخت نہ ہو، اور نہ کسی کی ڈالی ہوئی مٹی ہو، تا کہ اس لفظ سے اختلاف کا مقام صاف ہوجائے۔اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا اس پر درخت یامٹی ہوتو جس نے بند کو مشغول کیا تو مشغول کرنے والازیادہ حقد ارہے،اس لئے کہ وہ قبضہ والا ہے

تشریح: جامع صغیر کی عبارت میں بیہ ہے کہ اس بند پرکسی کا قبضہ نہ ہو، اس کا مطلب بیہ ہے کہ بند پرکسی کا لگایا ہوا درخت بھی نہیں ہے، اور منداس پرکسی کا ڈالی ہوئی مٹی ہے، تواس صورت میں امام ابوصنیفہ کے یہاں بیہ بند کھیت والے کا ہوگا، اور صاحبین گے یہاں بیہ بند کھیت والے کا ہوگا، اور صاحبین گے یہاں بیہ بند نہر والے کا ہوگا، کیکن اگر اس بند پرکسی کی ڈالی ہوئی مٹی ہو، یاکسی کا لگایا ہوا درخت ہوتو پھر یہ بنداسی کا ہوجائے، کیونکہ اس کے قضے کی علامت موجود ہے۔

ترجمه به اوراگر بند پردرخت ہے، کین یہ معلوم نہیں کہ بیدرخت کس نے لگایا ہے، توبیجی اختلاف کی جگہہے، اختلاف کا نتیجہ یہ نظے گا کہ امام ابوصنیفہؓ کے نزدیک درخت لگانے کاحق زمین والے کو ہوگا، اورصاحبینؓ کے نزدیک نہروالے کو

وِلاَيةَ الْعَرُسِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِصَاحِبِ النَّهُرِ. ١٥ وَأَمَّا إِلْقَاءُ الطِّينِ فَقَدُ قِيلَ إِنَّهُ عَلَى الْخَلافِ، وَقِيلَ إِنَّ لِصَاحِبِ النَّهُرِ ذَلِكَ مَا لَمُ يُفُحِشُ. ٢١ وَأَمَّا الْمُرُورُ فَقَدُ قِيلَ إِنَّ لُمَاحِبِ النَّهُرِ ذَلِكَ مَا لَمُ يُفُحِشُ. ٢١ وَأَمَّا الْمُرُورُ فَقَدُ قِيلَ يُمْنَعُ لِلضَّرُورَةِ. ٤١ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: آخُذُ بِقَولِهِ فِي يُمْنَعُ لِلضَّرُورَةِ. ٤١ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: آخُذُ بِقَولِهِ فِي النَّهُرِ مِنُ النَّهُرِ مِنُ النَّهُرِ مِنُ كُلِّ جَانِب، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِقُدَارُ بَصُنِ النَّهُرِ مِنُ كُلِّ جَانِب، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِقُدَارُ بَصُنِ النَّهُرِ مِنُ كُلِّ جَانِب. وَهَذَا أَرُفَقُ بِالنَّاسِ.

ہوگا۔

#### تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : هل بند پرمٹی ڈالناتو کہا گیا کہ اوپر والے اختلاف پر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہر والے کومٹی ڈالنے کا حق ہے جب تک کہ بہت زیادہ نہ ہو۔

تشریح : نهر پرمٹی ڈالنے کاحق کس کو ہوگا ،اس بارے میں بھی اختلاف ہے ،اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہر والے کومٹی ڈالنے کاحق ہوگا، تا کہ نہر سے مٹی نکال کربند پر ڈالٹار ہے۔

ترجمه : ۱۱ بهرحال بند پر چلنے کاحق ، تو کہا گیا کہ نہروالے کواس پر چلنے سے روکا جائے گا ، اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ضرورت کی بنایر چلنے سے نہیں روکا جائے گا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : على فقيه ابوجعفر نے فرما یا که درخت لگانے کے سلسلے میں امام ابوصنیفہ گا قول لیا جائے گا[یعنی زمین والے کو درخت لگانے کے سلسلے میں امام ابوصنیفہ گا قول لیا جائے گا[یعنی زمین والے کومٹی ڈالنے کا حق ہوگا]
درخت لگانے کا حق ہوگا یا اورمٹی ڈالنے کے بارے میں صاحبین کا قول لیا جائے گا ایعنی نہروالے کومٹی ڈالنے کا حق زمین والے کوموگا، کیونکہ درخت لگانا اس کا پیشہ ہے، اورمٹی ڈالنے کا حق نہروالے کوموگا، کیونکہ اس کونہر سے مٹی نکال کر بند پر ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔

ترجمه: ۱۸ امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ نہر کا حریم نہر کے اندرونی حصہ سے آدھا ہوگا، ہر جانب سے، اور امام محمد سے دوایت ہے کہ نہر کے اندرونی حصے کے برابر ہوگا ہر جانب سے اور اس میں لوگوں کے لئے آسانی ہے۔

تشریح : نهر کے حریم کی چوڑائی کتنی ہواس بارے میں امام ابو یوسف ؓ سے روایت بیہ ہے کہ جتنی چوڑائی نهر کی ہے اس کا آ دھا حصہ نهر کا حریم ہوگا ، اور امام محمدؓ سے روایت ہے کہ جتنی چوڑائی نهر کے اندرونی جھے کی ہے اتنا ہی حریم کی چوڑائی ہونی چاہئے ، پہنہر والے کوحق ملے گا ، اور اس روایت میں لوگوں کونا پنے میں آسانی ہوگی۔

## ﴿ فصل في مسائل الشرب ﴾

# ﴿فصول في مسائل الشرب ﴾

#### ﴿فصل في المياه ﴾

ضروری نوٹ: اس فصل میں پانی پلانے کے بہت سارے مسائل بیان کئے جا کیں گے۔

نوٹ: پانی کاذخیرہ کرنے کے لئے چھتم کی چزیں ہوتی ہیں

[ا] منظ میں پانی ہو۔اس پانی کودوسروں کو پینے سے روک سکتا ہے۔

[۲] کنواں میں پانی ہو۔ آدمی اور جانور کواس پانی کو پینے سے نہیں روک سکتا ،البتہ کھیت سیراب کرنے سے روک سکتا ہے۔ [۳] نالی میں پانی ہو۔ آدمی اور جانور کو پینے سے نہیں روک سکتا ،البتہ کھیت سیراب کرنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ یہ پانی اس کے مالک کے لئے محفوظ ہے

[<sup>4</sup>] نهر کا پانی ۔ کھیت سیراب کرنے سے نہیں روک سکتا ، وہ پانی جس کھیت کے پاس سے گزرے گا وہ کھیت والا اس سے سیراب کرے گا ، یہ پانی اس کے لئے مخصوص اور محفوظ نہیں ہے۔ البیتہ اس سے دوسرا نہر ، یا نالی بغیرا جازت کے نہیں نکال سکتا۔

[۵] جمنا اور گنگا جیسے ندی کا پانی ،اس پانی سے نہر بھی نکال سکتا ہے اور اس کا پانی دور دور تک لیجا سکتا ہے ،اس کا پانی کسی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔

[۲] سمندر کا پانی ، یہ پانی کسی کے لئے خاص نہیں ہے اس سے بڑی نہراور بڑی ندی نکال کر پانی دور دور تک لیجا سکتا ہے۔ نسسوٹ : یہ چوشم کے پانی ہیں اور اس کے چوشم کے احکام ہیں ، پورے مسائل شرب میں اس کوغور سے دیکھیں۔، یہاں مصنف سے بات بہت کمبی ہوگئی ہے۔

سب كى وليل بيه عديث ہے (۱) عن ابسى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ لا يمنع فضل الماء ليمنع به السك لا رابوداود شريف، باب في منع الماء، ٥٠٢٥ ، نبر ٣٨٥٣) اس حديث ميں بيہ كہ و بانى في جائے اس سے كسى كو روكنا جائز نہيں ہے۔ (۲) عن رجل من المهاجرين من اصحاب النبى عَلَيْتُهُ قال غزوت مع النبى عَلَيْتُهُ ثلاثا اسمعه يقول ، المسلمون شركاء في الثلاث في الماء و الكلا و النار (ابوداود شريف، باب في منع الماء، ص ١٥٠٨، نبر ٢٥٧٧) اس حديث ميں ہے كہ تمام مسلمان ياني ميں شرك عين ، باب المسلمون شركاء في الثلاث ، ص ٣٥٨، نبر ٢٢٧٧) اس حديث ميں ہے كہ تمام مسلمان ياني ميں شرك عين ۔

لِ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ نَهُرٌ أَوُ بِعُرٌ أَوُ قَنَاةٌ فَلَيُسَ لَهُ أَنُ يَمُنَعُ شَيْعًا مِنُ الشَّفَةِ، وَالشَّفَةُ الشَّرُبُ لِبَنِي آدَمَ وَالْبَهَائِمِ اعْلَمُ أَنَّ الْمِيَاهَ أَنُواعٌ: مِنْهَا مَاءُ الْبِحَارِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ النَّاسِ فِيهَا حَقُّ الشَّفَةِ وَسَعُي الْأَرَاضِي، حَتَّى إِنَّ مَنُ أَرَادَ أَنُ يَكُرِى نَهُ رَا مِنْهَا إِلَى أَرْضِهِ لَمُ يُمُنَعُ مِنُ ذَلِكَ، وَالْانْتِفَاعُ بِمَاءِ الْبَحُرِ كَالِانْتِفَاعِ بِالشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَالْهَوَاءِ فَلَا يُمُنَعُ مِنُ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى أَى وَلِانْتِنَاعُ عِنْ اللَّانِقِ مَاءُ اللَّافِ فِيهِ حَقُّ وَلِلانَتِفَاعِ بِالشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَالْهَوَاءِ فَلَا يُمُنَعُ مِنُ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى أَى وَجُهِ شَاءَ، ٢ وَالثَّانِي مَاءُ الْأَوُدِيَةِ الْعِظَامِ كَجَينُحُونَ وَسَينُحُونَ وَدِجُلَةَ وَالْفُرَاتِ لِلنَّاسِ فِيهِ حَقُّ وَجُهِ شَاءَ، ٢ وَالثَّانِي مَاءُ اللَّوُودِيَةِ الْعِظَامِ كَجَينُحُونَ وَسَينُحُونَ وَدِجُلَةَ وَالْفُرَاتِ لِلنَّاسِ فِيهِ حَقُّ الشَّيْعَةَ عَلَى الْبِإِطُلَاقِ وَحَقُّ سَقِي الْأَرَاضِي، فَإِنْ أَحْيَا وَاحِدٌ أَرْضًا مَيْتَةً وَكَرَى مِنْهُ نَهُرًا الشَّفَةِ عَلَى الْبِإِطُلَاقِ وَحَقُّ سَقِي الْإَرَاضِي، فَإِنْ أَحْيا وَاحِدٌ أَرْضًا مَيْتَةً وَكَرَى مِنْهُ نَهُرًا لِيَسُوتِي الْعَامَةِ عَلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِ إِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْعَامَةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ فِي الشَّرِ الْمُولِ إِذُ قَهُرُ الْمَاءِ يَدُفَعُ قَهُرَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَفَعَ الضَّرَرِ

ترجمه المستخص کانهر، یا کنوال، یا کاریز ہوتواس کومنہ سے پینے سے روکنا جائز نہیں ہے، اور منہ سے پینا انسان کے لئے ہے، لئے اور جانور کے لئے ہے،

یقین کریں کہ پانی کی گئی قشمیں ہیں [۱] اس میں سے سمندرکا پانی ، ہرایک کواس میں منہ سے پانی پینے کاحق ہے ، اور کھیت کو سیراب کرسکتا ہے ، یہاں تک کوئی اس سے نہر کھود کراپنی زمین تک لیجانا چاہئے تو اس سے روکا نہیں جائے گا۔ ، اور سمندر کے پانی سے نفع اٹھانا ، جیسے سورج ، چاند ، اور ہوا سے نفع اٹھانا ہے اس لئے کسی بھی طریقے سے نفع اٹھانے سے نہیں روکا جائے گا۔

المنا سے نفاۃ: کاریز ، او پر سے بندنالی ۔ شفۃ: ہونٹ ، انسان اور جانور جو پانی پیتا ہے وہ مراد ہے ، چاہے مندلگا کر بئے ، یا گلاس سے بے۔

تشریح: پانی کے لئے ذخیرہ اندوزی کے کئی طریقے ہیں،اس میں ایک سمندر کا پانی ہے اس سے پانی پی بھی سکتا ہے،اور نہر نکال کرا پنے کھیتوں میں بھی لیجا سکتا ہے، یہ سورج اور چاند سے فائدہ حاصل کرنے کی طرح ہرایک کے لئے عام ہے،اس کا یانی کسی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔

ترجمه ۲ دوسراپانی برای ندی کاپانی ہے، جیسے جیون، دجلہ، اور فرات ندی، سب اوگوں کواس میں پینے کاحق ہے،
اور زمین کوسیراب کرنے کا بھی حق ہے، اس طرح کہ مردہ زمین کواس کے پانی سے زندہ کرے، اور اس سے نہر کھود کرلے جائے تا کہ کھیت کوسیراب کرے، لیکن شرط ہے کہ عام آدمی کواس سے نقصان نہ ہو، کیونکہ بینہریں کی ملکیت میں نہیں ہیں ، اور اصل میں مباح ہے، اس لئے کہ پانی کا قبضہ سب کے قبضے کوختم کر دیتا ہے، اور اگر اس سے نہر زکا لئے سے عام آدمی کو نقصان ہوتواس کونہر نکا لئے کہ پانی کا قبضہ سب کے کہ ان اوگوں سے نقصان دفع کرنا واجب ہے، اور اس کی صورت ہے ہوگی کہ جب اس طرف کا کنارہ ٹوٹے گاتو پانی نہر کی جانب بہہ پڑے گا، جس سے بہتی اور زمین ڈوب جائے گی۔

عَنُهُمُ وَاجِبٌ، وَذَلِكَ فِي أَنُ يَمِيلَ الْمَاءُ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ إِذَا انْكَسَرَتُ ضِفَّتُهُ فَيُغُرِقَ الْقُرَى وَالْأَرَاضِى، وَعَلَى هَذَا نَصُبُ الرَّحَى عَلَيُهِ؛ لِأَنَّ شَقَّ النَّهُرِ لِلرَّحَى كَشَقِّهِ لِلسَّقُى بِهِ. ٣ وَالثَّالِثُ إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي الْمَقَاسِمِ فَحَقُّ الشَّفَةِ ثَابِتٌ. وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوُلُهُ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالشَّلامُ - «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ» وَأَنَّهُ يَنتَظِمُ الشِّرُبَ، وَالشِّرُبُ

تشریح: دوسری قسم ہے بڑی ندی کا پانی، جیسے گنگا اور جمنا، یہ پانی کسی کی ملکیت نہیں ہے اس لئے اس سے منہ سے پی سکتا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہے، اس سے کھیت سیراب کرسکتا ہے، اور اس سے نہر بھی نکال سکتا ہے، لیکن نہر نکا لئے میں شرط یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، نقصان کی صورت یہ ہے جس جانب ندی کا کنارہ توڑا اس طرف پانی بہہ پڑے گا اور اس سے لوگوں کا گاؤں اور زمین ڈوب جائے گی۔

لغت :ضفة: ندى كاكناره قهر الماء يدفع قهر غيره : پانى كا قهراوراس كاغلبه دوسركاغلبه م كرديتا ب، يعنى وه زمين كى ملكيت نهيس رئتى \_

ترجمه : س پنی کی تیسری قسم بہ ہے کہ وہ وہ قسیم میں داخل ہو چکا ہو،اس میں پینے کاحق رہے گا،اوراصل اس میں حدیث ہے لوگ تین چیز ول میں شریک ہیں، پانی،اور کگاس،اور آگ، په لفظ کھیت میں پانی پلانے کو بھی شامل ہے،لیکن کھیت میں یانی پلانے کوخاص کرلیا گیا،اس لئے دوسرایعنی منہ سے یانی بینا باقی رہا۔

افعت : شرئب،اور بشرب،دولفظ آتا ہے شرب،ش، کے پیش کے ساتھ،اس کا ترجمہ ہے انسان اور جانور کا منہ سے پانی پینا ، کنواں اور حوض کے پانی میں اس کی اجازت ہے۔دوسرالفظ ہے بشرب،ش کے کسرے کے ساتھ، اس کا ترجمہ ہے، کھیت کو سیراب کرنا، کنواں اور حوض کے پانی میں بغیر مالک کے اجازت کے پنہیں کر سکے گا، کیونکہ کنواں اور حوض سو کھ جائے گا۔احراز: یہ منطقی لفظ ہے۔ اپنی ملکیت میں محفوظ کر لینے کو ,احراز، کہتے ہیں۔مقاسمہ: کنواں میں پانی نکا لئے میں باری لگ جائے کہ شن کو نیریانی نکا لیا ورشام کو عمریانی نکالے ،اس کو مقاسمہ، کہتے ہیں،

تشریح: تیسری شم کنوال اور دوض کا پانی ہے، انسان اور جانورکواس سے پانی پینے سے نہیں روک سکتا، کیکن کھیت کو پانی پلانے سے روکا جاسکتا ہے۔

وجسه: (۱) جانوراورانسان کو پینے سے نہیں روک سکتااس کے لئے بیصدیث ہے جس کوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا۔ عن رجل من المهاجرین من اصحاب النبی علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ المسلمون شرکاء فی الماء و الکلا و النار (ابوداودشریف،باب فی منع الماء، ۵۰۲ منبر ۵۰۲ سرائن ماجة شریف ،باب المسلمون شرکاء فی الثلاث میں الثلاث میں منع الماء میں ہے کہ تمام مسلمان پانی میں شرکے ہیں۔ (۲) کیکن ،باب المسلمون شرکاء فی الثلاث میں شرکے ہیں۔ (۲) کیکن

ترجمه به اوراس کئے کہ کنواں احراز کرنے کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے، اوراحراز اور محفوظ کرنے کے مباح چیز کا مالک نہیں ہوتا، جیسے ہرن نے کسی زمین میں گھر بنالیا [توجب تک اس کو پکڑے گانہیں مالک نہیں ہوگا۔

تشریح ، کنوال کے پانی کومنہ سے پینے کی اجازت کیوں ہے اس کی دلیل ہے۔ احراز کا ترجمہ ہے کسی چیز کو قبضہ کر کے محفوظ کر لینا ، کنوال پانی کومخوط کر کے قبضہ کرنے کے لئے نہیں ہے اس لئے کنوال میں جو پانی ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس لئے کنوال میں جو پانی ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس لئے کنوال میں جو پانی ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس کی ایک مثال دیتے ہیں ، کہ ہرن نے کسی کے کھیت میں گھر بنالیا تو اس سے وہ کھیت والا ہرن کا ما لک نہیں بنا ، ہاں ہرن کو پکڑے گا اور اس پر قبضہ کر لیگا تب اس کی ملکیت ہوگی ، اسی طرح پانی کنوال میں جع ہوا تو وہ ابھی بھی سب کے لئے مباح ہے ، کنوال والا اس پانی کا ما لک نہیں بنا ہے اس لئے اس پانی کوکوئی بھی پی سکتا ہے۔ لغت نظمی : ہرن ۔ تکنس : گھر بنالیا۔

ترجمه: ها اوراسك كه پيخ كاحلال باقى ركف ميں ضرورت ہے، اس كئے كه انسان كے لئے ہروقت پانی ساتھ ركھناممكن نہيں ہے، حالانكہ وہ اپنے كئے اور سوارى كے لئے پينے كافتاج ہے، پس اگر پينے ہے بھی روك دیا تو حرج عظیم لازم آئے گا تشہر ہے۔ اور ہرجگہ پانی ساتھ نہيں ركھ سكتا اس لئے اگر كنوال اور حوض سے پيناممنوع قرار دیا جائے تو حرج عظیم لازم آئے گا، اس لئے كنوال اور حوض سے پینے كی اجازت ہوگی۔ توجمه نالی بس اگركوئی آ دی اس كنوال یا خاص نہر سے اپنی زمین سیر اب كرنا چاہے جسكو اس نے زندہ كیا تھا، تو نہر والے كوروكنے كاحق ہے، نہروالے كواس سے نقصان ہوتا ہویا نہيں، اس لئے كہ يہ پانی اس كا خاص حق ہے، اور كھيت سير اب

ذَلِكَ لَانْقَطَعَتُ مَنْفَعَةُ الشِّرُبِ. ﴿ وَالرَّابِعُ: الْمَاءُ الْمُحَرَّزُ فِي الْأَوَانِي وَأَنَّهُ صَارَ مَمُلُوكًا لَهُ بِالْإِحْرَازِ، وَانْقَطَعَ حَقُّ غَيْرِهِ عَنْهُ كَمَا فِي الصَّيْدِ الْمَأْخُوذِ، ﴿ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَتُ فِيهِ شُبُهَةُ الشَّرِكَةِ لَا الْإِحْرَازِ، وَانْقَطَعَ حَقُّ غَيْرِهِ عَنْهُ كَمَا فِي الصَّيْدِ الْمَأْخُوذِ، ﴿ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَتُ فِيهِ شُبُهَةُ الشَّرِكَةِ لَنَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ وَهُو مَا رَويُنَا، حَتَّى لَوُ سَرَقَهُ إِنْسَانٌ فِي مَوْضِع يَعِزُّ وُجُودُهُ وَهُو يُسَاوِي لِنَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ وَهُو مَا رَويُنَا، حَتَّى لَوُ سَرَقَهُ إِنْسَانٌ فِي مَوْضِع يَعِزُ وُجُودُهُ وَهُو يُسَاوِي لِنَصَابًا لَمُ تُقُطَعُ يَدُهُ وَ وَلَو كَانَ الْبِئُرُ أَو الْعَيْنُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَّهُرُ فِي مِلْكِ وَحُولُ لَهُ اللَّهُ مَن يُرِيدُ الشَّفَةَ مِنُ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ إِذَا كَانَ يَجِدُ مَاءً آخَرَ يَقُرُبُ مِنُ هَذَا الْمَاءِ فِي عَلَى السَّعْفَةَ أَوْ تَتُوكُهُ يَأْخُذُ عَمْ مَن يُرِيدُ الشَّفَةَ أَوْ تَتُوكُهُ يَأْخُذُ وَاللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُ لِصَاحِبِ النَّهُ وِ: إِمَّا أَنْ تُعُطِيَهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتُوكُهُ يَأْخُذُ

کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے،اوراگرہم کھیت سیراب کرنے کومباح قراردے دیں توپینے کا پانی بھی ختم ہوجائے گا۔ **تشریح** : کنواں، یا حوض، یا چھوٹے نہر سے کوئی آ دمی اپنی کھیتی سیراب کرنا چاہے جسکواس نے زندہ کیا تھا، تو کنواں والے کو یہ تق ہے کہاس کومنع کردے۔

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ٨ مگراس پانی میں شريک ہونے کا بھی شبہ ہے، اس حدیث کی دليل کود يکھتے ہوئے جسکوہم نے روايت کی، يہي وجہ ہے کہ کسی انسان نے اليي جگہ سے پانی چوری کی جہاں پانی ملتانہیں ہے، اور پانی کی قیمت [ ہاتھ کا لئے کے نصاب تک ہے] پھر بھی ہاتھ نہيں کا ٹاجائے گا۔

تشریح: برتن کا پانی اگر چهملوک ہے، کیکن او پروالی حدیث کی وجہ سے اس میں شرکت کا شبہ ہے، چنا نجے الی جگہ پانی چرایا جہاں پانی مانا نہیں ہے، اور اس پانی کی قیمت اتن ہے جس میں چور کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے، یعنی دس درہم ، پھر بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے، یعنی دس درہم ، پھر بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تین چیزوں میں سب مسلمان شریک ہیں پانی ، آگ، اور گھاس، میں ۔اس حدیث کی بنا پر شبہ ہے کہ چور اس یانی میں شریک ہواس لئے یہاں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

لغت:يعز و جو ده: ياني كاوجود بهت كم ياياجا تامو\_

قرجمه : ٩ اگر كنوال، يا چشمه، يا حوض، يا نهركسي آدمي كي ملكيت مين هوتواس كوت كه ياني پينے كے لئے داخل هوتواس كو

بِنَهُسِهِ بِشَرُطِ أَنُ لَا يَكُسِرَ ضِفَّتَهُ، وَهَذَا مَرُوِيٌّ عَنُ الطَّحَاوِيِّ، ﴿ وَقِيلَ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ فِيمَا إِذَا احْتَفَرَهَا فِي أَرُضٍ مَوَاتٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنُ يَمُنَعَهُ؛ لِأَنَّ الْحَالَ الْحَتَفَرَ هَا فِي أَرُضٍ مَوَاتٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنُ يَمُنَعَهُ؛ لِأَنَّ الْمَوَاتَ كَانَ مُشتَرك فَي الشَّيلَ عَلَى الشَّفَةِ، ال وَلَوُ الْمَوَاتَ كَانَ مُشتَرك السَّلَاحِ لِلَّنَهُ قَصَدَ اللَّمَ عَنُ ذَلِك، وَهُو يَخَافُ عَلَى نَفُسِهِ أَو ظَهُرِهِ الْعَطَشَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ لِلَّنَّهُ قَصَدَ اتَّلَافَهُ بِمَنْعِ حَقِّهِ وَهُو الشَّفَةُ، وَالْمَاءُ فِي الْبِئُرِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمُلُوك ، بِخِلَافِ الْمَاءِ الْمُحَرَّزِ فِي الْمَعْرِ فِي الْمُحَرَّزِ فِي

منع کردے، لیکن شرط بیہ ہے کہ اس کے قریب میں ایسا پانی ہوجو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، اور اگر قریب میں کائی بھی پانی نہیں ہے ، تو نہر والے سے کہا جائے گا، یا تو پانی لا کردو، یا اس کوچھوڑ دو تا کہ خود سے پانی لے آئے، بشر طیکہ کنارے کونہ توڑے، اور بیہ بات امام طحاوی سے مروی ہے۔

تشریح: کنوال، یا نهرکسی کی مملوک کھیت میں ہے، تو اس کا پانی مملوک نہیں ہے، کیکن زمین مملوک ہے، اس لئے اس زمین میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے، کیکن اس میں شرط میہ ہے کہ قریب میں کوئی ایسا پانی ہوجو کسی کی ملکیت نہ ہوتا کہ بیاس پانی کو پی سکے، کیکن اگر قریب میں کوئی دوسرا پانی نہ ہوتو اس کنوال والے سے کہا جائے گا کہتم کنوال سے پانی نکال کر دوتا کہ وہ پانی چئی سکے، این ہوتو اس کو اوازت دو، بیجانے کی اجازت کے لئے شرط میہ کہ داخل ہونے والا کنوال کا کوئی نقصان نہ کرے، مثلا اس کی کناری نہ تو ڑے۔ بیامام طحاویؓ سے مروی ہے۔

ترجمه : البعض حضرات نے کہا کہ امام طحاوی نے جو کچھ کہاوہ صحیح ہے، جبکہ مموک زمین میں کنواں کھودا ہو، اورا گرمردہ زمین میں کنواں کھودا ہوتو کنواں کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا، اس لئے کہ مردہ زمین سب کامشترک ہے، اور کنواں کھودنا مشترک حق کوزندہ کرنا ہے، اس لئے پینے میں شرکت ختم نہیں ہوئی۔

تشريح : اگرمرده زمين ميں كنوال، يانهر كھوداتو پينے والے كوو ہاں داخل ہونے سے نہيں روك سكتا۔

**9 جسه** :(۱)اس کی وجہ بیہ ہے کہ مردہ زمین سب کی ہے،اس کھود نے والے کی خصوصی ملکیت نہیں ہوئی اس لئے داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ (۲) مصنف نے اس طرح دلیل بیان کی۔ کنوال کھود نامشتر کہ حق کوزندہ کرنا ہے،اس لئے اس کنوال میں سب شریک ہیں اس لئے اس میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔

ترجمه : ال اگر کنوال والے نے پانی پینے سے روک دیا، اور اس آدمی کواپنی ذات پریاسواری پرپیاس سے ہلاک ہونے کاخوف ہے، تو وہ ہتھیا رسے جنگ کرسکتا ہے اس کئے کہ اس کے حق کوروک کر اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ پانی پینا ہے ، کیونکہ کنوال میں جو پانی ہے وہ مباح ہے کسی کامملوک نہیں ہے، بخلاف وہ پانی جو برتن میں ہے، اس کے روکنے سے بغیر ہتھیا رسے جنگ کرسکتا ہے، اس کئے کہ برتن والا اس پانی کا مالک بن گیا۔

الْإِنَاءِ حَيُثُ يُقَاتِلُهُ بِغَيُرِ السَّلَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَدُ مَلَكُهُ، ١ل وَكَذَا الطَّعَامُ عِنُدَ إصَابَةِ الْمَخْمَصَةِ، ٣ل وَقِيلَ فِي الْبِئُرِ وَنَحُوِهَا الْأَولَى أَنُ يُقَاتِلَهُ بِغَيْرِ السَّلَاحِ بِعَصًا؛ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَعُصِيَةً فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ التَّعْزِيرِ لَهُ؛ ١ل وَالشَّفَةُ إِذَا كَانَ يَأْتِي عَلَى الْمَاءِ كُلِّهِ بِأَنْ كَانَ جَدُولًا صَغِيرًا. وَفِيمَا يَرِدُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْمَوَاشِي كَثُرَةٌ يَنُقَطِعُ الْمَاءُ بِشُرُبِهَا قِيلَ لَا يُمُنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَرِدُهُ فِي كُلِّ مِنْ الْإِبِلِ وَالْمَوَاشِي كَثُرَةٌ يَنُقَطِعُ الْمَاءُ بِشُرُبِهَا قِيلَ لَا يُمُنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَرِدُهُ فِي كُلِّ

تشریح : اپنی زمین میں کنواں، یا نہر کھودانھا، اس لئے وہ پینے سے روک رہا ہے تو اگر یہ خطرہ ہے کہ بیاس سے آدمی یا جانور مرجائے گاتو کنواں والے سے ہتھیا رہے جنگ کرسکتا ہے۔

**9 جبه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ آدمی کنواں کا تو ما لک ہے، لیکن اس میں جو پانی اس کا ما لک نہیں ہے، وہ مرنے والے کا بھی ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ آدمی کنواں کا تو ما لک ہے ہوں اس کئے مرنے والا اپناحق لینے کے لئے ہتھیار سے جنگ کرسکتا ہے، اور اگر پانی اس آدمی ہنے ہتھیار سے جنگ کرسکتا ہے، کیونکہ اس کو ہلاکت کا خطرہ ہے، اور ہلاکت کے وقت اس کا حق برتن والے پانی میں بھی ہوگیا ہے۔

قرجمه : 1 ایسے ہی مخصہ [موت] کے وقت کھانے کا حکم ہے۔

تشریح : ایک آدمی کے پاس کھانا ہے، وہ دیتانہیں ہے،اوردوسرا آدمی بھوک سے مرر ہا ہے تو مرنے والا ہتھیار سے جنگ کرکے بیکھانا لے سکتا ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے اس کاحق کھانے میں ہوگیا

وجه: حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل بغير الله ....فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ـ (آيت ، سورة المائدة ۵) اس آيت ميں ہے كه سوروغير حرام ہے، كيك مخصه عير متجانف لاثم فان الله غفور وحيم ـ (آيت ، سورة المائدة ۵) اس آيت ميں ہے كه سوروغير حرام ہے، كيك مخصه كوقت بير موجاتى بين ، اس طرح دوسر كا مال حرام ہے، كيك مخصه كوقت بير طال ہو گيا ـ

قرجمه : سل اورکہا گیاہے کہ کنواں اوراس کے مثل میں زیادہ بہتریہ ہے کہ بغیر ہتھیار کے لاٹھی سے لڑائی کرے، اس لئے کہ پانی نہ دینے والے نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس لئے یہ تعزیر کے قائم مقام ہے۔

تشریح: آدمی مرر ہاہےاور کنواں سے پانی نہیں لینے دیتا ہے تواس کے بارے میں دوسرا قول میہ ہے کہاس کنواں والے سے لڑائی تو کرے ایکن ہتھیا رہے نہیں بلکہ لاٹھی سے لڑائی کرے اور اس کو پیٹے۔

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پانی نہ دینا گناہ ہے اس لئے یہ تعزیر کا مستحق بن گیا، اور تعزیر لاٹھی سے کی جاتی ہے، اس لئے لاٹھی سے ییٹے ،اور تعزیر کرے۔ لاٹھی سے بیٹے ،اور تعزیر کرے۔

ترجمه: ١٨ اگرپينے دينے سے سارا ہى پانی ختم ہوجاتا ہو،اس طرح كہ چھوٹی نالی ہے اور اونٹ اور جانور جو پينے آتے

وَقُتِ وَصَارَ كَالُمُ عَالَمُ عَاوَمَةِ وَهُو سَبِيلٌ فِي قِسُمَةِ الشِّرُبِ. وَقِيلَ لَهُ أَنُ يَمُنعَ اعْتِبَارًا: بِسَقُي الْمَازَارِعِ وَالْمَشَاجِرِ وَالْجَامِعُ تَفُويِتُ حَقِّهِ، هِ وَلَهُمُ أَنُ يَأْخُذُوا الْمَاءَ مِنهُ لِلُوصُوءِ وَعَسُلِ الْمَدَابِ فِي الصَّحِيحِ، لِأَنَّ الْأَمُرَ بِالْوُصُوءِ وَالْغُسُلِ فِيهِ كَمَا قِيلَ يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ وَهُو الثِّيابِ فِي الصَّحِيحِ، لِأَنَّ الْأَمُر بِالْوُصُوءِ وَالْغُسُلِ فِيهِ كَمَا قِيلَ يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ وَهُو الثِّيابِ فِي الصَّحِيحِ، اللَّهُ مَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسُقِى شَجَرًا أَوْ خَضِرًا فِي دَارِهِ حَمُلًا بِجِرَادِهِ لَهُ ذَلِكَ فِي الْآصَحِ، مَدُوعُ وَالْعُسُلِ فِيهِ عَمَالِ بِجِرَادِهِ لَهُ ذَلِكَ فِي الْآصَحِ؛ بي وَهِ بَهِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا يَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تشریح : سو کھنے والا کنواں ہے، یا چھوٹی نالی ہے، اور پینے والے جانوراتنے ہیں کہ اگرسب کو پینے دیاجائے تو پانی ختم ہوجائے گا، تواس بارے میں دوقول ہیں۔ [۱] ایک قول ہے کہ پینے سے نہیں روک سکتے ، کیونکہ جانور دن کو آئے گارات کو پینے نہیں آئے گا تو سے باری مقرر کی طرح ہوگیا، اور کنواں والے کورات کا پانی مل گیا، اس لئے منع نہیں کرسکتا، اور جانور کی جان کوخطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ [۲] دوسرا قول ہے ہے کہ منع کرسکتا ہے، کیونکہ جب پانی سو کھ جائے گا تو پھر کنواں والے کا بھی حق مارا جائے گا۔ تو جس طرح کھیت اور درخت کوسیراب کرنے سے منع کرسکتا ہے ، سی طرح جانور کو بھی پینے سے روک سکتا ہے، کیونکہ دونوں میں یانی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔

لغت : میاومة : ایوم سے مشتق ہے ، ایک دن اس کی باری اور دوسرے دن اس کی باری ۔وهو تبییل : اس کو اس کا راستہ ہے ، اس کو اس کا حق ہے۔ الجامع : دونوں کا مجموعی قاعدہ۔

ترجمه : ۵٤ آدمی کے لئے بیجائز ہے کہ کنوال، یا نالی سے وضو کے لئے پانی لے، اور کپڑ ادھونے کے لئے پانی کے سیجے روایت میں، اس لئے کہ نالی ہی میں وضویا غسل کرے گا تو حرج ہوگا، حالا نکہ حرج مدفوع ہے۔

تشریح : نالی اور کنواں سے جس طرح پینے کا پانی لے سکتا ہے، اسی طرح وضو کے لئے اور کیڑ ادھونے کے لئے بھی پانی لے سکتا ہے، اسی طرح وضوکے لئے اور کیڑ ادھونے سے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے پانی گندا ہوگا، اور لیسکتا ہے، اور دور جا کروضو کرے، خود نالی میں وضو کرنے اور کیڑ ادھونے سے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے پانی گندا ہوگا، اور کی بینے میں حرج ہوگا۔

ترجمه این اگر اگر میں لگائے ہوئے درخت اور سبزی کو منکے سے پانی لیجا کر پلانا چاہے، توضیح روایت بیہ کہ اس کی گنجائش ہوگی، اس کئے کہ لوگ اس میں وسعت سے کام لیتے ہیں اور منع کرنے وکمینگی سمجھتے ہیں۔

تشریح : گھر میں بھلواری یا درخت لگایا ہے مطلع سے پانی لیجا کراس کو پلانا چاہے تواس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس طرح کے

لِأَنَّ النَّاسَ يَتُوسَّعُونَ فِيهِ وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ مِنُ كِلِ وَلَيُسَ لَهُ أَنْ يَسُقِى أَرُضَهُ وَنَخُلَهُ وَشَجَرَهُ مِنُ لَا الرَّجُلِ وَبِغُرِهِ وَقَنَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ نَصَّا، وَلَهُ أَنْ يَمُنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَتَى دَخَلَ فِي لَهُ رِ هَذَا الرَّجُلِ وَبِغُرِهِ وَقَنَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ نَصًّا، وَلَهُ أَنْ يَمُنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَتَى دَخَلَ فِي اللَّهُ وَ هَذَا الرَّجُلِ وَبِغُرِهِ وَقَنَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ نَصًا مِهِ اللَّهُ مِن ذَلِكَ الشَّلُوبِ بِوَاحِدَةٍ وَلَا ثَقَلُ فِي إِنْقَائِهِ قَطْعَ شِرُبَ صَاحِبِهِ، ١٨ وَلَأَنَّ اللَّهُ وَالصَّفَّةِ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّهُ فَلَا يُمُكِنُهُ التَّسُيلُ فِيهِ وَلَا شَقُّ الصَّفَّةِ، النَّهُ مِن أَدُن لَهُ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ؛ لِلَّانَّهُ حَقَّهُ فَتُجُرَى فِيهِ الْإِبَاحَةُ كَالُمَاءِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ؛ لِلَّانَّهُ حَقَّهُ فَتُجُرَى فِيهِ الْإِبَاحَةُ كَالُمَاءِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ؛ لِلَّانَّهُ حَقَّهُ فَتُجُرَى فِيهِ الْإِبَاحَةُ كَالُمَاء فَا إِنْ الْذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ؛ لِلَّانَّهُ حَقَّهُ فَتُجُرَى فِيهِ الْإِبَاحَةُ كَالُمَاء الْفَي عَلَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْفَالِمَاء عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَا اللَّهُ الْمُلْعِلَا عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاء عَلَا لَا اللَّهُ الْمَاء عَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْعُ الْمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُلْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَةُ

وجه: عن ابی هریرة قال قال رسول الله عَلَیْهِ لا یمنع فضل الماء لیمنع به الکلاء \_(ابوداودشریف،باب فی منع الماء، ۱۰۵۰ نبر ۳۲۷ ۱۳ )اس حدیث میں تھوڑی بہت گھاس اگانے کے لئے باتی ماندہ پانی کوروکنا انجھی بات نہیں ہے منظم الماء، ۱۳۵۵ کسی آدمی کے نہر، کنوال اور کاریز سے زمین اور درختوں کوسیر اب کرنا جائز نہیں ہے، مگر اس کی صراحتا اجازت سے اور کنوال والے کو یہ بھی حق ہے کہ اس کوروک دے اس لئے کہ پانی جب اس کی ملکیت میں داخل ہوگیا تو دوسر سے کے سیراب کرنے کی شرکت بالکل ختم ہو جائے گی۔

العنت: مقاسم: تقسیم کرنا، اور باری با ندهنا-یه ایک محاورہ ہے جسکویہاں استعال کیا ہے۔ انسان اور جانورکومنہ سے پائی پینے کی اجازت دی، یه اس کی باری ہوگئ، اور اس نے اپنی باری وصول کرلی۔ اور کھیت کوسیر اب کرنا، یہ کنواں اور نالی والے کی باری ہے، اور اس کی حراحتا اجازت باری ہے، اور اس کا حق ہے، اس کئے دوسروں کوز مین سیر اب کرنے سے وہ روک سکتا ہے، اور اس کی صراحتا اجازت کے بغیر کوئی زمین کوسیر اب نہیں کرسکتا۔ شرِب: ش، کے کسرے کے ساتھ، کھیت سیر اب کرنا۔ شرئب: ش، کے پیش کے ساتھ، کھیت سیر اب کرنا۔ شرئب: ش، کے پیش کے ساتھ، کیا۔

تشریح : کنواں،نہر،اورکاریزوالے کی صراحت کے ساتھ اجازت کے بغیر کھیتی سیراب کرنا جائز نہیں ہے،اوراس کوخل ہے کہاس کوسیراب کرنے سے منع کردے۔

**وجهه**: (۱) بھیتی سیراب کرنا یہ کنواں والے کی باری ہے،اوراس کاحق ہے اس لئے اس کی اجازت کے بغیر کھیت سیراب کرنا جائز نہیں، (۲) سیراب کرنے میں یانی جاتا ہے اس سے یانی ختم ہوجائے گا اوراس کاحق ماراجائے گا۔

ترجمه : ۱۸ اوراس کئے کہ نہر کے پیٹ کا حصہ نہر والے کاحق ہے، اور کنارے کے ساتھ بھی نہر والے کاحق متعلق ہے اس کئے نہر کے پیٹ مار کنارے کو توڑناممکن نہیں، پس اگر نہر والے نے اجازت دی، یاعاریت پر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کئے کہ اس کاحق ہے اس میں مباح کرنا جاری ہوسکتا ہے جیسے برتن میں محفوظ کیا ہوا پانی کی اجازت دے سکتا ہے۔

المُحَرَّز فِي إِنَائِهِ.

لغت المسيل: سأل مي مشتق ہے، يانى بہنے كى جگه، نهركا پيك ، شق: پھاڑ نا، توڑ نا فقة: نهركا كناره-

تشریح : کھیت سیراب نہ کرنے کی بہتیسری دلیل ہے۔ نہر کا پیٹ، نہر والے کا ہے اس میں غیر آ دمی پانی جاری نہیں کرسکتا،
اور کھیت سیراب کرنے کے لئے نہر کے پیٹ میں پانی جاری کرنا پڑے گا جواس کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح نہر کا کنارہ، نہر
والے کا ہے، اس کی اجازت کے بغیراس کو تو ڑنہیں سکتا، اور کھیت سیراب کرنے کے لئے کنارے کو تو ڑنا پڑے گا اس لئے بغیر
اجازت کھیت سیراب نہیں کرسکتا۔ پس اگر نہر والے نے سیراب کرنے کی اجازت دی تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ بیاس کا حق
ہے، جیسے برتن میں محفوظ کیا ہوایا نی کسی کو دے سکتا ہے۔

### ﴿فصل في كرى الانهار ﴾

لَ قَالَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ -: الْأَنْهَارُ ثَلاثَةُ: نَهُرٌ غَيُرُ مَمُلُوكٍ لِأَحَدٍ وَلَمُ يَدُخُلُ مَاؤُهُ فِي الْقِسُمَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَامٌ. وَنَهُرٌ مَمُلُوكٌ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسُمَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَامٌ. وَنَهُرٌ مَمُلُوكٌ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسُمَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَامٌ. وَنَهُرٌ مَمُلُوكٌ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسُمَةِ وَهُوَ خَاصٌ. ٢ وَالْفَاصِلُ بَيُنَهُمَا استِحُقَاقُ الشَّفَةِ بِهِ

#### ﴿فصل في كرى الانهار ﴾

**ضروری نوٹ**: نہر کھودنے کے احکام۔نہر کی تین قشمیں ہیں[ا] بڑی ندی، جیسے گنگا، جمنا، دجلہ، فرات، یکسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ حکومت کی چیز ہے اس لئے اس کو ہیت المال کے خراج، اور جزیہ سے کھودا جائے گا

[۲] چھوٹی ندی، بیندی کئی گاوں سے گزرتی ہے،اس میں پانی کا حصہ ہوسکتا ہے بیندی بیت المال سے نہیں کھودی جائے گی، بلکہ جن جن گاوں سے گزرے گی ان پراس کے کھودنے کاخرچ لازم ہوگا

[۳] چھوٹی نالی ، گاؤں میں دس ہیں آدمی کے کھیت کوسیراب کرنے کے لئے کھودی جائے ، یہ نالی چونکہ مخصوص لوگوں کے فائدے کے لئے کھودی جائے ، یہ نالی چونکہ مخصوص لوگوں کے فائدے کے لئے کھودی گئی ہے،اس لئے جن لوگوں کا کھیت سیراب ہوگا انہیں پراس کا خرچ کلازم ہوگا ۔تفصیل آ گے دیکھیں۔ فوٹ :اس زمانے میں نہراورندی حکومت ہی کھودتی ہے اور وہی رقم خرچ کرتی ہے۔

قرجمه نامصنف فرماتے ہیں کہ نہری تین قسیم ہیں۔[ا] ایسی بڑی ندی جوکسی کی مملوک نہ ہواوراس کا پانی تقسیم نہیں کیا جاتا ہو، [بلکہ جو چاہے اور جب چاہے اس سے سیراب کرلے ]، جیسے فرات ندی اوراس جیسی ندی۔[۲] دوسر سے سم کی ندی وہ ہے جومملوک ہواوراس کا پانی کو تقسیم کیا جاتا ہو، گریہ نہر تیسری ندی سے بڑی ہوتی ہے [۳] اور تیسری ندی وہ جومملوک ہے اور اس کا پانی تقسیم کیا جاتا ہے کین بیدوسری قسم کی ندی سے چھوٹی ہے [اس کونالی کہتے ہیں ]۔

تشریح: مصنف تین سم کی ندی کو بیان کررہے ہیں [۱] پہلی سم وہ بڑی ندی ہے جو کسی کی مملوک نہیں ہے اور نہ اس کے پانی لینے کے لئے باری با ندھی جاتی ہے، بلکہ جو چا ہے اور جب اس سے اپنا کھیت سیر اب کر لے، جیسے فرات، دجلہ، گنگا، جمنا وغیرہ، ان میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ زمین سیر اب کرنے سے اس کا پانی ختم نہیں ہوتا ۔ [۲] دوسری قتم کی ندی وہ ہے جو گاوں والوں کی ملکیت ہوتی ہے اور اس سے سیر اب کرنے میں باری با ندھی جاتی ہے اور پانی کو قسیم کیا جاتا ہے، بیندی دو چارگاؤں والوں کے لئے ہوتی ہے [۳] تیسری قتم کی ندی چھوٹی نالی ہے جو دس بیس آ دمیوں کے گھیت کو سیر اب کرنے کے لئے کھودی جاتی ہے ۔ اس کو ، اس سے سیر اب کرنے کے لئے باری با ندھی جاتی ہے، اور پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ بید وسری ندی سے بھی خاص ہے ۔ اس کو ، اس سے سیر اب کرنے کے لئے باری با ندھی جاتی ہے، اور پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ بید وسری ندی سے بھی خاص ہے ۔ اس کو ، مالی ، کہتے ہیں۔

وَعَدَمُهُ. ٣ فَالْأَوَّلُ كَرُيُهُ عَلَى السُّلُطَانِ مِنُ بَيُتِ مَالِ الْمُسُلِمِينَ؛ لِأَنَّ مَنُفَعَةَ الْكَرُي لَهُمُ فَتَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمُ، وَيُصُرَفُ إِلَيْهِ مِنُ مُؤُنَةِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ دُونَ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ؛ لِأَنَّ النَّانِي لِلنَّوَائِبِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ فَالْإِمَامُ يُجُبِرُ النَّاسَ عَلَى الشَّانِي لِلنَّوَاءِ وَالْأَوَّلَ لِلنَّوَائِبِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ فَالْإِمَامُ يُجُبِرُ النَّاسَ عَلَى كُرُيهِ إِخْيَاءً لِمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ إِذْ هُمْ لَا يُقِيمُونَهَا بِأَنْفُسِهِمُ، وَفِي مِثْلِهِ قَالَ عُمَرُ – رَضِى اللَّهُ كَرُيهِ إِخْيَاءً لِمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ إِذْ هُمْ لَا يُقِيمُونَهَا بِأَنْفُسِهِمُ، وَفِي مِثْلِهِ قَالَ عُمَرُ – رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ تُوكُتُمُ لَبِعْتُمُ أَوْلَادَكُمُ، إلَّا أَنَّهُ يُخُورِ جُ لَهُ مَنُ كَانَ يُطِيقُهُ وَيُجْعَلُ مُؤُنتُهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى

ترجمه: ٢ ندى اورچهوئى نالى كورميان فاصله يه بىكد، كى شفعه كاستحقاق بويانه بو

تشریح: ندی کے ایک کنارے پرایک زمین بکر ہی ہے اب دوسرے کنارے والے کواس زمین کے لئے شفعہ کاحق ہے توبیج چوٹی نالی ہے، اور شفعہ کاحق نہیں ہے توبیدی ہے، ندی اور نالی کو پہچا ننے کا بیا یک طریقہ ہے۔

**ت دمید** اسم پہلی الیعنی بڑی ندی، جیسے د جلہ فرات <sub>آ</sub>اس کے کھود نے کی ذرمیداری سلطان سریے بیت المال سے کھودے گا ،اس لئے کہاس کوکھود نے کا نفع مسلمانوں کے لئے ہے،اس لئے کھود نے کی ذ مہداری بھی انہیں پر ہے،اس میں خراج اور جزید کا مال خرج کیا جائے گا ،عشر اور صدقات کانہیں ،اس لئے کہ دوسرا [یعنی عشر اور صدقات فقراء کے لئے ہے۔اور پہلا [یعنی خراج اور جزییہ ]مصیبت ز دہ لوگوں کے لئے ہے،اورا گربیت المال میں کچھ نہ ہوتو امام اس کے کھود نے برمجبور کرے گا،عام مسلمانوں کی مصلحت کوزندہ کرنے کے لئے ،اس لئے خودمسلمان تواس کونہیں کریں گے،اوراسی جیسےموقع کے لئے حضرت عمر ا نے فر مایا تھا کہ،اگرتم نہر کھود نا چھوڑ دو گے تو بھوک کی وجہ سے اپنی اولا دکو بچے دو گے، بیاور بات ہے کہ جو کھود نے کی طاقت رکھتا ہواس کو کھود نے کیلئے زکالے گا،اور جو کھود نے کی طافت نہیں رکھتا ہوان مالداروں پران لوگوں کے اخراجات لا زم کریں گے۔ **تشویج** : بڑی ندی کا فائدہ عام سلمانوں کے لئے ہےاس لئے اس کوکھود نے اوراس کومرمت کرنے کی ذیب داری بادشاہ پر ہے، وہ بیت المال کے بیسے سےاس کو کھود ہے گا، بیت المال میں چارشم کی رقم جمع ہوتی ہے [ا]خراج [۲] جزبیہ [۳]عشر [۴] اورصدقات ۔ان میں سےعشراورصدقات تو فقراء کے لئے ہیں اس لئے اس کونہر کھود نے میں خرچ نہیں کرے گا ،البتہ خراج اور جزیہ سے نہر کھودے گا ،اس لئے کہ بید دونوں رقم ان کاموں کے لئے ہیں ۔اوراگر بیت المال میں رویہ نہیں ہے تو عوام کو کھود نے برمجبور کرےگا ، کیونکہ مجبور کئے بغیر بینہیں کھودیں گے ، پھرسیرانی کا پانی نہیں ہوگا تو پیداوار نہ ہونے کی وجہ ہے ۔ بھوک سے مریں گےاس لئے عوم کونہر کھود نے پرمجبور کیا جائے گا ،اب جو جوان کھودسکتا ہےان کو کھود نے پرلگایا جائے گا ،اور جونہیں کھودسکتا ،اوروہ مالدار ہیں توان کھودنے والوں کے کھانے کا خرچان پرلازم کیا جائے گا ،اس طرح جوان بھی کام آئیں گےاور مالدار بھی کام آئیں گے،اور نہر کھودا جا سکے گا۔ نوٹ: لوتر کتم بعتم اولا دکم ،قول صحافی نہیں ملا۔ لغت: كرى: نهر كھودنا \_مونة: خرچ \_مياسير: مالدار \_ الْمَيَاسِيرِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ بِأَنْفُسِهِمُ. ٣ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَرُيُهُ عَلَى أَهُلِهِ عَلَى بَيُتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَيَاسِيرِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ بِأَنْفُسِهِمُ عَلَى الْخُصُوصِ وَالْخُلُوصِ، وَمَنُ أَبَى مِنْهُمُ يُجُبَرُ عَلَى كَرُيهِ الْحَصُوصِ وَالْخُلُوصِ، وَمَنُ أَبَى مِنْهُمُ يُجُبَرُ عَلَى كَرُيهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ وَهُوَ ضَرَرُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَضَرَرُ الْآبِي خَاصٌّ وَيُقَابِلُهُ عِوَضٌ فَلَا يُعَارَضُ بِهِ؛ هُو فَعَالِظَمُ وَهُو ضَرَرُ بَقِيَةِ الشُّرَكَاءِ وَضَرَرُ الْآبِي خَاصٌّ وَيُقَابِلُهُ عِوَضٌ فَلَا يُعَارَضُ بِهِ؛ هُو وَلَو أَرَادُوا أَنْ يُحَصِّنُوهُ خِيفَةَ الِانْبِقَاقِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَامٌّ كَغَرَقِ الْأَرَاضِي وَفَسَادِ الطُّرُقِ يُحْبَرُ

ترجمه به دوسری قسم کی ندی اس کا کھودنا ندی والوں پر ہے، بیت المال والوں پر نہیں ہے اس لئے کہ اس کا فائدہ خاص انہیں لوگوں کو ماتا ہے، اور ان میں سے جوا زکار کرے اس کو کھود نے پر مجبور کیا جائے گا عام نقصان کو دفع کرنے کے لئے، اور وہ باقی شریکوں کا نقصان ہے، اور انکار کرنے والے کا نقصان خاص ہے، اور اس کھود نے کے مقابلے میں بدلہ ہے، اس لئے خاص نقصان عام نقصان کے معارض نہیں ہوگا۔

تشریح: دوسری شم کی ندی جوبڑی ندی سے چھوٹی ہے، یہ گاؤں والوں کے لئے ہوتی ہے اس لئے یہ بیت المال کی رقم سے نہیں کھود وائی جائے گا، کوئی آدمی آدمی انکار کر بے واس کو بھی مجبور کیا جائے گا، کوئی آدمی آدمی انکار کر بے واس کو بھی مجبور کیا جائے گا۔

**9 جسه** : اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی مشقت میں بڑنا اس کاذاتی نقصان ہے، اور باقی لوگوں کا نقصان عام ہے اس لئے ذاتی نقصان کو جھوڑ ڈاتی نقصان کو جھوڑ داتی نقصان کو جھوڑ داتی نقصان کو جھوڑ دیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نقصان کے بدلے میں اس کوسیر اب کرنے کا پانی ملے گاتو گویا کہ اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس لئے انکار کرنے والے کو بھی کھود نے برمجبور کیا جائے گا۔

ل خت علی الخصوص: خاص طور پرانکوہی ندی کا پانی ملے گا۔ والخلوص: پانی کا فائدہ انکے لئے خالص فائدہ ہے۔ آبی: انکار کرنے والا۔ یقابلہ عوض: اس مشقت کے مقابلے پر بدلے میں سیراب کرنے کے لئے یا نی ملے گا۔

ترجمه : ها اورا گرنهر کے بانده کی مرمت کرنا چاہاں ڈرسے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے ، اور ٹوٹ نے سے عام نقصان ہو، مثلا زمین ڈوب جائے ، اور راستہ خراب ہوجائے تو انکار کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا ، اور عام نقصان نہ ہوتو انکار کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا ، اس لئے کہ پھر نقصان کا وہم ہے ، بخلاف نہر کھودنے کے کہ اس میں تو عام نقصان ہے ہی۔

تشریح بنہ پہلے سے ہے، لیکن اس کے باندھ کی مرمت کرنی ہے، کیونکہ باندھ ٹوٹے کا خطرہ ہے، اوراس سے زمین ڈوب جائے گی اور راستہ خراب ہوجائے گا ، اور بیعام لوگوں کا نقصان ہے تب تو اس کے انکار کرنے والے کو بھی مرمت کرنے پر مجبور کیا جائے گا ، کیونکہ اس سے عام نقصان ہے اس لئے خاص نقصان پر ججود کیا جائے گا ، اور اگر عام نقصان نہ ہوتو انکار کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ باندھ کا ٹوٹنا وہمی ہے اور عام نقصان ، بھی نہیں ہے اس لئے انکار کرنے والے کو

الْآبِي، وَإِلَّا فَلا لِأَنَّهُ مَوْهُومٌ بِخِلافِ الْكَرِي؛ لِأَنَّهُ مَعُلُومٌ. لا وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُو الْخَاصُّ مِنُ كُلِّ وَجُهٍ فَكُرُيهُ عَلَى أَهُلِهِ لِمَا بَيَّنَا لَى ثُجُبَرُ الْآبِي كَمَا فِي الثَّانِي. ﴿ وَقِيلَ لَا يُجُبَرُ ؛ لِأَنَّ وَجُهٍ فَكُرُيهُ عَلَى الثَّانِي. ﴿ وَقِيلَ لَا يُجُبَرُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنُ الصَّرَرَيْنِ خَاصُّ. وَيُمُكِنُ دَفْعُهُ عَنْهُمُ بِالرُّجُوعِ عَلَى الْآبِي بِمَا أَنْفَقُوا فِيهِ إِذَا

مجبور نہیں کیا جائے گا۔اس کے برخلاف نہر نہ کھودنے میں سب کا نقصان ہے کہ پانی بغیر کھیت سو کھ جائے گا اور آ دمی مرجائے گا اس لئے وہاں تو انکار کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا۔

الغت : پخصنو :حصن ہے مشتق ہے، بل باندھنا، یہاں مراد ہے باندھ کی مرمت کرنا۔انبثاق: بثق ہے مشتق ہے، پانی ہہ جانا ،نہر کا پھٹ پڑنا۔

ترجمه : بہرحال تیسری شم[نالی]وہ ہراعتبارے خاص ہے اس لئے اس کا کھودنااس کے اہل پر ہوگا،اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: تیسری قتم کانہروہ نالی ہے، وہ بالکل خاص لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے اس لئے اس کو بیت المال سے نہیں کھودا جائے گا، بلکہ نالی سے جولوگ فائدہ اٹھائیں گے انہیں لوگوں پراس کا کھود نالازم ہوگا۔

ترجمه : کے پھرکہا گیاہے کہ کھود نے سے انکارکر نے والے کو مجبور کیا جائے گا، [جیسے ندی کھود نے میں مجبور کیا جاتا تھا]

تشریح : سب کہتے ہیں کہ نالی کھود و، لیکن ایک آ دمی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا پانہیں اس میں دو تول ہیں ، ایک تول یہ ہے کہ مجبور کیا جائے گا، جس طرح نہر کھود نے سے انکار کرتا تھا تو اس کو کھود نے پر مجبور کیا جاتا تھا، اسی طرح نالی کھود نے سے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا۔

ترجمه : ٨ اوربعض حضرات نے كہا كه مجبورنہيں كياجائے گا،اس لئے كه دونوں ضررخاص ہيں،اورضرركود فع كرناممكن ہے،كہ جو يجھ خرچ كيااس كوا نكاركر نے والے سے وصول كرلے، جبكہ قاضى كے تكم سے ہو،اس لئے دونوں طرف برابر ہوگئے، بخلاف اس صورت كے جوندى كھود نے كے بارے ميں پہلے گزرى۔

تشريح : بعض حضرات نفر مايا كه نالي كعود نے سے كوئى ا تكاركرے تواس كومجبور نہيں كيا جاسكتا۔

وجه : (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ نالی کھود نے سے جو پانی کا فائدہ ہوگا وہ بھی مخصوص لوگوں کے لئے ہے اور انکار کرنے والے کا ضرر بھی خاص ہے اس لئے کسی کوتر جی نہیں دی جاسکتی ، اس لئے مجبور نہیں کیا جائے گا(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر قاضی کے حکم سے نالی کھودا ہے تو جو کچھ خرچ ہوا ہے وہ انکار کرنے والے سے اس کا حصہ وصول کرلے ، یہاں بیطریقہ موجود ہے اس لئے انکار کرنے والے کو کھود نے پر مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

الغت : بخلاف ما تقدم: كا مطلب يد يح كه ندى كهودر با بوتو و بال نه كهود نے سے ضررعام ہے، اور ا نكار كرنے والا كا ضررخاص

كَانَ بِأَمُرِ الْقَاضِي فَاسُتَوَتُ الْجِهَتَانِ، بِجِلافِ مَا تَقَدَّمَ، ﴿ وَلَا يُحبَرُ لِحَقِّ الشَّفَةِ كَمَا إِذَا امْتَنَعُوا جَمِيعًا ﴿ وَمُؤُنَةُ كَرُى النَّهُ رِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمُ مِنُ أَعُلاهُ، فَإِذَا جَاوَزَ أَرُضَ رَجُلٍ امْتَنَعُوا جَمِيعًا ﴿ وَمُؤُنَةُ كَرُى النَّهُ لِالْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمُ مِنُ أَعُلاهُ، فَإِذَا جَاوَزَ أَرُضَ رَجُلٍ رُفِعَ عَنُهُ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ –. وَقَالَا: هِي عَلَيْهِمُ جَمِيعًا مِنُ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ رُفِعَ عَنُهُ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ –. وَقَالَا: هِي عَلَيْهِمُ جَمِيعًا مِنُ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ بِعَلَى مَا الشَّرُبِ وَالْأَرْضِينَ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى حَقَّا فِي الْأَسُفَلِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى تَسْيِيلِ مَا فَصَلَ مِنُ الْمَاءِ فِيهِ. ال وَلَهُ أَنَّ الْمَقُصِدَ مِنُ الْكُرِي الِانْتِفَاعُ بِالسَّقُي، وَقَدُ حَصَلَ لِصَاحِبِ فَضَلَ مِنُ الْمَاءِ فِيهِ. ال وَلَهُ أَنَّ الْمَقُصِدَ مِنُ الْكُرِي الِانْتِفَاعُ بِالسَّقُي، وَقَدُ حَصَلَ لِصَاحِبِ

ہاں گئے اس کو کھود نے پر مجبور کیا جائے گا، اور یہاں دونوں جانب ضرر خاص ہے اس لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ قرجمہ : ہے پانی پینے کے حق کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، جبیبا کہ بھی نہر کھود نے سے رک جائیں تو پھے نہیں کہا جائے گا۔ قشر بیج : نہر کھیت کوسیر اب کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ انسان اور جانور کے پانی پینے کے لئے کھود نا جا ہتا ہے، اور ایک

آ دمی اس کاانگار کرر ہاتواس کومجبور نہیں کیا جائے گا ،اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھی لوگ پینے کے لئے نہر نہ کھود بے تواس کو پچھ نہیں کہا جائے گااسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک آ دمی نہ کر بے تواس کومجبور نہیں کا جائے گا۔۔ شفۃ: منہ سے یانی پینا۔

ترجمه : المشترک نهر کھودنے کاخرج نهروالے پر ہی ہے، اوپر سے شروع کیا جائے گا، پس جب اس کی زمین سے آگر رگیا تو اس سے خرج اٹھالیا جائے گا، بیام م ابوحنیفہ کے نزدیک ہے، اور حبین ؓ نے فرمایا کہ شروع سے لیکر آخیر تک سب پرایک ساتھ ہوگا، زمین اور پانی پلانے کے جھے کے اعتبار سے ہوگا، اس لئے کہ اوپروالے کو بھی نیچے کی ضرورت ہے باقی ماندہ بانی بہانے کے لئے

تشریح : اس عبارت میں بیبتانا چاہتے ہیں کہ مشتر کہ نہر کھود نے کے خرچ کی ذمہداری کس طرح ہو۔امام ابوحنیفہ کے بہال بیہ ہے کہ نہر کے اوپر سے کھود نا شروع کرے ،اور جن لوگوں کی زمین کے پاس نہر کھود کی جائے اس کا خرچ ان لوگوں سے وصول کیا جائے ،اور جب نہر کھودتے ہوئے اس سے نیچے چلے جائیں تو اب نیچے میں جنگی زمین پڑتی ہے ان لوگوں سے اس کا خرچ لیا جائے ،اور اوپر والے کو اب چھوڑ دیا جائے ۔اور وہاں سے آگر رجائے تو اس سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان لوگوں سے خرچ لیا جائے ،

صاحبین گاطریقہ یہ ہے کہ اوپر سے کیکر نیچے تک جتنے لوگوں کی زمین سیراب ہو گی سب پرمشتر کہ طور پرخرج لیا جائے ،جن کی جتنی زمین سیراب ہو گی اس حساب سے اس سے خرچ لیا جائے ،اوپر اور نیچے کا فرق ندر کھا جائے۔

**9 جسہ** :اس کی دلیل میہ ہے سیراب ہونے کے بعد جو پانی بچے گااس کوندی کے نچلے حصے ہے باہر نکالیں گےاس لئے اوپر والے کو میٹر کہ فرمہ داری ہے اس لئے مشتر کہ طور پرخرچ لیا جائے۔ والے کو میٹر کہ فرمہ داری ہے اس لئے مشتر کہ طور پرخرچ لیا جائے۔ انسر جسمہ :الے امام ابو حنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ نہر کو کھودنے کا مقصد سیراب کر کے نفع پہو نچانا ہے، اور اوپر والے کو میرا صل

الْأَعْلَى فَلا يَلْزَمُهُ إِنْفَاعُ غَيُرِهِ، ٢ل وَلَيُسَ عَلَى صَاحِبِ السَّيْلِ عِمَارَتُهُ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَسِيلٌ عَـلَى سَطُح غَيْرِهِ، كَيُفَ وَأَنَّهُ يُمُكِنُهُ دَفْعَ الْمَاءِ عَنُ أَرْضِهِ بسَدِّهِ مِنُ أَعَلاهُ، ٣ل ثُمَّ إنَّمَا يُرْفَعُ عَنُهُ إِذَا جَاوَزَ أَرْضَهُ كَمَا ذَكُرُنَاهُ، وَقِيلَ إِذَا جَاوَزَ فُوَّهَةَ نَهُرهِ، وَهُوَ مَرُوئٌ عَنُ مُحَمَّدٍ -رَحِـمَـهُ اللَّـهُ -. وَالْأَوَّلُ أَصَـتُّ؛ لِأَنَّ لَـهُ رَأَيًـا فِي اتِّخَاذِ الْفُوَّهَةِ مِنُ أَعُلاهُ وَأَسُفَلِهِ، فَإِذَا جَاوَزَ

ہوگیااس لئے دوسر کے کونفع پہو نجا نالازمنہیں ہے۔

**تشسر بیچ** :امام ابوحنیف<sup>د</sup>گی دلیل بیہ ہے کہ نہر کھود نے کا مقصد زمین کو یانی بلانا ہے،اور زمین والے کے پاس نہر تیار ہوگئی تو یانی بلانے کےلائق ہوگیا،اوراب باقی نہر کھود کر دوسروں کو یانی بلانااس کے ذمیصروری نہیں ہے۔

ت جسه ۱۲ اوریانی بہانے کے لئے اس کی تعمیر کرنی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ سی کی نالی دوسرے کی حصت پر ہوتو [اس کو اس کی حجیت کی مرمت لازم نہیں ہے ] چھر یہ بھی توممکن ہے کہ او پر ہی سے یانی بند کر کے یانی اپنی زمین میں نہ آنے دے۔ تشریح : پیامام ابوحنیف کی جانب سے صاحبین کوجواب ہے، فرماتے ہیں کہ جہاں سے یانی باہر نکتا ہوجس کوعر لی میں مسیل ، کہتے ہیں اس کی مرمت کرانا یانی بہانے والے پرضر وری نہیں ہے، مثلا دوسرے کی حجیت سے یانی باہر جاتا ہے، توجیکا یانی جاتا ہے اس پرضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی حجیت کی مرمت کرے ،اسی طرح نہر کھودنے کے بعداس کا باقی ماندہ یانی بہانے کے لئے اویروالے پرینچے کا نہر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کداویر جہاں سے یانی آتا ہے وہیں سے زیادہ یانی پرروک لگادے، تو نیجے یانی بہانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس لئے نیچے کے نہر کو کھود نے کی ذیمہ داری بھی اس کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری نیچے والے کی ہے۔۔

لغت:بسده من اعلاه:اویرسے بندکردے۔مسیل:سال یسیل سے مشتق ہے،یانی ہنے کی جگہ،یانی کاراستہ۔

ترجمه الله جب زمین والے کے پاس سے نہر کھودنا گزرگیا تو تواس سے اس کاخر چا ٹھالیا جائے ، جیسے کہ ہم نے پہلے ذ کر کیا ،اوربعض حضرات نے فر مایا که اس کے نہر نالی سے گزرے تب اس کا خرچ اٹھایا جائے ،امام محمد سے یہی روایت ہے ، کیکن پہلی روایت صحیح ہے،اس کئے کہاس کوحق ہے کہ نالی اوپر نکالے یا نیچے نکالے،اس کئے اس کی زمین سے آ گے گزری تو اس سے نیم کاخرچ ساقط ہوجائے گا۔

تشریح :مثلاایک آدمی کی زمین بیس ایر ہے، اوراس کوسیراب کرنے کے لئے نہر سے جونالی کلتی ہےوہ اس کی زمین سے دوا کیڑ کے بعد میں نکلتی ہے،اب نہر کھودتے کھودتے اس کی ہیں ایکڑ زمین سے گز رگئی ہےتو کیااب اس کاختم کر دیا جائے ۔ گایانہیں، توایک قول پیہے کہ اب اس کے نہر کھود نے کا خرچ اس سے ختم ہوجائے گا، کیونکہ اس کی زمین سے نہر آ گے گزر چکی ہے،اور دوسراقول بیہ ہے کہز مین سے دوا کیڑ کے بعد نہر سے جونالی نکلتی ہے جس سے اسکی زمین سیراب ہوتی ہے وہاں تک نہر

الْكُرُى أَرُضَهُ حَتَّى سَقَطَتُ عَنْهُ مُؤْنَتُه اللهُ قَيلَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمَاءُ لِيَسْقِى أَرُضَهُ لِانْتِهَاءِ الْكُرُي فِي حَقِّهِ، وَقِيلَ لَيُسَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمُ يَفُوعُ شُرَكَاؤُهُ نَفْيًا لِاخْتِصَاصِهِ، هَ وَلَيُسَ عَلَى أَهُلِ فِي حَقِّهِ، وَقِيلَ لَيُسَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمُ يَفُوعُ شُرَكَاؤُهُ نَفْيًا لِاخْتِصَاصِهِ، هَ وَلَي سَعَلَى أَهُلِ الشَّفَةِ مِنُ الْكُرُي شَيْءٌ؛ لِلَّانَّهُمُ لَا يُحْصَونَ وَلِلَّانَّهُمُ أَتُبَاعُ.

جائے تب تک اس سے خرج لیاجائے گا، کیونکہ اس نالی سے سیراب کرے گا، تو اس نالی تک زمین والے کونہر کی ضرورت ہے الفت: فوہۃ: منہ، زمین سیراب کرنے کے لئے نہر سے جو نالی نکلتی ہے، وہ نالی یہاں مراد ہے۔ له رایا فی اتحاذ الفوهة من اعلاہ و اسفلہ: زمین والے کو بی ت کہ اپنی زمین کے اوپروالے حصے سے یا نیچے والے حصے سے نالی نکال لیں، اس لئے دوا کیڑ بعد والی نالی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ مؤتہ: نہر کھود نے کا خرچ۔

ترجمه اله الله جباس کی زمین کے پاس سے نہر کھودی جا چکی ہے تواس کوئی ہے کہاد پرسے پانی کھول کراپئی زمین کو سیراب کر لے، اور بعض حضرات نے کہا کہ جب تک پوری نہر نہ کھودی جائے اس کو پانی پلانے کاحق نہیں ہے، اس کو خاص کرنے کی ففی کرنے کے لئے۔

تشریح: جس کی زمین تھی وہاں تک نہر کھودی گئی تو کیااس کوت ہے کہ اوپرسے پانی کھول کراپنی زمین سیراب کرلے، اس بارے میں دوقول ہیں[۱] ایک قول میہ ہے کہ اس کو پانی پلانے کا حق ہے، کیونکہ اس کے حق میں نہر کھوددی گئی ہے، اور [۲] دوسرا قول میہ ہے کہ جب تک کہ سارے شریکوں کی زمین کے یاس سے نہر نہ کھودی گئی ہواس کو یانی پلانے کا حق نہیں ہے۔

**وجسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بیٹ جھیں کہ پانی پلانے کے لئے یہی آ دمی خاص ہے،اس لئے سب شریکوں کی زمین کے پاس نہر کھوددی جائے تب ان سب کواو پر سے پانی کھول کراپنی زمین سیراب کرنے کاحق ہوگا۔

ترجمه : ها منه به جو پانی پیتے ہیں ان پرنہر کھود نے کا خرج نہیں ہے، اس لئے کہ وہ کتنے ہیں ان کا گننا مشکل ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگ تابع ہیں، اور تابع پرخرچ نہیں ہوتا۔

تشریح: انسان اور جانور جونهر سے پانی چیتے ہیں ان لوگوں پر نہر کھود نے کاخر چنہیں ہے، صرف ان لوگوں پر ہے جولوگ زمین سیراب کریں گے۔

**9 جه** :(۱) ایک وجہ میہ ہے کہ باہر سے لوگ آ کربھی پانی پیئل گے،اس لئے پینے والے کتنے ہیں ان کا گننامشکل ہے،اس لئے ان پرخرج لازم نہیں ہوگا ،اور جو ان پرخرج لازم نہیں ہوگا ،اور جو پیتے ہیں وہ تا بع ہیں ان پرخرج لازم نہیں ہوگا ۔

# ﴿ فصل في الدعوى و الاختلاف و التصرف فيه ﴾

لَ وَتَصِتُّ دَعُوَى الشِّرُبِ بِغَيْرِ أَرْضِ اسْتِحُسَانًا ؛ لِآنَّهُ قَدُ يُمُلَکُ بِدُونِ الْأَرْضِ إِرْثًا، وَقَدُ يَبِيعُ الْأَرْضَ وَيَبُقَى الشِّرُبُ لَهُ وَهُو مَرُغُوبٌ فِيهِ فَيَصِتُّ فِيهِ الدَّعُوى ٢ وَإِذَا كَانَ نَهُرٌ لِرَجُلٍ يَبِيعُ الْأَرُضَ وَيَبُقَى الشَّرُبُ لَهُ وَهُو مَرُغُوبٌ فِيهِ فَيَصِتُ فِيهِ الدَّعُوى ٢ وَإِذَا كَانَ نَهُرٌ لِرَجُلٍ يَجُرِي فِي أَرُضِ غَيْرِهِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْأَرُضِ أَنُ لَا يُجُرَى النَّهُرُ فِي أَرْضِهِ تُركَ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعُمَلٌ لَهُ بِإِجُرَاءِ مَائِهِ. فَعِندَ الاختِلَافِ يَكُونُ الْقَولُ قَولَهُ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِي يَدِهِ، وَلَمُ

## ﴿ فصل في الدعوى و الاختلاف و التصرف فيه ﴾

ضروری نوت : اسباب میں پانی پلانے کے سارے قوانین ان آیوں سے مستبط ہیں (۱) و لما ورد مآء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون و وجد من دونهم امر اتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعآء و ابونا شیخ کبیر (آیت ۲۳ ، سورة القصص ۲۸) اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی پلانے میں باری ہونی چاہئے ، اور ہرآ دمی اپنی باری میں پانی پلائے ۔ (۲) قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم (آیت ۱۵۵)، سورة الشعراء ۲۲) اس آیت میں ہے کہ ہرایک کے لئے الگ الگ دن کی باری ہوگی۔

ترجمه ن بغیرز مین کے بھی پانی بلانے کے حق کا دعوی کرسکتا ہے، یہ استحسان کا نقاضہ ہے، اس کئے کہ بغیرز مین کے وراثت کے طور پر پانی بلانے کا مالک ہوتا ہے، یا بھی زمین بچ دیتے ہیں اور حق شرب باقی رہتا ہے، حق شرب رغبت کی چیز ہے اس کئے اس میں دعوی سیجے ہے۔

تشریح: نهر کے پاس ایک آدمی کی زمین نہیں ہے اور دعوی کرتا ہے کہ اس سے پانی بلانے کاحق مجھے ہے، تو اس کا دعوی صحح ہے۔ اس کوعر بی میں جق شرب، کہتے ہیں

**وجسه** :(۱)اس کی وجہ بیہ ہے کہ بھی الیا ہوتا ہے کہ زمین نہیں ملی لیکن وراثت میں حق شرب مل گیا، (۲) الیا بھی ہوتا ہے کہ زمین تھی لیکن اس کو چھ دی اور حق شرب نہیں بیچی تو حق شرب مل سکتا ہے، اور بیچق بہت مفید ہے اس لئے اس کا دعوی مانا جا سکتا ہے، پھر دلیل سے ثابت کرے گا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔

قرجمه : ۲ ایک آدمی کی نهر دوسرے کی زمین میں جاری ہو، اب زمین والا چاہتا ہے کہ نہراس کی زمین میں جاری نہ رہ تو نہرا پی حالت پر چھوڑ دی جائے گی ، اس لئے کہ پانی جاری رہ کروہ مستعمل ہے، اس لئے اختلاف کے وقت نہر والے کی بات مانی جائے گی ، اور اگر نہر اس کے قبضے میں نہ ہو، اور نہر جاری نہ ہوتو نہر کے دعوی کرنے والے پر گواہ لازم ہے، کہ بینہراس کی ہے یا اس نہر میں اس کی نہر کا پانی جاری تھا تا کہ زمین کو پانی پلائے ، تو دلیل کی وجہ سے اسکی ملکیت کا فیصلہ کیا جائے گا، یا اس کے يَكُنُ جَارِيًا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ هَذَا النَّهُرَ لَهُ، أَوُ أَنَّهُ قَدُ كَانَ مَجُرَاهُ لَهُ فِي هَذَا النَّهُرِ يَسُوقُهُ إِلَى الْمُصَبُّ أَرُضِهِ لِيَسُقِيَهَا فَيَقُضِي لَهُ لِإِثْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلُكًا لَهُ أَوُ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فِيهِ، ٣ وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ أَرُضِهِ لِيَسُقِيَهَا فَيَقُضِي لَهُ لِإِثْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلُكًا لَهُ أَوُ حَقًّا مُستَحَقًّا فِيهِ، ٣ وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهُ رِ أَو عَلَى سَطُحٍ أَوُ الْمِيزَابُ أَوُ الْمَمُشَى فِي ذَارِ غَيْرِهِ، فَحُكُمُ الِاخْتَلافِ فِيهَا نَظِيرُهُ فِي نَهُ رِ أَو عَلَى سَطُحٍ أَوُ الْمَهُ مَا لَهُ مُ اللّهُ رَبِ عَلَى الشّرُبِ عَلَى الشّرُبِ كَانَ الشّرُبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدُرِ فِي الشّرُبِ كَانَ الشّرُبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدُرِ فَي الشّرُبِ عَلَى الشّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرِبُ عَلَى السّرِهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ السّرُبُ عَلَى السّرِبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَبِ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَبِ عَلَيْ السّرَبُ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَبِ عَلَى السّرَبِ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَاعِ عَلَى السّرَاعِ عَلَى السّرُبُ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَبِ عَلَى السّرَبُ عَلَى السّرَاعِلَى السّرَبُ عَلَى السّرَاعِ عَلَى السّرَاعِ السّرَاعِ عَلَى السّرَاعِ عَلَى السّرَاعِ الْمَاعِلَى السّرَاعِ السّ

تشریح : مثلازید کی نہر عمر کی زمین میں جارہی تھی ، اب عمر چاہتا ہے کہ میر کی زمین سے بہنہ رنہ جائے ، تو جس حال میں نہر جاری تھی اسی حال میں چھوڑ دی جائے گی ، کیونکہ نہر کا ابھی تک جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیزید کا حق ہے ، اس لئے اس ظاہر کی دلیل کی وجہ سے اسی حال پر رکھا جائے گا۔ لیکن اگر زید کے قبضے میں وہ نہر نہ ہواور نہر کا پانی بھی عمر کی زمین سے نہیں جارہا ہو، مطلب بیہ ہے کہ نہر ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو زید پر گواہ دینا پڑے گا کہ ہاں میر نہر کا پانی اس کی زمین سے جاتا تھا، اور میں اس پانی سے اپنی زمین سیراب کرتا تھا، اس گوائی کو پیش کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نہر زید کا ہے ، یا اس کوعمر کی زمین سے پانی لیجانے کا حق ہے۔ چونکہ نہر ابھی جاری نہیں ہے، اور ظاہری ثبوت نہیں ہے اس لئے گوائی پیش کئے بغیر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

**تسر جسمه** بسل اسی اختلاف پر ہے نہر میں پانی بہانے کی جگہ، یا حجت پر ، یاپرنا لے پر پانی بہانے کی جگہ، یا دوسرے *کے گھر* میں چلنے کی جگہ تو اختلاف کے وقت میں جو حکم حق شرب میں تھاوہی حکم یہاں بھی رہے گا۔

تشریح: یہاں چار چیزیں ہیں،[ا] فاضل پانی نہر میں بہادینے کافق ہو،جسکومصب، کہتے ہیں[۲] کسی کی حجت پر پانی بہانے کافق ہو،جسکومصب، کہتے ہیں[۲] کسی کی حجت پر پانی بہانے کافق ہو [۳] کسی کے گھرسے چلنے کا راستہ ہو، توان سب احکم وہی ہے جو حق شرب میں گزرا، یعنی اگر پہلے سے یہ چیز جاری ہوتو اس حال پر رکھا جائے گا، اور اس کا ظاہری ثبوت نہ ہو، مثلا پرنالے میں پانی جاری نہ ہو، یا پرنالہ دعوی کرنے والے کے قبضے میں نہ ہوتو اگر گواہ کے ذریعہ ثابت کرے گا تو فیصلہ کر دیا جائے گا، اور گواہ کے ذریعہ ثابت نہیں کرے گا تو حق نہیں مانا جائے گا۔

العنت :مصب: صب سے مشتق ہے پانی بہانے کاحق میزاب: زاب، یزوب سے مشتق ہے، اسم ظرف ہے پانی جاری ہونے کی جگہ، یرنالہ۔

ترجمه بیم مخصوص قوم کے درمیان ایک نهر ہے وہ حق شرب میں جھگڑ ہے تو ہرایک کی زمین کے مطابق حق شرب ملے گا اس کئے کہ مقصود سیراب کر کے نفع اٹھانا ہے، اس کئے زمین کے مطابق اندازہ کیا جائے گا، بخلاف راستے کے اس کئے کہ وہاں مقصود راستے پر چلنا ہے اس کئے وہاں وسیع گھر اور تنگ گھر میں ایک مقدار کا راستہ دیا جائے گا۔ أَرَاضِيهِم ؛ لِأَنَّ الْمَقُصُودَ الِانْتِفَاعُ بِسَقُيهَا فَيَتَقَدَّرُ بِقَدُرِهِ، بِجِلافِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ الْمَقُصُودَ التَّطَرُّقُ وَهُوَ فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ وَالضَّيِّقَةِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ، ﴿ فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى مِنْهُمُ لَا التَّطَرُّقُ وَهُوَ فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ وَالضَّيِّقَةِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ، ﴿ فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى مِنْهُمُ لَا يَشُرَبُ حَتَّى يَسُكُرَ النَّهُ رَكَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنُ إِبُطَالِ حَقِّ الْبَاقِينَ، وَلَكِنَّهُ يَشُرَبُ بِحِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَاضُوا عَلَى أَنْ يَسُكُرَ الْأَعْلَى النَّهُ رَحَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوُ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَسُكُرَ الْأَعْلَى النَّهُ رَحَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوُ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَسُكُر كُلُ رَجُلٍ مِنهُمُ فِي نَوْبَتِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنُ ذَلِكَ بِلَوْحٍ لَا يَسُكُرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُمُ فِي نَوْبَتِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنُ ذَلِكَ بِلَوْحٍ لَا

قشودیج : ایک نہر ہے جس سے خصوص توم کی زمین سیراب ہوتی ہے، اب وہ اپنے اپنے حق میں جھگڑر ہے ہیں تو اس میں سے فیصلہ مید دیا جائے گا کہ جسکی جتنی زمین ہے اس حساب سے اس کو باری کا دن ملے گا، مثلا ایک آ دمی کا دس ایکڑ ہے اور دوسرے کا بیس ایکڑ ہے تو دس والے کو ایک دن پانی پلانے کا موقع ملے گا، اور بیس ایکڑ والے کو دو دن موقع ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر کیس سے تو دس والے کو ایک دن پانی پلانے کا دروازہ چوڑ اہے اور جس کے گھر کا دروازہ تنگ ہے دونوں کو ایک ہی قتم کا راستہ دیا جائے گا، لیعنی تین ہاتھ چوڑ اراستہ۔

**وجه** : زمین میں ہرایک کو پانی پلانا ہے اس لئے جسکی زمین زیادہ اس کوزیادہ موقع ملے گا اور جس کا کم ہے اس کو کم موقع ملے گا ۔اور راستے کا مقصداس پر آ دمی کا چلنا ہے اس لئے سب کو ایک ہی طرح کا راستہ ملے گا۔ یعلی نمط واحد: ایک ہی طریقے پر راستہ ملے گا۔

ترجمه : ه پس اگراوپروالے کی زمین کی سیرانی نہیں ہوتی جب تک کہ بند نہ باند ھے تواس کو بیر تی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے نیچے والے کاحق باطل ہوگا، کیکن اپنے جھے کو سیراب کرے گا، پس اگر نہر کے اوپر لے جھے پر سب بندھ باندھنے کے لئے راضی ہوجا ئیں تاکہ اس کا حصہ سیراب ہوجائے، یا اس بات پر صلح کرلے کہ ہرآ دمی اپنی باری میں بندھ باندھے گا تو جائز ہے، کیونکہ بیانہیں سب کاحق ہے، مگر اس میں یہ بات ہے کہ شختے کے ذریعہ سے بندھ باندھناممکن ہوتو ایسی چیز سے بندھ نہیں سب کاحق ہے، مگر اس میں یہ بات ہے کہ شختے کے ذریعہ سے بندھ باندھناممکن ہوتو ایسی چیز سے بندھ نہیں باندھے گا جس سے نہر پیٹ جائے، بغیر سب کی رضا مندی کے، اس لئے کہ اس سے سب کو نقصان ہوگا۔

تشریح : بہاں تین باتیں بتارہ ہیں۔[۱] مثلازیدی زمین نہر کراوپر کے حصے پر ہے،اور تین فٹ اونچی ہے،اب نہر میں جب تک کہ شختے کا بند نہ ڈالا جائے اس کے کھیت میں پانی نہیں جائے گا اور اس کا کھیت سیرا بنہیں ہوگا، تو کیا وہ نہر میں شختے کا بند ڈالے؟ صاحب ھدایہ فرماتے ہیں ساتھوں کی رضا مندی کے بغیر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ،اس سے نیچے والوں کا پانی رک جائے گا اور اس کا حق باطل ہوگا،اس لئے بغیر بند ڈالے جتنا پانی اس کے کھیت میں جائے اتنا سیرا برکر تارہے، ہاں باقی شریک اس کے بند ڈالنا جائز ہے[۲] دوسری بات یہ بتارہے ہیں کہ سب شریک اس بات پر سلے کرلے کہ جس کے کھیت کے پاس پانی جائے وہ شختے کا بند لگا کرا پنا کھیت سیرا برکر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس بات پر سلے کرلے کہ جس کے کھیت کے پاس پانی جائے وہ شختے کا بند لگا کرا پنا کھیت سیرا برکر لے تو یہ بھی جائز ہے۔

يَسُكُرُ بِمَا يَنُكبِسُ بِهِ النَّهُرُ مِنُ غَيْرِ تَرَاضٍ لِكُونِهِ إضُرَارًا بِهِمُ، لِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمُ أَنْ يَكُرِىَ مِنُهُ نَهُرًا أَوُ يَنُصِبَ عَلَيْهِ رَحَى مَاءٍ إلَّا بِرِضَا أَصُحَابِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَسُرَ ضِفَّةِ النَّهُرِ وَشَغُلَ مَوُضِعٍ مِنهُ نَهُرًا أَوْ يَنُصِبَ عَلَيْهِ رَحَى مَاءٍ إلَّا بِرِضَا أَصُحَابِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَسُرَ ضِفَّةِ النَّهُرِ وَشَغُلَ مَوْضِعُهَا فِي أَرْضِ مُشْتَرَكِ بِالبِّهِزِ وَلَا بِالْمَاءِ، وَيَكُونُ مَوْضِعُهَا فِي أَرْضِ صَاحِبِهَا؛ لِلَّانَّةُ تَصَرُّ فَي مِلْكِ نَفُسِهِ وَلَا ضَرَرَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. وَمَعُنَى الضَّرَرِ بِالنَّهُرِ مَا بَيَّنَاهُ

[۳] تیسری بات به بتارہے ہیں کہ ٹی وغیرہ کا بند نہ ڈالے،اس سے نہریٹ جائے گا اور دوسر بے لوگ سیرا بنہیں کرپائیں گے، بلکہ ککڑی اور تنختے کا بند ڈالے تو بہتر ہے، ہاں سب مٹی کا بند ڈالنے پر راضی ہوں تو اب جائز ہے۔

لغت : يسكر: سكريم شتق ہے، بند والنا جھار كھند ميں اس كو و ھانھو، لگانا كہتے ہيں۔ ينكبس: كبس ، سے شتق ہے، نہر كا يا شا۔

ترجمه : کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس نہر سے نالی نکا لے، یا نہر پر پنچکی ڈالے مگر ساتھوں کی رضامندی سے، اس لئے کہ اس میں نہر کے کنار ہے کو قوٹر نا ہوتا ہے، اور عمارت تعمیر کر کے مشترک جگہ کو مشغول کرنا ہوتا ہے، لیکن اگرالی پنچکی ہوجو نہر کونقصان نہ دے، اور نہ پانی کے روکو بدلے تو، اور پنچکی بیٹھانے کی جگہ خود زمین والے کا کھیت ہو، تو جائز ہے کہ اس کئے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کیا، اور دوسرے کے حق میں نقصان نہیں کیا۔ نہر میں نقصان ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کناری کو توڑ دے، اور یانی کا نقصان کا مطلب بہ ہے کہ جو یانی کا بہاؤتھا اس کو بدل دے۔

تشریح : نہر جارہی ہے اس میں کوئی اپنی زمین کے لئے نالی نکالناچا ہے تو بغیر ساتھوں کی رضا مندی کے جائز نہیں ہے،
اس لئے کہ نالی نکا لئے کے لئے نہر کی کناری توڑنا پڑے گا اور یہ کناری اس کی نہیں ہے حکومت کی ہے اس لئے دوسرے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کناری نہیں توڑسکتا۔[7] دوسری بات ہیہ ہے کہ نہر پر پنچکی بیٹھا ناچا ہے تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر نہیں کرسکتا، کیونکہ پنچکی باندھ پرر کھے گا اس کے لئے باندھ کی مشتر کے زمین میں چھوٹی سی دیوار تغییر کرے گا، اور یہ باندھ مشتر کہ ہے اس لئے سب کی اجازت کے بغیر پنچکی نہیں ڈال سکے گا، ہاں اگر پنچکی اپنے کھیت میں ڈالے اور اس کا پائپ نہر میں ہوتو کوئی حرج کی جات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اس نے نہر کی کناری بھی نہیں توڑی اور مشتر کہ باندھ کو بھی استعال نہیں میں ہوتو کوئی حرج کی جات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اس نے نہر کی کناری بھی نہیں توڑی اور مشتر کہ باندھ کو بھی استعال نہیں کیا اس کئے یہ جائز ہوگا۔

الغت : پنصب: نصب کرے ، پنچکی بیٹھائے۔ رحی: پنچکی ، جس سے پانی نہر سے نکال کر کھیت میں ڈالتے ہیں۔ ضفۃ النہر: نہر کی کناری۔ سنن المذی کان یجری: پانی آ کے کی طرف بہدر ہاہو، اب اس میں ایسی بڑی نالی نکال دی کہ پانی آ گے کی طرف جانے کے بجائے نالی کی طرف بہنے لگا، یہ پانی کا نقصان ہے اور آ گے والے ساتھیوں کا نقصان ہے کہ اب وہ اپنا کھیت سیرا بنہیں کرسکتا۔ 

#### قرجمه : بے رہ اور چرس کی کے درج میں ہیں۔

العنت: دالیة: یدولو، سے شتق ہے، پچھلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ڈول باندھتے تھاوراس کو بیل، یااونٹ سے گھوماتے تھاوراس سے پانی نکالتے تھے، اس کورہٹ، کہتے ہیں۔ سانیة: سانیة: کا ترجمہ ہے بڑی اونٹی۔ بیل، یااونٹ کی کھال کا بہت بڑا ڈول ہوتا تھا، اونٹ، یا بیل کے ذریعہ اس کو پانی میں ڈالتے اور پانی بھر کر پھر باہر لا تیاوراس سے کھیت سیراب کرتے ہیں، اس کو چرس، کہتے ہیں، اب بیسب چیزین نہیں رہیں، اب بجلی کے ذریعہ پانی نکالتے ہیں۔

تشریح: رہٹ اور چرس کا حکم پنچکی کی طرح ہے، یعنی ساتھیوں کی اجازت سے ڈالے تو ٹھیک ہے ور نہیں۔ اوراس طرح رہٹ اور چرس ڈالے تے پانی کا بہاؤندر کے، اور نہر کی کناری بھی نہ توڑے، بلکہ اپنی زمین میں ڈالے تب بھی ٹھیک ہے۔ اصول : یہ سارے مسئلے اس اصول پر ہیں کہ عوام کا نقصان ہوتو ان کی اجازت کے بغیر نہ کرے، اور عوام کا نقصان نہ ہوتو انکی اجازت کے بغیر منہ کرکے کام کرسکتا ہے۔

ترجمه : ﴿ عَامِ نَهِ رِبِ تَخْتِ كَا بِلِى نَهِ بَنائِ اورنَه پِخْتَه بِلِ بَنائِ ، يَقُوم كَورميان خاص راسة كى طرح ہے، بخلاف اگر قوم كورميان خاص نهر بر بواوراس سے ذاتى نهر زكالے، اوراس ذاتى نهر بر بل بنانا چاہے، يا بل كومضبوط كرنا چاہے تواس كے لئے اس كى گنجائش ہے، يا مضبوط بل تھااس كوتو ڑنا چاہے، كين اس تو ڑنے سے پانى اس ميں زيادہ نہ آنے لگے تواس كويہ ت ہے، اس لئے كہ يدا پنى ذاتى مكيت ميں تصرف كرر ہاہے بل بنانے كا عتبار سے بھى اور بل تو ڑنے كا عتبار سے بھى ، اور زيادہ يانى ليكر شريك كوكى نقصان بھى نہيں دے رہا ہے۔

لغت : جسر : تخة كابل بنانا قطرة: پخته بل بنانا \_ يستوثق: وثق سے مشتق ہے، مضبوط كرنا \_ وضعا: بل بنانا، ياكسى چيزكو بنانا \_رفعا: بل كوتو رُنا، ياكسى چيز كواٹھانا \_

اصول : بيمسّله اس اصول برے كما بني ملكيت ميں سي قتم كا تصرف كرے تواس كاحق ہے

تشریح : عام لوگوں کا نہرہے کوئی آ دمی اس پر تختے کا بل بنانا چاہے، یا پختہ بل بنانا چاہے تو نہیں بناسکتا، جیسے عام لوگوں کا راستہ ہے اس پر کوئی آ دمی تصرف کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، کیونکہ بیاس کی ملکیت نہیں ہے، ہاں وہ لوگ اس کی اجازت دے المَماءِ، ﴿ وَيُدِمُنَعُ مِنُ أَنُ يُوسِّعَ فَمَ النَّهُوِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُسِرُ ضِفَّةَ النَّهُوِ ، وَيَزِيدُ عَلَى مِقُدَارِ حَقِّهِ فِي أَخُذِ الْمَاءِ، ﴿ وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنُ يُؤَخِّرَهَا عَنُ فَمِ النَّهُوِ أَخُذِ الْمَاءِ وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنُ يُؤَخِّرَهَا عَنُ فَمِ النَّهُو فَيَ الْمَاءِ فِيهِ وَيَا الْمَاءِ فِيهِ اللَّهُ وَلَى الْمَاءِ فِيهِ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَاءِ فِيهِ اللَّهُ وَلَى السَّعِيمِ ؛ لِلَّنَ قِسُمَةَ الْمَاءِ فِي الْأَصُلِ النَّسَفُلُ وَالتَّرَقُعِ وَهُوَ الْعَادَةُ فَلَمُ يَكُنُ فِيهِ تَغُييرُ إِلَّا سَعَةِ الْكُوَّةِ وَضِيقِهَا مِنْ غَيُو اعْتِبَارِ التَّسَفُّلِ وَالتَّرَقُعِ وَهُوَ الْعَادَةُ فَلَمُ يَكُنُ فِيهِ تَغُييرُ إِلَّا اللَّهُ وَالْتَرَقُعِ وَهُوَ الْعَادَةُ فَلَمُ يَكُنُ فِيهِ تَغُييرُ

د نے تو کرسکتا ہے۔ اورا گرخاص قوم کی نہر ہے اس سے اپنی ذاتی نہریانا کی نکالی ، اب اس پر پل بنانا چاہے ، یا پہلے سے بنا ہوا پل ہے اس کو مضبوط کرنا چاہے ، یا مضبوط بل کوتوڑنا چاہے تو اس کواس کا حق ہے ، کیونکہ بیاس کا ذاتی نالی ہے ، کیکن اس میں شرط بیہ ہے کہ بل توڑنے سے اس میں پہلے سے زیادہ پانی نہ آنے گئے ، کیونکہ اگرزیادہ پانی آئے گا تو اس سے ساتھیوں کونقصان ہوگا ،
کہ ان لوگوں کو کم پانی ملے گا۔

ترجمه : و اتی نهر کے منہ کو چوڑ اکر نے سے روکا جائے گا، اس لئے کہ نهر کی کناری کوتو ڑنا ہے اور پانی لینے میں اپ حق سے زیادہ مقدار لینا ہے۔

تشریح : ذاتی نالی کامنہ پہلے تین فٹ چوڑا تھااب وہ چارفٹ چوڑا کرنا چاہتا ہے تو ینہیں کرنے دیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کواب زیادہ پانی ملے گا،اور ساتھیوں کے پانی میں کمی آئے گی، دوسری بات بیہ ہے کہ وہ عام نہر کی کناری کوتوڑ رہاجس کا اس کوچی نہیں ہے۔ ہاں ساتھیوں کی اجازت سے ایسا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

ترجمه نول ایسے ہی پانی کی تقسیم سوراخ سے تھا تو کسی آدمی کوسوراخ برا کرنے نہیں دیا جائے گا۔

تشریح: نهر کے باندھ میں سوراخ کرتے ہیں اوراس سے پانی کھیت میں آتا ہے، اب ایک آدمی اپنے کھیت کے سوراخ کو بڑا کرنا چاہے تو نہیں کرنے دیا جائے گا، کیونکہ اس سے اس کو پانی زیادہ ملے گا اور دوسروں کا پانی کم ہوجائے گا، دوسری بات یہ ہے نہر کی کناری کوتو ڑنا ہوگا، جس کا اس کوجی نہیں ہے۔۔کوئی: سوراخ، پانی آنے کا جھر وکھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو تختہ نہر کے باندھ میں لگا ہوا ہے اس میں سوراخ کرے اوراسی سے کھیت والے کو یانی ملے، اس کو کوئی، کہتے ہیں۔

ترجمه : ال ایسے ہی کھیت والا چاہتا ہے کہ سوراخ کونہر کے منہ سے پیچھے ہٹادیں، اوراس کو مثلا چارہاتھ پرکردیں اس کئے کہ اس میں پانی محبوس ہوگا اور پانی کا داخل ہونا زیادہ ہوجائے گا، بخلاف یہ کہ سوراخ کو نیچے کرنا چاہتا ہے، یااس کو او پراٹھانا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق روایت میں ،اس لئے کہ پانی کی تقسیم اصل میں سوراخ کے وسیع ہونے اوراس کے تنگ ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہی عادت ہے اس لئے اس میں تقسیم کی جگہ کو بدلنا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

مَوْضِعِ الْقِسُمَةِ، ١لِ وَلَوُ كَانَتُ الْقِسُمَةُ وَقَعَتُ بِالْكُوَى فَأَرَادَ أَحَدُهُمُ أَنْ يُقَسِّمَ بِالْأَيَّامِ لَيُسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُتُرَكُ عَلَى قِدَمِهِ لِظُهُورِ الْحَقِّ فِيهِ. ١ل وَلَوُ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمُ كُوًى لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُتُركُ عَلَى قِدَمِهِ لِظُهُورِ الْحَقِّ فِيهِ. ١ل وَلَوُ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمُ كُوًى مُسَمَّاةٌ فِي نَهُرٍ خَاصٍّ لَيُسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَزِيدَ كُوَّةً وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَهُلِهِ؛ لِأَنَّ الشِّرُكَةَ خَاصَّةٌ، بِخَلافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْكُوى فِي النَّهُرِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمُ أَنْ يَشُقَّ نَهُرًا مِنْهُ ابُتِدَاءً فَكَانَ بِخَلافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْكُوى فِي النَّهُرِ الْأَعْظَمِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمُ أَنْ يَشُقَّ نَهُرًا مِنْهُ ابُتِدَاءً فَكَانَ

تشریح: نهر کے سوراخ کو چاہتا ہے کہ چار ہاتھ بیچھے ہٹادیں اور سوراخ کو اپنے کھیت میں لے آئیں، اس صورت میں نہر
کا پانی کھیت میں جمع ہوگا، اور پھر جو سوراخ سے پانی جائے گا تو اس کا بہاؤ پہلے سے زیادہ تیز ہوجائے گا اور اس کو زیادہ پانی
طے گا، اور دوسر کو پانی ملنا کم ہوجائے گا، اس لئے بینہیں کر سکتا، اس کے برخلاف نہر کے سوراخ کو اوپر کرنا چاہتا ہے، یا
سوراخ کو نیچ کرنا چاہتا ہے تو کھیت والے کو اس کا حق ہے، کیونکہ جتنا سوراخ پہلے تھا اتنا ہی سوراخ اب بھی ہے، اور اوپر یا
نیچ کرنے میں بہاؤمیں کوئی فرق نہیں بڑے گا اس لئے ایسا کرنے کا حق دیا جائے گا۔

**نسر جمعہ** : ۱۲ اگریانی کی تقسیم سوراخ کے ذریعہ تھا،ابان میں سے ایک چاہتا ہے کہ دن کے ذریعہ ہوتواس کو یہ جنہیں ہوگا اس لئے کہ پرانے طریقے پرخق ظاہر ہو گیا ہے اس لئے اس طریقے پرچھوڑ دیاجائے گا۔

تشریح: پراناطریقه بیآر ہاتھا کہ ہرشریک اپنے اپنے سوراخ سے سیراب کرتا تھا،اب ایک آدمی بیچاہتا ہے کہ دن کے ذریعہ باری ہاندھی جائے توبغیر سب کی رضامندی کے رہیں ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پرانا طریقہ سوراخ سے سیراب کرنے کا تھا تواسی طریقے پرسب کا حق ہوگیا اب بغیرسب کی رضا مندی کے اس طریقے کو بدلانہیں جائے گا۔

ترجمه : "إ خاص نہر میں ہرا یک کا متعین سوراخ تھا تو کسی کوئی نہیں ہے کہ اپنے گئے ایک سوراخ زیادہ کر لے چاہے ساتھی کو اس سے نقصان نہ ہوتا ہواس لئے کہ شرکت خاص ہے ، بخلاف اگر بڑی ندی میں سوراخ ہو [ تو ہرآ دی اپنے گئے نیا سوراخ بناسکتا ہے ] اسلئے کہ ہرا یک کیلئے شروع سے سوراخ بنانے کا حق ہے تو اس کوسوراخ زیادہ کرنے کا بدرجہ اولی حق ہے سوراخ بنانے نے خاص نہر میں پانی کی آ مرکم ہوتی ہے ، اس میں زیادہ سوراخ بنانے ہے جو نہیں بنا سکتا ، کیونکہ یہ نہر خاص ہے ، اس میں بغیر ساتھیوں کے پانچ سوراخ شے اب ایک آ دی اپنے کئے چھٹا سوراخ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا ، کیونکہ یہ نہر خاص ہے ، اس میں بغیر ساتھیوں کی اجازت کے اپنے گئے چھٹا سوراخ نہیں بنا سکتا ۔ اس کے برخلاف اگر بڑی ندی ہوتو اس میں ہرآ دمی اپنے لئے نیاسوراخ بنا سکتا ۔ اس کے برخلاف اگر بڑی ندی ہوتو اس میں ہرآ دمی اپنے ناسوراخ بنا سکتا ۔ اس کے برخلاف اگر بڑی ندی ہوتو اس میں ہرآ دمی اپنے ناسوراخ بنا سکتا ۔ اس کے ناسوراخ بنا سکتا ہے ،

**وجه** :(۱) کیونکہ بڑی ندی میں زیادہ سوراخ بنانے سے کسی کا پانی کم نہیں ہوگا۔(۲) ہے وجہ بھی ہے کہ اس میں ہرآ دی کوشروع سے سوراخ بنانے کا حق ہے، اس لئے پہلے سے سوراخ ہواور مزیدا یک سوراخ بنانا چاہے تو اس کا بھی حق ہوگا۔ لَهُ أَنُ يَزِيدَ فِي الْكُوَى بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى الْ وَلَيُسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهُرِ أَنُ يَسُوقَ شِرُبَهُ إِلَى أَرُضٍ لَهُ أُخُرَى لَيُسَ لَهَا فِي ذَلِكَ شِرُبٌ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَقَادَمَ الْعَهُدُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقُّهُ إِلَى أَرُضٍ لَهُ أُخُرَى لَيُسَ لَهَا فِي ذَلِكَ شِرُبَهُ فِي أَرُضِهِ الْأُولَى حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْأُخرَى ؛ لِأَنَّهُ يَسُتَوفِي زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ، إِذُ الْأَرْضُ الْأُولَى تُنَشِّفُ بَعْضَ الْمَاءِ قَبُلَ أَنُ تُسْقَى الْأَرْضُ الْأُولَى تُنَشِّفُ بَعْضَ الْمَاءِ قَبُلَ أَنْ تُسْقَى الْآرُضُ

ترجمه بهل نهر کے شریوں میں سے کسی کوید ق نہیں ہے کہ پانی اپنی دوسری زمین کی طرف لیجائے جس کوسیر اب کرنے کاحق نہیں تھا اس کے کہ اس کر کے گاتو اس سیرانی کواپنے مستقل حق ہونے پر استدلال کرے گا۔

تشریع در میں اس ور میں میں ایک کودہ پہلے سے سیراب کرتارہا ہے، کیکن دوسری زمین کواب تک سیراب کرتارہا ہے، کیکن دوسری زمین کواب تک سیراب کرنا رہا ہے، کیکن دوسری زمین کو ہی سیراب کرنے کا حق نہیں تھا، اب وہ جا ہتا ہے کہ دوسری زمین تک بھی یہ پانی لیجائے تواس کو لیجائے گا، اس لئے کہ اس دوسری زمین کو بھی سیراب کرنے کا میرا پراناحق ہے، اور اس سے دوسرے ساتھیوں کو پانی کم ملے گا اس لئے اس کو دوسری زمین میں لیجائے نہیں دیا جائے گا، ہاں سب ساتھی اس پر راضی ہوجا کیں تواس کو لیجائے کا حق ہوگا۔

لغت: تقادم العهد: جب زمانه گزرجائے گا۔

قرجمه : ها ایسے ہی اگراپی پہلی زمین میں اتنا پانی لیجانا چاہے کہ اس سے دوسری زمین سیراب کر دی جائے تو اس کاحق نہیں ہوگا ، کیونکہ اس نے اپنے حق سے زیادہ وصول کیا اس لئے کہ دوسری زمین کوسیراب کرنے سے پہلے پہلی زمین کچھ پانی چوسے گا۔

تشریح: مثلازید کی ایک ساتھ دوز مین ہیں ایک کوسیراب کرنے کاحق ہے اور دوسری کوسیراب کرنے کاحق نہیں ہے، اب زید نے پہلی زمین میں دوگنا پانی بھرلیا تا کہ دوسری زمین کوبھی سیراب کرلے، تو اس کو بیحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اتنا پانی لینے کا حق تھا جس سے ایک زمین سیراب ہوتی اس نے دوز مین کوسیراب کرنے کا پانی بھراہے اس لئے اس کو بیحق نہیں ملے گا۔ ہاں پہلی زمین میں پانی بالکل نہ جانے دے، بلکہ پہلے کا پورا پانی صرف دوسری زمین میں ڈال دے تو جائز ہے، کیونکہ ایک زمین کابی حق لیا اور اس کو دوسری میں ڈال دیا تو اس کی گنجائش ہوگی۔

اخت : یسوق شربہ: اپنے پانی کو لیجائے۔ تنشف: نشف سے مشتق ہے، پانی کا چوسا۔ تنشف بعض المهاء قبل ان یسقی الا خوبی: اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ دوسری زمین میں جب پانی ڈالے گاتو پہلی زمین کاسب پانی نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ پہلی زمین کچھ پانی چوس چی ہوگی، اس لئے پہلی زمین میں بھی پانی رہااور دوسری زمین میں بھی پانی ڈالا، تو گویا کہ دو زمین کا پانی وصول کیا، جبکہ اس کوایک ہی زمین کے پانی لینے کاحق تھا، اس لئے بیجائز نہیں ہے۔

الْأُخُرَى، إل وَهُو نَظِيرُ طَرِيقٍ مُشُتَرَكٍ أَرَادَ أَحَدُهُمُ أَنُ يَفْتَحَ فِيهِ بَابًا إلَى دَارٍ أُخُرَى سَاكِنُهَا غَيُرُ سَاكِنِ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي يَفْتَحُهَا فِي هَذَا الطَّرِيقِ، كَلْ وَلَوُ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنُ الشَّرِيكَيُنِ فِي النَّهُرِ الْخَاصِّ وَفِيهِ كُوَّى بَيْنَهُمَا أَنُ يَسُدَّ بَعُضَهَا دَفْعًا لِفَيْضِ الْمَاءِ عَنُ أَرْضِهِ كَى لَا تَنِزَّ لَيْسَ النَّهُرِ الْخَاصِّ وَفِيهِ كُوَّى بَيْنَهُمَا أَنُ يَسُدَّ بَعُضَهَا دَفْعًا لِفَيْضِ الْمَاءِ عَنُ أَرْضِهِ كَى لَا تَنِزَّ لَيْسَ لَلهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنُ الضَّرِ بِالْآخِرِ، أَلْ وَكَذَا إذا أَرَادَ أَنُ يُقَسِّمَ الشَّرُبَ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا؛ لِلَّنَّ الْعَقَ لَهُمَا، وَبَعُضُ التَّرَاضِي لِصَاحِبِ الْأَسُفَلِ الْفَيْسِ الْمُلَوى تَقَدَّمَتُ إِلَّا أَنُ يَتَرَاضَيَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، وَبَعُضُ التَّرَاضِي لِصَاحِبِ الْأَسُفَلِ الْنَيْ مُنَاكَفَةَ الشَّرُبِ بِالشِّرُبِ بِالشِّرُبِ بِالشِّرُبِ بِالشِّرُبِ بِالشِّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ اللَّسُولِ الْفَرَاثُ فِيهِ مِنْ الضَّرُوبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُ الْمَا وَلَا السَّرِبَ بَالسَّرُ الْمَا وَلَا السَّرُ الْمَا السَّرُبِ بِالشَّرُ الْمَا وَلَوْلَ الْمَالِ السَّرِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُبِ بِالشَّرُ الْمَالَةُ الشَّرُبِ، فَإِنَّ مُبَادَلَةَ الشَّرُبِ بِالشَّرُ الْمَالَةُ السَّرَابِ اللَّهُ الْمَا وَلَا الْمَالِي وَالْمَالَةُ السَّرَابِ السَّرَابِ السَّرَابِ السَّرَالِ السَّرَابِ السَّرَالِ السَّرَابِ السَّرَابِ السَّرَابُ السَّرِ اللَّهُ الْمَلْ الْمَالَةُ السَّرَابِ السَّرَابِ السَّرَابِ الْمَامُ الْمَادَلَةُ السَّرَابِ السَّرَابِ السَّرَابِ السَّرَابِ الْمَالَةُ السَّرَابُ السَّرَابِ السَّرَالِ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَالْمَ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَالِ الْمَالَةُ السَّرِي السَّرَالِ الْمَالَةُ السَّرَابُ الْمَالَةُ السَّرَالَةُ الْمَالَةُ السَّرَالِ الْمَالَقُلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُلُولُ ال

قرجمه : ۱۲ اس کی ایک مثال ہے ایک مشترک راسته ہواس میں ایک جا ہتا ہے دوسرے گھر کا دروازہ کھو لے، اوراس گھر کا رہنے والا پہلے گھر کے علاوہ ہے، جس کا دروازہ راستے میں کھلا ہوا ہے۔

اصول: يدومسكاس اصول پر ہیں كما يك كاحق ہے قو آپ دونہیں لے سكتے ، ايك ہى كى گنجائش ہوگا۔

تشریح : اوپر کے لئے ایک مثال دے رہے ہیں۔ مثلازید کے دوگھر ہیں ، ایک گھر کا دروازہ مشترک راستے میں پہلے سے کھلا ہوا ہے ، دوسرے گھر میں عمر رہتا ہے ، اب زید چاہتا ہے کہ دوسرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے ، اس دوسرے گھر میں عمر رہتا ہے ، اب زید چاہتا ہے کہ دوسرے گھر کا دروازہ بھی اس راستے پر کھولوں ، تو اس کواس کا حق نہیں ہے۔ اگر دوسرے گھر میں زید ہی رہتا ہے تو اس میں دروازہ کھولنے کا حق ہوگا ، کیونکہ زید کو چلنے کا حق پہلے سے ہے ، چاہے کیا گھرسے چلے ، یا دوسرے گھرسے۔

**ہ جسہ** :اس کا حق پہلے گھر کا دروازہ تھا، دوسرے گھر کا دروازہ نہیں تھا، یہ اجنبی آ دمی عمر کے لئے دروازہ کھولنا چاہتا ہے،اس لئے اس کا حق نہیں ہوگا،حکومت یا ساتھی اس کی اجازت دے دیتو حق ہوجائے گا، بطور قانون اس کوحق نہیں ہے۔

ترجمه : کے خاص نہر میں دومیں سے اوپر کاشریک مشتر کہ سوراخ کے بعض جھے کو بند کرنا جا ہتا ہو، اپنی زمین سے پانی بنے کودور کرنے کے لئے تاکہ زمین تر نہ ہوجائے، تو اس کو بیت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دوسر کونقصان ہے۔

تشریح : مثلازید کی زمین اوپر ہے اور عمر کی زمین نیچ ہے، اور ایک ہی سوراخ سے دونوں کی زمین سیراب ہوتی ہے، اب زید چا ہتا ہے کہ سوراخ کا پچھ حصہ بند کردیں تا کہ زید کی زمین خشک ہوجائے اور گیہوں بونے کے قابل ہوجائے ، لیکن عمر کواس پانی کی ضرورت ہے توزید کو پانی بند کرنے کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے عمر کاحق ماراجائے گا۔

لغت : فیض الماء: یانی کا ابلنا۔ تنز: نزیے شتق ہے، یانی کارسنا، تھوڑ اتھوڑ اکر کے یانی کا آنا۔

ترجمه : ۱۸ ایسے ہی اوپر والا چاہتا ہے کہ قسیم آ دھا آ دھا ہوجائے [توحی نہیں ہوگا] اس کئے کہ سوراخ پر پہلے قسیم ہو چکی ہے، مگریہ کہ دونوں راضی ہوجائیں ، اس کئے کہ یہ حق دونوں کا ہے، اور راضی ہونے کے بعد نیچے کے کھیت والے کواس معاہدہ کوتو ڑنے کا اختیار ہوگا، ایسے ہی اس کے ورثہ کو بھی اس معاہدے کوتو ڑنے کا اختیار ہوگا، اس کئے کہ باری کی عاریت ہے بَاطِلَةٌ، وَل وَالشَّرُبُ مِـمَّا يُورَثُ وَيُوصَى بِالِانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ حَيْثُ لَا تَجُوزُ الْعُقُودُ إمَّا لِلْجَهَالَةِ أَوْ لِلْغَرَرِ، أَوْ لِلَّانَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٌ حَتَّى لَا يَضُمَنَ إِذَا سَقَى مِنُ شِرُبِ غَيُرِهِ، وَإِذَا بَطَلَتُ الْعُقُودُ فَالُوَصِيَّةُ بِالْبَاطِلِ بَاطِلَةٌ،

، کیونکہ شرب کے بدلے میں شرب باطل ہے۔

تشریح: مثلازیدی زمین اوپر ہے اور عمر کی زمین نیچ ہے، پہلے سے بیچلا آرہا ہے کہ دوسوراخ ہیں، ایک سے زید پانی لیتا ہے اور دوسرے سے عمر پانی لیتا ہے، ابزید چاہتا ہے کہ مثلا دوروز تک دونوں سوراخ سے میں پانی لوں، اور پھر دوروز تک عمر پانی لے تو نید کواس طرح کرنے کاحق نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے بیآ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ سوراخ سے پانی لے رہاتھا، اس لئے اس پرانے طرز پر ق جم جائے گا، کیکن دونوں ایسا کرنے پر راضی ہوجائیں تو جائز ہوگا۔

دوسری بات میہ بتارہے ہیں کہ عمر جب جاہے گااس طرز کو توڑ کر پہلے طرز پر آسکتا ہے، اس طرح عمر کے وارثین جب جاہے پہلے طرز پر آسکتے ہیں۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی پلانا ایک حق ہاس میں تبدیل اور بیج نہیں ہو سکتی ،اس لئے یوں مانا جائے گا کہ زیدنے دوروز تک عمر کے پلانے کے حق کو عاریت پرلیا ،اور عمر نے زید کے حق کو دوروز تک عاریت پرلیا ،اور عاریت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب جیا ہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے ،اسلئے اس باری کو عمر بھی تو ڑسکتا ہے اور اس کا ور شہ بھی تو ڑسکتا ہے۔

النعت : مناصفة : نصف ہے مشتق ہے ، آ دھا آ دھا۔ صاحب الاسفل : جس کی زمین پنچ ہو۔ اعارۃ : عاریت ہے ، عاریت پرلینا، مانگ کرلینا۔

ترجمه : 19: حق شرب کی وراثت ہوتی ہے، بعینہ اس سے نفع اٹھانے کی وصیت کی جاسکتی ہے، بخلاف اس کی بیع، ہبہ، صدقہ ،اوراس کی وصیت کے بعنی ان عقدوں کی وصیت جائز نہیں ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے، یا دھوکا کی وجہ سے، یااس لئے کہ حق شرب مال متقوم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسرے کے شرب سے سیراب کر لے تو ضامن نہیں ہوتا ،اور جب بیا عقد باطل ہوگی۔ ہیں تو اس کی وصیت بھی باطل ہوگی۔

تشريح: يهال سے ق شرب[پان نے كاجوت م]اس كادس كم بيان كرہے ہيں

حق شرب کی دو حیثیت ہیں[ا] ایک توبیر تل ہے اس لئے اس سے گفتا اٹھا جا سکتا ہے۔[۲] اور دوسر کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مال نہیں ہے اس لئے اس کو بچے نہیں سکتے ،ان دونوں حیثیت کے اعتبار سے اس کے دس احکام بیان کئے جارہے ہیں۔ان میں سے دوحق ہونے سے متعلق ہیں،اور باقی آٹھ اس بات کے لئے ہے کہ بیرتی مال نہیں ہے

[ا] ایک حکم بہ ہے کہ فق شرب کی وراثت ہوسکتی ہے، یعنی باپ کو بلانے کا حق تھا تو اب بیٹے کوبھی بلانے کا حق ملے گا۔

٢٠ وَكَذَا لَا يَصُلُحُ مُسَمَّى فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهُرُ الْمِثُلِ، وَلَا فِي الْخُلْعِ حَتَّى يَجِبَ رَدُّ
 مَا قَبَضَتُ مِنُ الصَّدَاقِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ. ال وَلَا يَصُلُحُ بَدَلُ الصُّلُح عَنُ الدَّعُوى؛ لِأَنَّهُ لَا

[۲] پلانے کی وصیت کی جاسکتی ہے، یعنی مرنے والا ہے وصیت کرسکتا ہے، کہ ہفتے میں دودن فلاں آ دمی پلائے اور باقی دنوں میں وارثین پلائے اور کھیت سیراب کرے۔ بیاس سے نفع اٹھانے کی وصیت ہے۔ بیدو چکم حق ہونے کا ہے۔

اور بیق مال نہیں ہے اس کے لئے آٹھ تھ تھ میان کررہے ہیں

[ا] کیکن بیمال نہیں ہےاس لئے حق شرب کو کسی کے ہاتھ تھے نہیں سکتا۔

[۲]اس کو ہبہ ہیں کر سکتا

[س]اس كوصدقه نهيس كرسكتا، يون نهيس كهدسكتا كدمين حق شرب كوغرباء يرصدقه كرتا مول \_

[4] خودشرب کوسی کے لئے وصیت نہیں کرسکتا، کہ میرے مرنے کے بعد بیشرب فلال کو دیتا ہوں۔

يه چار کام شرِ ب کو بیخنا، مهد کرنا، اور دوصیت کرنا جائز نهیں

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال متقوم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی پانی پلا لے تواس پراس کا تا وان لازم نہیں ہوگا، ہاں بار بار ایسا کرنے پراس کی تعزیر کی جاسکتی ہے (۲) سوراخ سے پانی کتنا آئے گا یہ مجہول ہے اس لئے بھی اس کو پچ نہیں سکتا (۳) پانی آنے میں دھوکا بھی ہے کہ بھی پانی آئے گا، اور بھی کم ہوجائے گا، یا نہیں آئے گا، چونکہ اس میں دھوکا ہے اس کئے اس کو نہ پچ سکتا ہے، نہ ہبہ کرسکتا ہے، نہ مبہ کرسکتا ہے، نہ مبہ کرسکتا ہے، نہ مبہ کرسکتا ہے، نہ مبلے گزرا۔

قرجمه: ٢٠ ایسے ہی حق شرب نکاح میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا، اور خطع میں مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت نے جتنے مہر پر قبضہ کیا ہواسی کو واپس کرنا ہوگا، کیونکہ شرب میں جہالت بہت ہے۔

تشریح: [۵] حق شرب نکاح میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہی وجہ ہے کہ کسی نے شرب کومہر بنایا تو مہر ہوا ہی نہیں اس کئے مہم شل لازم ہوگا[۲] حق شرب خلع میں بدل خلع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چنانچ کسی عورت نے حق شرب پر خلع کیا تو وہ لازم نہیں ہوگا، ہلکہ جومہر عورت نے قبضہ کیا تھا وہی واپس کرنا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حق شرب میں جہالت بہت ہے، اور وہ مال متقوم نہیں ہے۔

ترجمه : ال کسی دعوی میں شرب صلح کابدل نہیں بن سکتا ،اس لئے کہ کسی عقد کے ذریعہ شرب کا مالک نہیں بن سکتا۔ تشریح: [2] کسی نے مال کا دعوی کیا اور مدعی علیہ نے حق شرب پرصلح کرلی توبیط کے درست نہیں ہوگی ، مدعی اپنے دعوی پر باقی رہے گا ، کیونکہ پہلے بتلایا کہ شرب مال نہیں ہے ، اور نہ اس کا کوئی عقد بن سکتا ہے۔ يُمُلَکُ بِشَىءٍ مِنُ الْعُقُودِ. ٢٢ وَلَا يُبَاعُ الشِّرُبُ فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ بِدُونِ أَرُضٍ كَمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ، ٣٣ وَكَيْفَ يَصُنعُ الْإِمَامُ؟ الْأَصَحُّ أَنُ يَضُمَّهُ إِلَى أَرُضٍ لَا شِرُبَ لَهَا فَيبِيعَهَا بِيعَهَا مِياتِهِ، ٣٣ وَكَيْفَ يَصُنعُ الْإِمَامُ؟ الْأَصَحُ أَنُ يَضُمَّهُ إِلَى أَرُضٍ لَا شِرُبَ لَهَا فَيبِيعَهَا بِإِذُنِ صَاحِبِهَا، ثُمَّ يَنظُرُ إِلَى قِيمَةِ الْأَرُضِ مَعَ الشِّرُبِ وَبِدُونِهِ فَيَصُوفُ التَّفَاوُتَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، ٣٢ وَإِنْ لَمُ يَجِدُ ذَلِكَ اشترَى عَلَى تَوِكَةِ الْمَيِّتِ أَرُضًا بِغَيْرِ شِرُبِ، ثُمَّ ضَمَّ الشَّرُبَ اللَّيْنِ، ٣٢ وَإِنْ لَمُ يَجِدُ ذَلِكَ اشترَى عَلَى تَوِكَةِ الْمَيِّتِ أَرُضًا بِغَيْرِ شِرُبِ، ثُمَّ ضَمَّ الشَّرُبَ

ترجمه : ٢٢ جس آدمی کا شرب ہاں کے مرنے کے بعداس کے قرض کی ادائیگی کے لئے زمین کے بغیر شرب نہیں بیچا جائے گا، جیسے اس کی زندگی میں بیچا جاتا تھا۔

تشریح : [٨] شرب مال نہیں ہے اس لئے زمین کے بغیر تنہا شرب کو بیچے اور مرنے والے کا قرض ادا کرے یہیں ہوسکتا ہے، جس طرح اس کی زندگی میں تنہا شرب کو بیچے تو بیجا ئرنہیں ہے۔

ترجمه : ۲۳ امامیت کے قرض کوادا کرنے کے لئے آخیر کیا کرے، توضیح بات یہ ہے کہ اس شرب کوالی زمین کے ساتھ ملائے جس میں شرب نہیں ہے، اور زمین کے مالک کی اجازت سے دونوں کو بچ دے، پھر شرب کے ساتھ زمین کی قیمت کو دیکھے، اور بغیر شرب کے اس کی قیمت دیکھے، اور بغیر شرب کے اس کی قیمت دیکھے، کھر دونوں کی قیمت کے درمیان فرق ہواس سے قرض ادا کرے۔

تشری جب تنها شرب کونہیں ﷺ سکتا تو میت پر جوقرض ہے اس کوادا کرنے کے لئے امام کیا کرے؟ صاحب ھدایہ اس کے دوصور تیں بتارہے ہیں [ا] پہلی ہے کہ قریب میں کسی آ دمی کی زمین ہوجس میں شرب نہ ہو، اس شرب کواس زمین کے ساتھ ملائے، اور زمین کے مالک کی اجازت سے دونوں کو ﷺ دے، گھر دونوں کے درمیان جوفرق آئے اس سے میت کا قرض ادا کرے۔ مثلا بغیر شرب کے زمین کی قیت تین ہزار درہم ہے، اور شرب کے ساتھ زمین کی قیت تین ہزار دیا گھ سو ہے، اور شرب کے ساتھ زمین کی قیت تین ہزار درہم ہے، اور شرب کے ساتھ زمین کی قیت تین ہزار درہم نہیں والے کو معلوم ہوا کہ شرب کی قیت پانچ سودرہم ہے، اس پانچ سودرہم سے میت کا قرض ادا کرے، اور تین ہزار درہم زمین والے کو دے۔

ترجمه : ۲۲ اورا گریڑوں کی زمین نہ ملے تو میت کے ترکہ سے بغیر شرب والی زمین خریدے، پھر شرب کواس زمین کے ساتھ ملادے اور دونوں کو بچھ دے، اور زمین کی قیمت زمین پرخرج کرے اور شرب کی قیمت قرض کی ادائیگی میں خرچ کرے۔
تشریح: میت کے قرض کوادا کرنے کی بید وسری صورت ہے۔ پڑوی کی زمین نہیں مل رہی ہے ، تو یہ کرے کہ میت کے رو پیئے سے ایسی زمین خریدے جس میں شرب نہ ہو، اور میت کے شرب کو زمین کے ساتھ ملا کر بچ دے جوفر تی نظاس سے قرض ادا کرے، مثلا بغیر شرب زمین کی قیمت تین ہزار در ہم ہے، اور شرب کے ساتھ تین ہزار پانچ سو ہے، تو پہ چلا کہ شرب کی قیمت بی فی سو در ہم ہے۔ اس لئے اس پانچ سو در ہم سے میت کا قرض ادا کرے۔ اور تین ہزار کواس کے ترکے میں واپس کردے۔ امام صاحب میت کے قرض ادا کرنے کے لئے بید وصور تیں کر سکتے ہیں۔

إِلَيْهَا وَبَاعَهُ مَا فَيَصُرِفُ مِنُ الشَّمَنِ إِلَى ثَمَنِ الْأَرُضِ وَيَصُرِفُ الْفَاضِلَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيُنِ ٢٥ وَإِذَا سَقَى الرَّجُلُ أَرُضَهُ أَوُ مَخَرَهَا مَاءً أَى مَلَّاهَا (فَسَالَ مِنُ مَائِهَا فِي أَرُضِ رَجُلٍ فَغَرَّقَهَا أَوُ نَزَّتُ أَرْضُ جَارِهِ مِنُ هَذَا الْمَاءِ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ فِيهِ و الله اعلم

لغت: تركة: ميت كاحچورٌ ا هوامال \_

ترجمه : ٢٥ آدى نے اپنى زمين كوسيراب كيا اوراس كوكھرديا جسكى وجهسے اس كاپانى دوسرے كى زمين ميں گھس گيااور اس كو ديو، ياس پانى سے پڑوس كى زمين تر ہوگئ توپانى پلانے والے بركوئى ضمان نہيں ہے اس لئے كماس نے تعدى نہيں كى۔ واللہ اعلم

اصول : بيمسّلهاس اصول برے جان كرتعدى نہيں كى تواس برضان نہيں ہے۔

تشریح : ایک آدمی نے اپنے کھیت میں مناسب پانی ڈالا الیکن اس کھیت سے دوسری کی زمین میں پانی چلا گیا ، اور اس کوڈ بو دیا ، یا اس کے کھیت کوتر کر دیا تو یانی پلانے والے برضان نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس لئے کہ اس نے اپنے حق کواستعال کیا ہے دوسرے پر تعدی نہیں کی (۲) ، دوسرے کھیت میں پانی رہنے سے روک بھی نہیں سکتا ہے اس کئے اس کی مجبوری ہے اس لئے اس برضان لازم نہیں ہوگا۔

لغت : مخر: كاتر جمه بے پانی بھر دیا۔ نزت: زمین تر ہوگئ ۔ واللہ اعلم بالصواب

ثمير الدين قاسمىغفرله

70 STAMFORD STREET

**OLD TRAFFORD** 

**MANCHESTER** 

**ENGLAND** 

M16 9LL

TEL 0044-7459131157

# (كِتَابُ الْأَشُرِبَةِ)

ل سُمِّى بِهَا وَهِى جَمْعُ شَرَابٍ لِمَا فِيهِ مِنُ بَيَانِ حُكْمِهَا (٣٢٣)قَالَ: الْأَشُرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ

#### ﴿ كتاب الاشربة ﴾

**ضروری نوٹ**: اشربۃ شراب کی جمع ہے، یہاں شراب کے علم کا بیان ہے۔اس کا ترجمہ ہے۔ پینے کی چیز ، یہاں مراد ہےوہ چیزیں جن کا پینا حرام ہے۔

قرجمه نا اشربه کوشراب اس کئے کہا گیا کہ بیشراب کی جمع ہے اوراس باب میں شرابوں کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نوٹ : یہاں جوخمر کی ، شرابوں کی اور نبیذ کی قسمیں بیان کی جارہی ہیں بید دوراول کی شرابیں ہیں۔ ہمارے دور میں تومشین کی وجہ سے اس کے طریقے بدل گئے ہیں اور نام بھی بدل گئے ہیں۔ ناچیز چونکہ اس سب کے بنانے کے طریقہ کارسے واقف نہیں ہے، اس کئے ہیم خطلی ہوسکتی ہے، معاف فرمائیں۔

باب کا خلاصه: شراب کی چارشمیں ہیں جنکا بینا حرام ہے

[۱] انگور کا کپارس۔ جب جوش مارنے گئے،اورنشہ آ جائے،اورجھاگ پھیکنے گئے، تو بیاصلی خمر ہے،اس کے ایک قطرہ پینے سے بھی حدلگ جائے گی ، جا ہے اس کو بینے سے نشہ نہ آیا ہو۔اوراس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے۔

[۲<sub>]</sub>انگورکارس۔۔پکادیا جائے،پکانے کی وجہ سے دوتہائی رس ختم ہو چکا ہواورا یک تہائی باقی رہاہو۔۔ بید حنفیہ کے نز دیک اصلی خمز ہیں ہے،اس کے پینے سے نشہ آئے گا تو حد لگے گی ، ورنہ نہیں۔

[۳] کھجور کارس۔۔ گاڑھا ہوجائے ، جوش مارنے لگے اور جھاگ آجائے اور اس میں نشہ ہوجائے ، اس کا دوسرا نام سکر ہے۔۔۔ پیچنفیہ کے نزدیک اصلی خمز نہیں۔۔۔۔ پیچنفیہ کے نزدیک اصلی خمز نہیں۔۔۔۔۔

[۴] کشمش کارس۔۔گاڑھا ہوجائے، جوش مارنے گے اور جھاگ آجائے اوراس میں نشہ ہوجائے۔۔یہ حفیہ کے نزدیک اصلی خرنہیں ہے،اس کے پینے سے نشہ آئے گا تو حد گگے گی، ورنہیں۔

وجه: (۱) اس کا تذکره آیت ـ انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون (آیت ۹۰ سورة المائدة ۵) میں ہے۔ (۲) عن ابن عمر الله علیہ قال من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی آخرة ۔ (بخاری شریف، کتاب الاشربة، ۱۹۰، نمبر۵۵۵۵) ترجمه: (۳۲۳) حرام شراییں چاری (۱) خروه انگورکارس ہے جب جوش مارے اور تیز ہوکر جماگ پینے گے۔ تشریح: (۱) یہ پہافتم کی شراب ہے۔

أَرُبَعَةٌ: الْخَمُرُ وَهِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، (٣٢٣) وَالْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذُهَبَ أَقَلُ مِن ثُلُثُيُهِ ﴿ وَهُوَ الطِّلاءُ الْمَذُكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٣٢٥) وَنَقِيعُ التَّمُرِ حَتَّى يَذُهَبَ أَقَلُ مِن ثُلُثُيُهِ ﴾ وهُوَ الطِّلاءُ الْمَذُكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٣٢٥) وَنَقِيعُ التَّمُرِ

انگور کا کچارس تین مرحلول سے گزرے گا تب امام ابوحنیفی یز دیک خمر بنے گا،

پہلامرحلہ۔غلا ..... رس جوش مارنے لگے

دوسرا مرحله \_اشتد .....، تیز ہوجائے اورنشہ آنا شروع ہوجائے

تيسرامرحله ـ قذف بالزبد، ....رس سے جھاگ جينكنے گھے۔

حفيه كنزديك تب بياصلى خرموگا ..... دانما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (آيت ٩٠ سورة المائدة ٥) مين التي خركاذكر ہے۔

اوراس پر بیرچاراحکام نافذ ہوں گے[ا]ایک قطرہ پینے سے حدلازم ہوگی ، چاہاں کونشہ چڑھا ہو[۲]اس کاا نکار کرنے والا کا فر ہوگا[۳] بیمسلمان کے لئے مال نہیں ہے۔[۴] بینجاست غلیظہ ہوگی ،ایک درہم کپڑے پرلگ جانے سے نماز درست نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) عن سالم بن عبد الله ان رسول الله عَلَيْكِ قال ان من العنب حمرا وانها كم عن كل مسكر \_(۳) دوسرى روايت ميں ہے۔ عن عبد الله بن عباس قال حرمت الخمر بعينها والمسكر من شرب (طحاوى شريف، كتاب الاشربة، ج ثانى ، ص ٢٩٧) اس مديث اور اثر سے معلوم ہوا كه انگور كا شراب اصل ہے، باقى شراب نقلى بين البت وہ بھى حرام بين

**لغت**: عصر : رس، شیره، غلا : جوش مارنے گئے،۔اشتد: مزے میں تیزی آجائے،اور نشر آجائے ۔ فذف بالزبد : جھاگ پھکنے گئے۔

ترجمه : (۳۲۴)[۲] اورائگور کارس جب بگالیاجائے یہاں تک کدوتہائی سے کم جل جائے۔

ترجمه إ جامع صغير مين اس كوبطلاء، كهاب-

تشریح: [۲] شراب کی دوسری صورت ہے ہے کہ انگور کارس کچاندرہے بلکہ اس کواتنا پکادے کہ دوتہائی سے کم جل جائے اور تہائی سے پچھوزیادہ باقی رہ جائے اس میں جوش مارنے گے اور تیز ہوجائے اور نشر آ جائے تو یہ خمر کی دوسری صورت ہے۔

وجه: سمعت ابا هريرة في يقول سمعت يقول رسول الله عَلَيْكُ يقول الخمر من هاتين الشجرتين النهجرتين النهجرتين النهجرة المسلم فريف، باب بيان ان جميع اين ذمما يخذ من النخل والعنب يسمى خمرا، ١٩٨٥ ، نمبر ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ) النه علوم هوا كه مجور سے اور انگور سے شراب بنتی ہے۔

ترجمه : (٣١٥)[٣] اور تحجور كانقيع \_

## وَهُوَ السَّكُرُ ، (٣٢٣) وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى ﴿ أَمَّا الْخَمُرُ فَالْكَلامُ فِيهَا فِي عَشَرَةِ

تشریح : بیشراب کی تیسری قتم ہے۔ کھجور کو پانی میں ڈال کر پچھ دن چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ سے پانی گاڑ ھا ہو جائے اور جوش مار کر جھاگ چینکنے گےاس کو نقیج تمریح ہیں۔

ترجمه:(٣٢٦)[۴<sub>]</sub> تشمش كي نقيع جب جوش مارے اور تيز ہوجائـ

تشریح: بیشراب کی چوتھی قتم ہے۔ کشمش کو پانی میں ڈال کر کچھ دن چھوڑ دے جس سے پانی گاڑھا ہوجائے اور جوش مار کر حھاگ بھینکنے لگے اور نشر آ جائے تواس کو کشمش کی نقیع کہتے ہیں۔

وجه: (۱) ان کارلیل بیحدیث ہے۔ قال قام عمر علی المنبر فقال اما بعد نزل تحریم الخمر وهی من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعیر والخمر ما خامر العقل. (بخاری شریف، باب الخمر من العنب فرمن العنب وغیره، ۱۹۹۰، نمبر ۱۹۵۱) (۲) عن المنعمان بن بشیر قال قال رسول الله عَلَیْ ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البر خمرا وان من الشعیر خمرا (ابوداو دشریف، باب الخمر ماهی؟، علی ۱۳۵۰، نمبر ۱۳۷۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انگور، مجور، شہر، گیہوں، جو وغیره سے بھی شراب بنتی ہے (۳) ان النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله عَلَیْ فیول ان الخمر من العصیر، و الزبیب، و التمر، و النب الخمر مماهی؟، ص ۵۲۵، نمبر ۱۳۷۵) اس حدیث می دو نانی انها کم عن کل مسکر د (ابوداو دشریف، باب الخمر مماهی؟، ص ۵۲۵، نمبر ۱۳۷۷) اس حدیث میں ہے کہ اوپر کی چھ چیز وں سے شراب بنتی ہے۔

ترجمه: ١ بهر حال خرك بارے ميں تو دي قتم كى باتيں ہيں

تشريح: صاحب ہداية مركسليك مين دراقتم كى باتين يہاں بيان كررہے ہيں

میں کوشش کروں گاان سبھو ں کو سمجھا سکوں، تا ہم یہ باتیں بہت کمبی ہیں.....

[ا] ..... خمر کی ماہیت کیا ہے، لینی وہ کس چیز سے بنتی ہے ؟ انگور کے کیچرس سے خمر بنتی ہے ۔

[۲] .....کب خمر بنتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب جماگ مارنے لگے

[س] ..... خمر کا حکم کیا ہے فرحرام ہے جا ہے ایک قطرہ ہو، اوراس کے پینے سے جا ہے نشہ نہ آیا ہو

[۴].....خمرنجاست غلیظہ ہے۔

[۵] ..... خمر كوحلال سيحضن والا كافر هوجائے گا، كيونكه آيت سے اس كى حرمت ثابت ہے۔

[٢] .... خمر مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے۔

[2] ....خرسے نفع اٹھانا حرام ہے۔

[٨] ..... خمر پينے سے جا ہے نشہ نه آيا ہو پينے والے كو حدلگ جائے گا۔

مَوَاضِعَ: ٢ أَحَدُهَا فِي بَيَانِ مَائِيَّتِهَا وَهِيَ النِّيءُ مِنُ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا صَارَ مُسُكِرًا وَهَذَا عِنْدَنَا وَهُوَ النَّاسِ: هُوَ اسُمٌ لِكُلِّ مُسُكِرٍ لِقَولِهِ – وَهُوَ النَّاسِ: هُوَ اسُمٌ لِكُلِّ مُسُكِرٍ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمُرٌ »: وَقَولُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْخَمُرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ » وَأَشَارَ إلى الْكَرْمَةِ وَالنَّخُلَةِ، وَلِأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنُ مُخَامَرةِ الْعَقُلِ وَهُوَ

[9] ..... خمر بن جانے کے بعداس کو یکانے سے بھی حرمت نہیں جائے گی۔

[10] ..... حفیہ کے نزدیک خمرکوسر کہ بنانا جائز ہے۔

ان دسوں با توں کی کمبی تفصیل آ رہی ہے،اس کوغور سے مجھیں۔

**تسر جسمه** :۲ [۱] پہلی بات خمر کی ماہیت کے بیان میں ہے۔۔وہ انگور کا کچار س جبکہ وہ نشر آ ور ہوجائے ،یہ ہمارے نز دیک ہے،اورا ہل لغت ،اورا ہل علم کے نز دیک بہی مشہور ہے۔

اور بعض حضرت نے کہا کہ ہرنشہ والی چیز کوخم، کہتے ہیں، انکی دلیل حضور علیہ السلام تول، کل مسکر خمر، ترجمہ ہرنشہ آور چیز خمر ہے، اور حضور گا قول، خمر ان دو درختوں سے بنتی ہے، اور انگور اور کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا، اور اس لئے کہ خمر مخامر ۃ العقل سے شتق ہے، اور دہ ہرنشہ والی چیز میں موجود ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفہ کنزدیک بخم، صرف اس شراب کو کہتے ہیں جوانگور کے کچےرس سے بنی ہواوراس میں نشہ آچکا ہو، فرماتے ہیں کہ اہل لغت اور اہل علم کے نزدیک یہی مشہور ہے، دوسری شرابوں کو بخمر، نہیں کہیں گے اور نہ اس پرخمر کا حکم نافذ کیا جائے گا۔

امام ما لک اورامام شافعی کے نز دیک جتنے بھی نشہ آورچیز ہیں سب کو جمر ، کہیں گے،

وجه: اسبارے میں وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں[ا] عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ اللہ علیہ کل مسکو حمد ، و کل مسکو حوام ۔ (مسلم شریف، باب بیان ان کل مسکر نمر، ۱۹۵۸، نمبر ۱۹۸۵، نمبر ۱۹۸۸، نمبر ۱۹۸۸،

مَوُجُودٌ فِي كُلِّ مُسُكِرٍ ٣ وَلَنَا أَنَّهُ اسُمٌ خَاصُّ بِإِطْبَاقِ أَهُلِ اللَّغَةِ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ وَلِهَذَا الشُّهُورَ الشَّعُمَالُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ غَيْرُهُ، ٣ وَلاَنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ قَطُعِيَّةٌ وَهِيَ فِي غَيْرِهَا ظَنِيَّةٌ، ٥ وَإِنَّمَا سُمِّيَ خَمْرًا لِتَخَمُّرِهِ لَا لِمُخَامَرَتِهِ الْعَقُلَ، ٢ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُ لَا يُنَافِي كُونَ الِاسْمِ خَاصًّا فِيهِ سُمِّي خَمْرًا لِتَخَمُّرِهِ لَا لِمُخَامَرَتِهِ الْعَقُلَ، ٢ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُ لَا يُنَافِي كُونَ الِاسْمِ خَاصًّا فِيهِ

فی ان الخمر ما خامر العقل من الشراب، ۱۹۹۳ بغیر ۵۵۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انگور، گھرور، شہد، گیہوں، جو وغیرہ سے بھی شراب بنتی ہے، اس لئے خمر انگور کے رس کے ساتھ خاص نہیں رہی ۔ [۴] انگی چوتی دلیل بیہ ہے کہ جو دماغ کو خلط ملط کردیتی ہیں اس لئے بیسب خمر میں داخل ہوں گی، اس حدیث کردے وہ سب جمر، ہوادر بیساری شرابیں دماغ کو خلط ملط کردیتی ہیں اس لئے بیسب خمر میں داخل ہوں گی، اس حدیث میں ہے، عن ابن عصر عن عمر، قال نزل تحریم المخمر یوم نزل و ھی من خمسة اشیاء، من العنب و التحمر و العسل، و المحنطة و الشعیر و الحمر ما خامر العقل ۔ (ابوداودشریف، بابتح یم الخمر، ۲۲۵، نمبر ۱۳۲۹) اس حدیث میں ہے کہ جو چیز بھی عقل کو خلل انداز کرے وہ سب خمر میں داخل ہیں۔

ترجمه: ٣ ہماری دلیل بیہ کسب اہل لغت کہتے ہیں کہ خمر خاص نام ہے جبیبا کہ ذکر کیا ، اس کا خرمیں اس کا استعال مشہور ہوا ، اور دوسرے میں خمر استعال غیر کی طرح ہوا

تشریح : ہماری دلیل میہ کے کہ سب اہل لفت خمر کوانگور کی شراب میں استعال کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انگور کی شراب کے لئے خمر کا لفظ مشہور ہیں ہے، وہ غیر کی طرح ہے۔

المنعت: اطباق اہل اللغة: سب لغت والے نغیرہ: مینطقی محاورہ ہے، لفظ اپنے اصلی معنی میں استعال ہوتو اس کو بمین ، کہتے ہیں اور اصلی معنی میں استعال نہ ہوتو اس کو بغیر ، کہتے ہیں ، کہ بیا لفظ غیر معنی میں استعال ہوا نحمر دوسری شرابوں میں غیر کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ میں استعال ہوتا ہے، اور انگوری شراب میں عین کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

ترجمه بي خمركاحرام بوناقطعي ہےاوردوسرے شرابوں كاحرام بوناظنى ہے۔

تشریح: خمر حرام ہے اس کے لئے آیت موجود ہے، انمالخمر والمیسیر الخ، اور دوسری شراب حرام ہے اس کے لئے آیت نہیں ہے، اس لئے اس کی حرمت ظنی ہے، اب دوسری شرابوں کوخمر کہیں تو ان شرابوں کو بھی قطعی کہنا ہوگا، حالانکہ وہ ظنی ہے اس لئے ان شرابوں پرخمر کا استعال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

ترجمه: ه انگوری شراب کوخمراس کی شدت، اور تیزی کی بنیاد پر نام رکھا ہے، عقل کوڈھا پننے کی وجہ ہے ہیں رکھا۔
تشریح: بیام مثافعیؓ نے استدلال کیا تھا کہ دوسری قسم کی شراب بھی عقل کوڈھا نیتی ہے اس لئے انگو بھی شراب ، کہو ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ خمر کا دوتر جمہ ہے۔ آا] شدت اور تیزی [۲] دوسرا ترجمہ ہے، عقل کوڈھا نیپنا۔ انگوری شراب کوخمراس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تیزی ہوتی ہے، اور نشے کی شدت ہوتی ہے اس لئے اس کوخمر، کہتے ہیں، عقل کوڈھا پننے کی وجہ سے خمر نہیں کہتے ، تا کہ آپ یہ نہیں کہ دوسری شراب بھی عقل کوڈھا نیتی ہیں اس لئے انکو بھی خمر، کہو۔

ترجمه : على اورامام شافعی في جو پېلی حدیث پیش کی ہے اس کے بارے میں یکی بن معین فی طعن کی ہے[بیحدیث فابت نہیں ہے]

تشریح: یک کامام شافع کی پیش کرده حدیث کاجواب ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث ۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ کا مسکو حمر ، و کل مسکو حرام ۔ (مسلم شریف، باب بیان ان کل مسکو خمر ، و کل مسکو حرام ۔ (مسلم شریف، باب بیان ان کل مسکو خمر ، میں حضرت یکی بن معین نے فرمایا کہ ثابت نہیں ہے، اور وہ اپنے زمانے کے مقت ہیں اس کئے بیحدیث ثابت نہیں ہوئی اور اس سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

لغت : یکی بن عین ۸۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۲۳۳ ھیں وفات پائی، یہ جرح اور تعدیل کے بڑے امام تھے۔ ترجمه : ۸ے اوردوسری حدیث میں حکم کابیان ہے کہ ان دودرختوں سے حرام چیز بنتی ہے۔اس لئے کہ رسالت کے منصب

**تسر جمعه** : <u>۸</u> اوردوسری حدیث میں حکم کابیان ہے کہان دودر ختوں سے حرام چیز بنتی ہے۔اس لئے کہ رسالت کے منصب کے لائق یہی ہے۔

تشریح: یہ جھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے دوسری حدیث پیش کی تھی۔ سمعت ابا ہریو ہ یقول سمعت یقول سمعت یقول رسول الله عَلَیْ یقول النحمر من ہاتین الشجر تین النخلة و العنبة (مسلم شریف، باب بیان ان جمیح ما ینبذ مما یخذ من انخل والعنب یسمی خمراء ص ۸۸۷، نمبر ۱۹۸۵ میراب ۱۹۸۵) شراب ان دودرختوں سے بنتی ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بتا کے کشراب کن کن درختوں سے بنتی ہے، کیونکہ حضور اس لئے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس شراب کا حکم یہ ہے وہ حرام ہے، کیونکہ دسالت کے منصب کے مطابق یہی ہے کہ حضور شراب کا حکم بیائے۔

ترجمه : و ٢٦ دوسرى بحث كباس كو جمر، كهيس كي؟

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ قَوُلُ أَبِي حَنِيفَة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِ وَعِنْدَهُمَا إِذَا اشْتَدَّ صَارَ خَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَنَى الْمُحَرَّمُ وَهُوَ الْمُوَثِّرُ خَمُ اللَّهُ الْمُعَنَى الْمُحَرَّمُ وَهُوَ الْمُوَثِّرُ فِي الْفَسَادِ بِالِاشْتِدَادِ ال وَلَّابِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْغَلَيَانَ بِدَايَةُ الشِّدَةِ، وَكَمَالُهَا بِقَدُفٍ بِالزَّبَدِ وَسُكُونِهِ؛ إِذُ بِهِ يَتَمَيَّزُ الصَّافِي مِنُ الْكَدِرِ، وَأَحْكَامُ الشَّرُعِ قَطُعِيَّةٌ فَتُنَاطُ بِالنَّهَايَةِ بِقَدُفٍ بِالزَّبَدِ وَسُكُونِهِ؛ إِذُ بِهِ يَتَمَيَّزُ الصَّافِي مِنُ الْكَدِرِ، وَأَحْكَامُ الشَّرُعِ قَطُعِيَّةٌ فَتُنَاطُ بِالنَّهَايَةِ

یہ جومتن میں ذکر کیا ہے بیامام ابوحنیفہ گا قول ہے۔

تشريح: اللوركا كيارس جمر، بنغ مين تين مرحلے عاررتا ہے

پہلامرحلہ [ا]غلا ..... کپچرس میں جوش مارنا نثروع ہوجائے۔

دوسرامرحله [۲]اشتد ..... تیزی آجائے ، لینی رس میں نشه شروع ہوجائے۔

تیسرامرحله [۳] قذف بالزید.....رس میں جھاگ آناشروع ہوجائے۔

متن میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیکہا کہ تیسرامرحلہ۔جھاگ آنا شروع ہوجائے تب اس کوخمر کہیں گے، جب تک دوسرے مرحلے میں ایعنی [نشہ مرحلے میں ایعنی انشہ آنا شروع ہوا تو اس کوخمر نہیں کہیں گے۔اور صاحبین ؓ کے نزدیک دوسرے مرحلے میں ایعنی [نشہ آجائے تو خمر کہی جائے گی، جاہے انجھی جھاگنہیں بھینکتا ہو۔

نوٹ: عام شراب اور خمر میں فرق ہے اس لئے میں ہر جگہ خمر کا لفظ استعال کروں گاتا کہ پیتہ چل جائے کہ بیا حکام خمر کے ہیں، دوسری تمام شرابوں کے نہیں ہیں۔

ترجمه : اورصاحبین کے نزدیک جب تیزی آجائے اور نشه آجائے تو خمر بن جائے گی ، جھاگ چینئے کی شرط نہیں ہے اس کئے کہ نشہ آنے سے ہی خمر کانا م ثابت ہوجا تا ہے ، اس طرح جو حرام کا معنی ہے وہ نشہ سے ہے اور فساد میں وہی موثر ہے۔ تشریح : صاحبین کے نزدیک خمر بننے کے لئے رس میں جھاگ پھینکنا شرط نہیں ہے ، بلکہ صرف تیزی آجائے اور نشہ آجائے ا

وجه : (١) اس كى وجه يه به كه فساداور حرام هونے ميں نشه موثر ہاس كئے نشه آتے ہى خمر كهه ديا جائے گا۔

ترجمه ال مام ابوحنیفه کی دلیل یہ ہے کہ جب جوش مارنا شروع ہوتا ہے تو نشه کا شروع ہے، اور جب جھاگ مرتا ہے تو یہ نشه کا کمال ہے اور شراب کا سکون ہے، اس لئے کہ جھاگ چینئنے سے گدلا شراب صاف شراب سے الگ ہوجاتی ہے، اور شریعت کے احکام قطعی ہیں، اس لئے آخری پر اس کا مدار ہوگا، جیسے حد ہے، حلال سجھنے والے کو کا فرکہنا ہے، بیج کا حرام ہونا ہے شریعت کے احکام قطعی ہیں، اس لئے آخری پر اس کا مدار ہوگا، جیسے حد ہے، حلال سجھنے والے کو کا فرکہنا ہے، بیج کا حرام ہونا ہے تشریع اللہ جاتا ہے تو اس وقت نشہ شروع ہوتا ہے، اور جب جھاگ چین کے گئر اب و پر اور اوپر کی شراب نیچ ہوجاتی ہے، اور جوصاف سھری شراب گتا ہے تو اس میں پورانشہ ہوتا ہے، اس وقت نے کی شراب اوپر اور اوپر کی شراب نیچ ہوجاتی ہے، اور جوصاف سھری شراب

كَالُحَدِّ وَإِكُفَارِ الْمُسْتَحِلِّ وَحُرُمَةِ الْبَيْعِ ١٢ وَقِيلَ يُؤُخَذُ فِي حُرُمَةِ الشُّرُبِ بِمُجَرَّدِ الاشُتِدَادِ الْحَتِيَاطًا ١٣ وَالشَّالِثُ أَنَّ عَيْنَهَا حَرَامٌ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِالشُّكْرِ وَلا مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ: ١٣ وَمِنُ النَّاسِ مَنُ أَنْكَرَ حُرُمَةَ عَيْنِهَا، وَقَالَ: إنَّ الشُّكُرَ مِنُهَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَسَادُ وَهُوَ الصَّدُّ عَنُ مَنُ أَنْكَرَ حُرُمَةَ عَيْنِهَا، وَقَالَ: إنَّ الشُّكُرَ مِنُهَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَسَادُ وَهُو الصَّدُّ عَنُ النَّاسِ فَإِنَّهُ تَعَالَى سَمَّاهُ رِجُسًا وَالرِّجُسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ، وَقَدُ جَائِتُ السُّنَّةُ مُتَوَاتِرَةً "أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – حَرَّمَ الْخَمُر؛ وَعَلَيْهِ الْعَيْنِ، وَقَدُ جَائِتُ السُّنَّةُ مُتَوَاتِرَةً "أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – حَرَّمَ الْخَمُر؛ وَعَلَيْهِ

ہوتی ہے وہ او پرآ جاتی ہے اور جو گدلاشراب ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ احکام کا مدار کامل شراب پر ہوگا، جیسے حدلگنا، کوئی خمر کوحلال سمجھے تو اس کو کا فرقر اردیا جائے ، خمر کی بیچ حرام ہوگی، یہ سب احکام کامل شراب پر نافذ کی جائے گی۔ گی، جوشراب ابتدائی مرصلے پر ہے اس پر بیا حکام نافذ نہیں کی جائے گی۔

المستحل: صافی: صاف سخری شراب دالکدر: گدلاشراب د تناط: مدار ہوتا ہے، جس پر بنیا در کھی جاتی ہے۔ اکسف د المستحل: خمر کوحلال سجھنے والے کو کا فرقر اردینا۔ ستمیز الصافی من الکدر: شراب میں جب جھاگ آتا ہے تو او پر کی شراب نیچ اورینچ کی شراب او پر ہوجاتی ہے، اور جب جھاگ میں سکون ہوتا ہے تو صاف ستھری شراب او پر ہوتی ہے اور گدلاشراب نیچ ہوتی ہے، امام ابوحنیفہ اسی شراب کوخمر کہتے ہیں اور اسی پر سارے احکامات نافذ کرتے ہیں۔

ترجمه : ١٢ بعض حضرات نفرمايا كه بيناحرام موكاجب محض نشهآ جائـ

تشریح : بعض حفرات نے فرمایا کہ شراب جب دوسرے پر حلے پر ہوتواس کا پینا حرام قرار دیا جائے [ یعنی نشہ شروع ہوجائے] ہوجائے ] کیونکہ احتیاط اس میں ہے، اور جب آخیر مر حلے پر ہوتو اس پر حد لگے، [ یعنی جھا گ پھینکنا شروع ہوجائے ] ترجمه : ۱۱ سے [۳] اور تیسری بحث، بیہ ہے کہ خمر کی عین حرام ہے نشہ ہونے پر موقو قف نہیں ہے۔

تشریح: خمرکے بارے میں تیسری کجٹ میہ کھیں خمر حرام ہے، یااس میں جونشہ ہے وہ حرام ہے۔امام ابو حنیفہ گ رائے میہ ہے کہ خمر میں نشر آئے بانہ آئے اس کا عین حرام ہے۔ حرمت کے لئے نشر آنے برموقوف نہیں ہے۔

**لغت**:غیر معلول بالسکر : بینطق محاورہ ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ نشہ ہونا حرام کی علت نہیں ہے، بغیر نشہ ہوئے بھی خمر حرام ہے

**١٩ جه** : او پر كى آيت ميں ہے انسما المخمر .... رجس من عمل الشيطان (آيت ٩٠ سورة المائدة ٥) اس آيت ميں عين څمر كورجس اور حرام قرار ديا، چا ہے اس ميں نشه جو يا نه ہو۔

قرجمه بال کچھلوگ عین خرکی حرمت کا افکار کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ خرکا نشہ حرام ہے، اس لئے کہ اسی سے فساد ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، کیکن افکی ہے بات کفر ہے اور اللہ کی کتاب کا افکار ہے، اس لئے کہ قرآن نے خمرکورجس کہا انُعَقَدَ الْإِجُمَاعُ، وَلِأَنَّ قَلِيلَهُ يَدُعُو إِلَى كَثِيرِهِ وَهَذَا مِنُ خَوَاصِّ الْخَمُرِ، وَلِهَذَا تَزُدَادُ لِشَارِبِهِ اللَّذَةُ بِالِاسْتِكْتَارِ مِنْهُ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَطْعُومَاتِ هِلَ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مَعُلُولٍ عِنْدَنَا حَتَّى لَا يَتَعَدَّى اللَّذَةُ بِالِاسْتِكْتَارِ مِنْهُ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَطْعُومَاتِ هِلَ ثُمَّ هُو غَيْرُ مَعُلُولٍ عِنْدَنَا حَتَّى لَا يَتَعَدَّى حُكُمُهُ إِلَى سَائِرِ الْمُسُكِرَاتِ، لا وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُعَدِّيهِ إِلَيْهَا، وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لِلَّانَّهُ خَكُمُهُ إِلَى سَائِرِ الْمُسُعِورَةِ وَتَعُلِيلُهُ لِتَعُدِيةِ اللسَّمِ، وَالتَّعْلِيلُ فِي اللَّاحُكَامِ لَا فِي الْأَسْمَاءِ خَلَافُ السُّنَّةِ الْمَشَهُورَةِ وَتَعُلِيلُهُ لِتَعُدِيةِ اللسَّمِ، وَالتَّعْلِيلُ فِي اللَّحْكَامِ لَا فِي الْأَسُمَاءِ

ہے، جس کا مطلب میہ ہے کہ خمر کا عین حرام ہے، اور متواتر حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور ؓ نے خمر کوحرام قرار دیا، اوراسی پراجماع منعقد ہے [ کہ عین خمر حرام ہے ]، اوراس وجہ ہے بھی کہ خمر تھوڑ اسا حصہ بڑے حصے کی طرف بلاتا ہے، اور میخر کی خاصیت ہے اس کئے خمر کا پینے والا زیادہ سے زیادہ طلب کرتا ہے، بخلاف اور کھانے کی چیز [قلیل سے کثیر کی رغبت نہیں ہوتی ]

تشریح : قدامہ بن مطعون میں کہ عین خمر حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں جونشہ ہے وہ حرام ہے، چنا نچوا گرخمر میں نشہ آیا ہوتا وہ حرام نہیں ہوگی ۔ اس کی دلیل مید سے بیں کہ نشہ ہی سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور ذکر اللہ سے روکتا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدامہ بن مطعون کی میہ بات کفر ہے،

ال ال الخمو والى آیت گاا نگارکیا، آیت میں عین خمر کورجس اور حرام کہاہے انما النحمو والی آیت گزر چکی ہے اور حدیث متواتر میں بھی عین خمر کوحرام قرار دیا ہے، حدیث نیچ آرہی ہے (۳) اور اس پراجماع بھی ہے کہ عین خمر حرام ہے، حدیث نیچ آرہی ہے، دوسری کھانے کی چیزوں میں یہ بات نہیں ہے اس لئے عین خمر حرام ہوگا جا ہے اس میں نشہ ہویا نہ ہو۔ (۵) او پر کی حدیث سے ۔عن انسس بن مالک .... فجائھم آت فقال ان المخمو قد حومت ۔ (بخاری شریف، بابنزل تح یم الخمر، صواع میں نشہ کی شریف، باب تح یم الخمر، صواح کہ میں نشہ کی شرطنہیں ہے۔

لغت: صدعن ذكرالله: الله كے ذكر سے روكنا۔ صد كاتر جمہ ہے روكنا۔

ترجمه: پهرخمر میں نشه کی علت ہونا ضروری نہیں ہے تا کہ اس کا حکم تمام نشه کی چیزوں کی طرف منتقل کی جائے۔

تشریح: غیرمعلول: بیایک منطقی محاورہ ہے،اس کا مطلب بیہ کے خمر میں نشرعلت نہیں ہے، لینی خمر کے حرام ہونے کے لئے نشر سب نہیں ہے، تا کہ بین کہا جائے کہ دوسری چیزوں میں جہاں جہاں نشہ ہوگاوہ سب حرام ہوں گے۔

ترجمه : ۱۱ اورامام شافعی نے نشہ کے تکم کوتمام مسکرات کی طرف متعدی مانا الیکن انکی بیدبات قیاس سے بعید ہے اس کئے کہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے ، اور نام میں متعدی کرنے کیلئے علت بنار ہے ہیں حالانکہ احکام میں علت ہوتی ہے نام میں نہیں تشریح : امام شافعی تمرکو علت والا مانتے ہیں ، لینی اس میں نشہ ہے اس لئے وہ حرام ہے ، پھر یہ کہتے ہیں کہ تمرکے علاوہ جن جن شرابوں نشہ ہوگا وہ بھی تمرکی طرح حرام ہوگا ، لیعنی اس میں ایک قطرہ پینے سے حدلا زم ہوگی ، چاہے اس سے پینے والے کونشہ كِل وَالرَّابِعُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً كَالْبَوُلِ لِثُبُوتِهَا بِالدَّلَائِلِ الْقَطُعِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَا اللَّهِ وَالسَّادِسُ سُقُوطُ تَقَوُّمِهَا وَالْخَامِسُ أَنَّهُ يَكُفُرُ مُسُتَحِلُّهَا لِإِنْكَارِهِ الدَّلِيلَ الْقَطُعِيَّ. 19 [الف] وَالسَّادِسُ سُقُوطُ تَقَوُّمِهَا فِي حَقِّ الْمُسُلِمِ حَتَّى لَا يَضُمَنَ مُتُلِفُهَا وَخَاصِبُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَجَسَهَا فَي حَقِّ الْمُسُلِمِ حَتَّى لَا يَضُمَنَ مُتُلِفُهَا وَخَاصِبُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَجَسَهَا فَقَدُ أَهَانَهَا وَالتَّعَوِّ مُ يُشُعِرُ بِعِزَّتِهَا وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «إنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا

آيا ہويانہ آيا ہو۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہانگی ہے بات قیاس کےخلاف ہے، کیونکہ سنت مشہورہ میں صرف خمرکو حرام کیا گیا ہے، دوسری بات ہے ہے کہ علت اور وجہا حکام میں ہوتی ہے، یہال خمر جونام ہے اس میں علت تلاش کر کے متعدی کررہے ہیں، جونطقی دنیا میں جائز نہیں۔

وجه: امام شافعی کی دلیل بیرهدیث ہے۔ ان النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله علیہ علیہ عقول ان الخمر من العصیر، و الزبیب، و التمر، و الحنطة و الشعیر، و الذرة، و انی انها کم عن کل مسکر۔ (ابوداود شریف، باب الخرمماهی؟، ص ۵۲۷، نمبر ۵۲۷) اس حدیث میں ہے کہ اوپر کی چھ چیزوں سے شراب بنتی ہے صرف انگور کے رس سے نہیں۔ اور جن جن چیزوں میں نشہ کی علت ہووہ سب خمر ہے۔

**قرجمه** : کا [۴]اور چوتھی بحث میرے که خمرنجاست غلیظہ ہے، جیسے پیشاب کیونکہ میآ یت کے ذریعہ ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

تشریح ؛ چوکی بحث یہ ہے کہ انگوری شراب نجاست غلیظہ ہے ایک درہم کپڑے پرلگ جائے تو کپڑانا پاک ہوجائے گا، جیسے آدمی کا پیشا بنجاست غلیظہ ہے ، کیونکہ آیت میں ، رجس من عمل الشیطان ، فرمایا ہے ، اور رجسکا معنی نجاست غلیظہ ہے توجمہ نکا کیا بیشا بنجویں بحث یہ ہے کہ تمرکو حلال سمجھنے والا کا فرہوجائے گا، اس لئے کہ اس نے تطعی آیت کا انکار کیا۔ تشریح : خمر کے بارے میں پانچویں بحث یہ ہے کہ کوئی خمر کو حلال سمجھتو وہ کا فرہوجائے گا ، کیونکہ آیت میں اس کورجس کہا ہے کہ وہ حرام ہے ، اب اس کا انکار کرے گا تو آیت کا انکار لازم آئے گا اس لئے وہ کا فرہوجائے گا۔

ترجمه: 19 [الف] چھٹی بحث مسلمان کے قل میں خمر کی مالیت کا ساقط ہونا ہے، یہی وجہ ہے کہ خمر کوضائع کرنے والا یااس کوغصب کرنے ولا ضامن نہیں ہوگا ،اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا ،اس لئے کہ اللہ تعالی نے جب اس کورجس [نا پاک] قرار دیا تو اس کی اہانت کی ،اور اس کو قیمت والا قرار دینا اس کی عزت کی خبر دیتا ہے، حالانکہ حضور اللہ ہے نے فرمایا کہ جس کا پینا حرام اس کا بیجنا،اور اس کی قیمت کو کھانا حرام ہے۔

الغت : تقوم: دو چیزالگ الگ ہیں، [۱] ایک ہے قیمت والامال ہونا، جسکومال متقوم، کہتے ہیں جیسے گیہوں چاول وغیرہ، [۲]

حَرَّمَ بَيُعَهَا وَأَكُلَ ثَمَنِهَا » 9 [ب]وَاخُتَلَفُوا فِي سُقُوطِ مَالِيَّتِهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَالٌ؛ لِأَنَّ الطِّبَاعَ تَمِيلُ إِلَيْهَا وَتَضِنُّ بِهَا ٢٠ وَمَنُ كَانَ لَهُ عَلَى مُسُلِمٍ دَيُنٌ فَأُوفَاهُ ثَمَنَ خَمُو لَا يَجِلُّ لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ، وَلَا لِلْهَا وَتَضِنُّ بِهَا ٢٠ وَمَنُ كَانَ لَهُ عَلَى مُسُلِمٍ دَيُنٌ فَأُوفَاهُ ثَمَنَ خَمُو لَا يَجِلُّ لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ، وَلَا لِلْهَمَا وَتُصِنُّ بِهِا عَلَى حَسَبِ مَا وَلَا لِلْهَمَادُيُ وَنِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ؛ لِلَّانَّةُ عَلَى حَسَبِ مَا

دوسر ہے اکسی چیز کا صرف مال ہونا، جیسے شراب، یہ مال تو ہے لیکن مسلمان کے حق میں قیمت والا مال نہیں ہے۔

نشریج : مسلمان کے ق میں شراب مال متقوم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کے شراب کوضا کع کر دیا، یااس کوغصب کرلیا تواس پراس کاضان لازم نہیں ہوگا،اسی طرح شراب کا بیجنا بھی جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمرکونجس قرار دیا اور اس کی اہانت کی اب اس کو مال مقوم قرار دیں تو اس کی عزت ہوگی،

اس لئے اس کو مال متقوم قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ (۲) حضور نے فرمایا کہ جس کا بینا حرام ہے، اس کا بیخیا اور اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے، مدیث یہ ہے حصن ابن عباس قال رایت رسول الله علی الله علی حرم علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا اللی السماء فضحک فقال لعن الله الیهو د ثلاثا ان الله تعالی حرم علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا اثر مان الله تعالی حرم علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا اثر مان الله تعالی اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیهم شمنه (ابودا اُور ریف، باب فی ثمن الخمروالمية، صمم ۵۰، نمبر ۳۲۸۸) اس مدیث میں ہے کہ سی چیز کا کھانا حرام ہوتواس کی قیمت بھی حرام ہے، اس لئے تمرکو بیچنا حرام ہوگا۔

ترجمه : 19 [ب] خمرکی مالیت کے ماقط ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ مال ہے اس لئے کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بخالت بھی کرتی ہے۔

تشریح: خمر مال متقوم تو نہیں ہے، کیکن صرف مال ہے یا نہیں اس بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، سچے بات یہ ہے کہ یہ مال اس کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت مائل ہو، اور اس کو دینے میں دل بخالت کرے، اور شراب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کو دینے میں بخالت کرتا ہے اس لئے وہ مال ہے، البتہ آیت کی وجہ ہے وہ مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے۔ کا فر کے حق وہ مال متقوم ہے۔

لغت: تضن : كِلْ كرنا ـ

ترجمه : ۲۰ کسی آدمی کامسلمان پرقرض ہو،اس نے خمر کی قیمت دے دی تو قرض والے کے لئے اس کالینا حلال نہیں ہے،اور مقروض کے لئے اس کا دینا حلال نہیں ہے،اس لئے کہ یہ بیچ باطل کا خمن ہے،اور مقروض کے ہاتھ میں پیغصب ہے، یا امانت ہے جیسا کہ لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، جیسا کہ مردار کے بیچ میں ہوا ہے۔

اصول: يمسكاس اصول يرب كمسلمان ك ليخمر مال متقوم بيسب

تشریح : زید کاعمر پرقرض تھا،عمر نے شراب نے کرقرض ادا کیا توزید کے لئے اس کالینا حلال نہیں ، اور عمر کے لئے اس کا دینا حلال نہیں۔ اخُتَلَفُوا فِيهِ كَمَا فِي بَيُعِ الْمَيْتَةِ الرَّوَلُو كَانَ الدَّيُنُ عَلَى ذِمِّيٍّ فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهِ مِنُ ثَمَنِ الْحَمُرِ، وَالْمُسُلِمُ الطَّالِبُ يَسْتَوُفِيهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا فِيمَا بَيْنَهُمُ جَائِزٌ. ٢٢ وَالسَّابِعُ حُرُمَةُ الِانْتِفَاعِ بِهَا؛ لِأَنَّ وَالْمُسُلِمُ الطَّالِبُ عَرُمَةُ الِانْتِفَاعِ بِهَا؛ لِأَنْ وَالْمَسْلِمُ اللَّالِبُ عَرَامٌ، وَلِأَنَّهُ وَاجِبُ اللَّابِ وَفِي اللانْتِفَاعِ بِهِ اقْتِرَابٌ.

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر نے جوخر بیجی ہے وہ بیع ہی باطل ہے، کیونکہ خمراس کے قل میں مال نہیں ہے، اس لئے اس کے بدلے میں جو قیمت لی ہے، وہ عمر کے ہاتھ میں غصب کے طور پر ہے، یا مانت کے طور پر ہے، اور اس امانت کی چیز کوزید کو دینا جائز نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ عمر نے مردار بیچا اور اس کی قیمت لی تو یہ بیچ باطل ہے، کیونکہ مردار مال نہیں ہے، اور قیمت اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے اس لئے اس کی قیمت کوقر ض میں اداکر ناجائز نہیں ہے۔ (۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابی ھریو ق ان رسول الله عالیہ قال ان الله حرم المحمر و ثمنها و حرم المیتة و ثمنها و حرم المیتة و ثمنها و حرم المیتة و ثمنها کو حرم الخروا کہ بیر ۵۰۲۵ میں کرکی قیمت کوبھی کرام کہا ہے اس کئے اس کی نیچ جائز نہیں ہوگی۔

ترجمه : ۲۱ اورا گرفرض کا فریر ہواوراس نے خمر کی قیمت سے قرض ادا کیا تو اور مسلمان مطالبہ کرنے والا تھا تو قرض وصول کرنے والا ہوگا،اس لئے کہ کا فرکی بھے آپس میں جائز ہے۔

اصول: يمسئله اس اصول برے كه كافر كے كئے خمر مال متقوم ہے۔

تشریح: زیدکا قرض کسی کافر پرتھا کافر نے خمریچی،اوراس کی قیمت زیدکودی تو زید کا قرض ادا ہوجائے گا۔

**وجسہ**: کافر کے لئے خمر مال متقوم ہے، اور کسی کافر کے ہاتھ میں اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اور اس کی قیمت لینا اس کے لئے حلال ہے اس حلال مال کوزید کودیا توزید کے لئے لینا بھی جائز ہو گیا اور زید کا قرض ادا ہو گیا۔

ترجمه :۲۲ [2] ساتوی بحث اس نفع اٹھانا حرام ہے، اس کئے کہ نجس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اور اس کئے کہ اس سے پر ہیز کرنا واجب ہے، اور نفع اٹھانے میں اس سے قریب ہونا پڑے گا۔

تشریح: خمرکے بارے میں ساتویں بحث ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا، مثلا اس سے دوائی کرنا، حقنہ لگانا، جانور کو پلانا، یہ سب فائدہ اٹھانا حرام ہے۔

وجه: (۱) انسما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (آيت ۹ سورة المائدة ۵) اس آيت ميں دوباتيں ہيں، ايك يہ ہے كه خررجس، ناپاك ہے اس لئے اس سے نفع اٹھانا حرام ہوگا، (۲) دوسرى بات يہ ہے كه اس خمرسے پر ہيز كرو، ف اجتنبوه، اور نفع اٹھانے ميں اس كقريب جانا ہوگا، اس لئے اس سے نفع اٹھانا حرام ہوگا۔ (۳) عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله يقول عام الفتح و هو بمكة، ان الله

٣٣ وَالشَّامِنُ أَنُ يُحَدَّ شَارِبُهَا وَإِنُ لَمُ يَسُكُرُ مِنُهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنُ شَرِبَ الْخَمُرَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» ٢٣ إلَّا أَنَّ صَرِبَ الْخَمُرَ فَاجُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» ٢٣ إلَّا أَنَّ حُكُمَ اللَّهُ الْعَقَدُ إجُمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِى اللَّهُ حُكُمَ اللَّقَتُلِ قَدُ انْتَسَخَ فَبَقِى الْجَلُدُ مَشُرُوعًا، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إجُمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِى اللَّهُ

حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ، فقيل يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود ، و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام \_(ابودا أدشريف، باب في ثمن الخمر والمية ، ص٥٠٣ ، نمبر ٢ ٣٨٨) الم حديث مين به كخرر و ورس افا كده الله انابحى حرام به \_(٣) يسئلونك عن الخمر و المميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما \_(آيت ٢١٩، سورة البقرة ٢) اس آيت كاشار حسم علوم بوتا به كخمر سفع نبين الحانا على المانا على الناد المنافع الناس كالناده به كاشار حسم علوم بوتا به كخمر سفع نبين الحانا على الناد المنافع الناس كالناداس كالناد المنابع المنا

ترجمه : ۲۳ خمر کے بارے میں آٹھویں بحث یہ ہے کہ پینے والے کو حداگائی جائے گی جاہے نشہ نہ آیا ہو، حدیث کی بناپر کہ جس نے شراب پی کوڑے مارو پھر کیا تو پھر کوڑے مارو، پھر کیا تو پھر کوڑے مارو، پھر کیا تو اس کوتل کر دو، کیکن تل کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے کوڑے لگا نامشروع رہا، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اور کوڑے کی مقدار کتنی ہے اس کوہم نے کتاب الحدود میں ذکر کیا۔

تشريح : الله ين بحث يه به كه خمر كاايك قطره بهي يع گاتو حدلازم موگى چا ہے اس سے نشہ نه آيا مو۔

وجه : (۱) صدیث میں ہے۔عن معاویة بن ابی سفیان قال وسول الله عَالَبِهُ اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم ـ (ابوداودشریف،باب اذاتا بع فی شرب الخمر، ۱۳۲۳، نمبر۱۳۸۲) اس صدیث میں ہے کہ تمرییا تواس کوحدلگا وَ،اس کے ایک قطرہ پینے سے بھی صد کے گئی ۔ (۲) قتل کرنامنسوخ ہے اس کے لئے عمل صحابی ہے۔ عن قبیصه بن ذؤیب.... ثم اتی به فجلده و رفع الگے گی۔ (۲) قتل کرنامنسوخ ہے اس کے لئے عمل صحابی ہے۔ عن قبیصه بن ذؤیب.... ثم اتی به فجلده و رفع المقتل فک انت رخصة (ابوداودشریف،باب اذاتا بع فی شرب الخمر، ۱۳۲۷، نمبر ۱۳۸۵) اس صدیث میں ہے کہ تمالیم منسوخ ہوگیا۔ (۳) اس صدیث میں ہے کہ اس کوڑے مار نے پراجماع کرلیا۔ عن عبد الرحمن بن ازهر .... فسألهم فأجمعوا علی ان بضرب ثمانین. (ابوداودشریف،باب اذاتا بع فی شرب الخمر، ۱۳۳۳، نمبر ۱۳۸۹) اس صدیث میں ہے کہ صحابہ نے اسی کوڑے پراجماع کرلیا،اورقل کوچھوڑ دیا۔

ترجمه : ۲۲ اس حدیث میں جو آل کردینے کا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے اب کوڑے مارنا ہی مشروع ہے، اور اسی پرصحابہ کا اجماع ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے اس کو کتاب الحدود میں میں نے ذکر کیا ہے۔

تشریح: اوپر کی حدیث میں چوتھی مرتبہ شراب پینے میں قتل کردینے کا تھم تھا،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہاس بارے میں

عَنهُمُ -، وَتَقُدِيرُهُ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ. ٢٥ وَالتَّاسِعُ أَنَّ الطَّبُخَ لَا يُوَثِّرُ فِيهَا ؛ لِآنَهُ لِلْمَنْعِ مِنُ ثُبُوتِ الْحُرُمَةِ لَا لِرَفْعِهَا بَعُدَ ثُبُوتِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِيهِ مَا لَمُ يَسُكُرُ مِنْهُ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِآنَ الْحَدَّ بِالْقَلِيلِ فِي النِّيءِ خَاصَّةً ، لِمَا ذَكَرُنَا وَهَذَا قَدُ طُبِخَ. ٢٦ وَالْعَاشِرُ جَوَازُ تَخُلِيلِهَا وَفِيهِ خِلَاثُ الشَّافِعِيِّ وَسَنَذُكُرُهُ مِنُ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، هَذَا هُوَ الْكَلامُ فِي الْخَمُرِ.

صحابہ کا اجماع ہوگیا ہے کہ پینے والے گوتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر بار کوڑا ہی مارا جائے گا۔ آزاد کواسی کوڑے اور غلام کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے

وجه: اس مدیث میں اجماع ہونے کا اشارہ ہے۔ عن السائب بن یزید قال کنا نوتی بالشارب علی عهد رسول الله علی الله علی

ترجمه : 23 نویں بحث یہ ہے کہ پکانے سے خمر میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لئے کہ حرمت کو نابت کرنے کے لئے پکانا مانع ہے، کین حرمت ثابت ہونے کے بعد اس کو اٹھانے کے لئے پکانا کچھ نہیں ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک کہ پینے والے کو نشہ نہ آجائے صرنہیں لگائی جائے گی ، جبیبا کہ علماء نے کہا ہے، اس لئے کہ تھوڑے سے میں صدلگانا بیاض طور پر کچے رس میں ہے، اور اس کو یکا دیا گیا ہے، جبیبا کہ ذکر کیا۔

تشریح : خمر کے سلسلے میں نویں بحث یہ ہے کہ خمر بن جانے کے بعداس کو پکا دیا جائے تواس سے حرمت ختم نہیں ہوگی ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ یہ پک چکا ہے اس لئے یہ پچے رس کی شراب نہیں رہی ، اس لئے پینے والے کونشہ آئے گا تو حد لگے گی ورنہ نہیں ، کیونکہ ایک قطرے میں حد لگنے کا حکم کچے رس میں تھا اور اس کو پکا دیا گیا ہے۔

لغت : الانه للمنع من ثبوت الحرمة ، لا لرفعها بعد ثبوتها: اسعبارت كامطلب يه به كفر ميل جوحرمت ثابت هو چك به، پكانے سے وہ حرمت ختم نہيں ہوگى ، ہاں شروع ہى ميں پكا ديا جائے تو اس پكانے سے حرمت نہيں آئے گى ، اس كى ايك مثال دية ہيں، وضوكر كے موزه پہنا ہوتو پاؤں پر حدث نہيں آنے ديگا، كين پاؤں پر حدث آ چكى ہوتو موزه اس كوا شائے گانہيں، اسى طرح خمر بننے كے بعد ميں پكايا تو حرمت ختم نہيں كرے گا، ہاں پہلے پكاتا تو حرمت آنے ہى نہيں ديتا۔ النى: انگور كا كيارس، اس كورني، كہتے ہيں۔

ترجمه ۲۲: خمر کے بارے میں دسویں بحث یہ ہے کہ خمر کوسر کہ بنانا جائز ہے۔اس بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے،

٤] وَأَمَّا الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذُهَبَ أَقَلُّ مِن ثُلُثَيُهِ وَهُوَ الْمَطُبُوخُ أَدُنَى طَبُخَةٍ وَيُسَمَّى الْبَاذَقَ وَالْمَنْ عَنْدَنَا إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذُهَبَ لِلطَّبُخِ فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَنَا إِذَا غَلَى وَاشُتَدَّ وَقُلَ الْبَاذَقَ وَالْمُنْ عَرَامٌ عِنْدَنَا إِذَا غَلَى وَاشُتَدَّ وَقَلَ اللَّا وَقَالَ اللَّا وُزَاعِيُّ: إِنَّهُ مُبَاحٌ، وَهُو قَولُ بَعُضِ وَقَدَفَ بِالزَّبَدِ أَوْ إِذَا اشْتَدَّ عَلَى الِانْجَتِلافِ ٢٨ وَقَالَ اللَّا وُزَاعِيُّ: إِنَّهُ مُبَاحٌ، وَهُو قَولُ بَعُضِ الْمُعُتَزِلَةِ، إِلَّانَّهُ مَشُرُوبٌ طَيِّبٌ وَلَيْسَ بِحَمُو ٢٩ وَلَنَا أَنَّهُ رَقِيقٌ مُلِذَّ مُطُوبٌ وَلِهَذَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ

جسکوبعد میں ذکر کریں گے،ان شاءاللہ، خمرکے بارے میں بیدوں بحثیں تھیں۔

**نشریج** :خمرکے بارے میں دسویں بحث بیہے کہ ہمارے نز دیک اس کوسر کہ بنانا جائز ہے،اورامام شافعیؒ کے یہاں اس کو سر کہ بنانا جائز نہیں ہے،اس کی پوری تفصیل باب کے آخر میں آ رہی ہے،ان شاءاللہ۔

**نوٹ** :خمر کےعلاوہ جواورشراب ہیںاس کے بارے میں آ گے تفصیل ہے۔

ترجمه : کی بہر حال انگور کے رس کو پکادیا جائے یہاں تک دو تہائی سے تھوڑا کم چلا جائے ، جس کو تھوڑا ساپکانا کہتے ہیں ،
اوراس کا نام باذق [باده] ہے ،اورد وسرانام منصف ہے [آدھا جلا ہوا] جلانے کی وجہ ہے جس کا آدھارس جاچکا ہو، تو تھار کے نزد یک بید دونوں حرام ہیں ، جبکہ جوش مارنے گئے ،اورنشر آجائے ،اورجھا گے پھینکنے گئے ،اس اختلاف پر جو پہلے گزر چکا ہے۔
تشریح : خمر کے دس بحثوں سے فارغ ہو گئے تو اب باقی شراب کی تین قسموں کی تفصیل بیان کررہے ہیں۔ انگور کے کپے رس کواتنا پکادیا جائے جس سے تقریباد و تہائی جل جائے اورایک تہائی سے زیادہ باقی رہ جائے تو اس کو بادہ [باذق] کہتے ہیں ،
دوسری صورت سے کہ آدھارس جلادیا جائے تو اس کو منصف ، [آدھا] کہتے ہیں ،ان دونوں شرابوں میں جوش مارنے گئے ، دوسری صورت سے کہ آدھارت جائے تو ابو صنیفہ آئے نزد یک اس کا بینا حرام ہے ،البتہ ایک قطرے سے صدنہیں گئے گی ، بلکہ پینے والے کونشر آجائے تب حد گئے گئے۔،اورصاحین آئے کنزد یک رس میں نشر آجائے تو بینا حرام ہوجائے گا۔

**وجه** :عن قتادة عن انس ان ابا عبيدة و معاذ بن جبل و ابا طلحة كانو يشربون من الطلاء ما ذهب شلشاه و بقى ثلثه \_ (مصنف ابن البي شيبة ،باب فى اطلاء من قال اذاذ بب ثلثاه فاشر به، ح خامس ، ١٩٥٨، نمبر ٢٣٩٧ ) اس عمل صحابي مين ہے كه دوتها كى رس جل چكا مواورا يك تها كى باقى ر بامواورا بھى نشرند آيا موتواس كا بينا حلال ہے \_

ترجمه : ۲۸: اوزائ نفر مایا که بیم منصف، اور باذق حلال ہے، یہی قول بعض معتزله کا ہے، اس کئے که بیطیب مشروب ہے، اور خمز نہیں ہے۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : ۲۹ ہماری دلیل میہ کہ میشراب بیلی ہوتی ہے، لذت والی ہوتی ہے، سرور دیتی ہے، اس لئے اس پر فاس لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لئے اس سے متعلق فساد کو دور کرنے کے لئے اس کا پینا حرام قرار دیا جائے۔

الْفُسَّاقُ فَيَحُرُمُ شُرُبُهُ دَفُعًا لِلْفَسَادِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ، ٣٠ وَأَمَّا نَقِيعُ التَّمُو وَهُوَ السُّكُرُ وَهُوَ النِّيءَ مِنْ مَاءِ التَّمُو وَهُوَ السَّكُرُ وَهُ اللَّ وَقَالَ شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ: إِنَّهُ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ مِنْ مَاءِ التَّمُو: أَى الرَّطُبِ فَهُوَ حَرَامٌ مَكُرُوهُ اللَّ وَقَالَ شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ: إِنَّهُ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ مِنْ مَاءِ التَّمُو: أَى الرَّطُبِ فَهُو حَرَامٌ مَكُرُوهُ اللَّ وَقَالَ شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ: إِنَّهُ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ تَعَالَى ﴿ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَلَا يَهُ مَا مُكَولًا وَرِزُقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٢٧] أَمُتُنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وَهُو بِالْمُحَرَّمِ لَا تَعَالَى ﴿ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ، وَهُو بِالْمُحَرَّمِ لَا لَهُ مَالَى وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ، وَهُو بِالْمُحَرَّمِ لَا اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ، وَهُو بِالْمُحَرَّمِ لَا اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ، وَهُو بِالْمُحَرَّ مِلَا يَلَى مُوتَى عِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ مَا رَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْقَ بِاللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْنَا بِهِ مَا اللَّهُ مُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وجه : (۱) ان احادیث سے پت چاتا ہے کہ جن شرابوں میں بھی نشہ ہووہ خمر کی شراب ہے اور اس کا بینا حرام ہے عن اب ن عمر قال قال رسول الله علیہ کل مسکو خمو ، و کل مسکو حوام ۔ (مسلم شریف، باب بیان ان کل مسکو خمو میں میں ہے کہ ہم مسکر، اور نشر آور چیز حرام ہے۔ (۲) عن المنعمان بن بشیر قال قال دسول الله علیہ ان من العنب خموا وان من التمو خموا وان من العسل خموا وان من البو خموا وان من البو خموا وان من البو خموا وان من الشعیر خموا (ابوداؤد شریف، باب الخمر ماهی ؟ میں ۵۲۷، نمبر ۲ کا ۳۷ ربخاری شریف، باب ماجاء فی ان الخمر ما عملوم ہوا کہ ان پانچ چیز وں سے شراب بنتی ہے۔ خامر العقل من الشراب، عمل ۹۵ میں میں معلوم ہوا کہ ان پانچ چیز وں سے شراب بنتی ہے۔

ترجمه : سع بهرحال تحجور کارس جسکو بسکر، کہتے ہیں وہ تر تھجور کارس ہے، وہ بھی حرام اور مکروہ ہے

تشريح: ترهجوركارس، جباس ميں جوش آجائے اور نشر آجائے اور اس ميں جھا گ يھينكنے كئے توبي بھى حرام اور مكروہ ہے۔ وجه: سمعت ابا هريرة تيقول سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة (مسلم شريف، باب بيان ان جميح ماين ذمما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا، ١٩٨٥، نمبر ١٩٨٥، ١٩٨٥) اس حديث سے معلوم ہوا كه مجود سے بھى شراب بنتى ہے۔

توجمه : الله شریک بن عبدالله نے فرمایا کہ سکر مباح ہے، کیونکہ الله نے فرمایا کہ مجور سے تم سکر بناتے ہواور روزی حاصل کرتے ہو، الله نے سکر کواحسان کے طور پر ذکر کیا ہے، اور بیا حسان حرام چیز سے نہیں ہوتا [اس لئے لازی طور پر سکر حلال ہے اور یہ احسان حرام چیز سے نہیں ہوتا [اس لئے لازی طور پر سکر حلال ہے الله تقسوی جے: شریک بن عبدالله نے فرمایا کہ ترکھ جور کارس جسکو ہسکر، کہتے ہیں اس کا پینا حلال ہے، انہوں نے دلیل بیدی کہ الله تعالی حرام چیز سے تعالی نے آیت مبارکہ میں احسان جی اس کے بی حلال ہے۔ احسان نہیں جناتے اس لئے بی حلال ہے۔

**وجه**: آیت بیہے۔من الشمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا۔ (آیت ۲۷،سورة النحل ۱۲) اس آیت میں ہے کہ مجورسے تم سکر بناتے ہواورا چھی روزی حاصل کرتے ہو۔

نوٹ : ناچیز کا خیال یہ ہے کہ نشہ بیدا ہونے سے پہلے پہلے سکر کوشریک بن عبداللہ نے حلال کہا ہوگا ،اور آیت میں بھی اسی سکر

يَتَحَقَّقُ ٢٣ وَلَنَا إِجُمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمُ -، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَيُنَا مِنُ قَبُلُ، ٣٣ وَالْآيَةُ مَحُمُولَةٌ عَلَى اللَّهُ عَنَاهُ وَالْآيَةُ مَاحَةً كُلُّهَا، وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ التَّوُبِيخَ، مَعْنَاهُ وَالْآيَةُ مَحْدُمُ ولَةٌ عَلَى اللَّهُ التَّوْبِيخِ اللَّهُ أَعْلَمُ: تَتَّخِذُونَ مِنُهُ سَكَرًا وَتَدَّعُونَ رِزُقًا حَسَنًا ٣٣ وَأَمَّا نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَهُوَ النِّيءُ مِنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: تَتَّخِذُونَ مِنُهُ سَكَرًا وَتَدَّعُونَ رِزُقًا حَسَنًا ٣٣ وَأَمَّا نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَهُو النِّيءُ مِنُ مَاءِ الزَّبِيبِ فَهُو حَرَامٌ إِذَا اشتَدَّ وَعَلَى وَيَتَأتَّى فِيهِ خِلَافُ اللَّهُ وَزَاعِيِّ، وَقَدُ بَيَّنَا الْمَعْنَى مِنُ مَاءِ الزَّبِيبِ فَهُو حَرَامٌ إِذَا اشْتَدَّ وَعَلَى وَيَتَأتَّى فِيهِ خِلَافُ الْأُوزَاعِيِّ، وَقَدُ بَيَّنَا الْمَعْنَى مِن

سے احسان جمایا ہے، اور سکر پیدا ہونے کے بعد ریسب کے نزد یک حرام ہے۔

لغت: شریک بن عبداللہ انخعی کی ولادت <u>99 ھیں</u> ہے اس کی وفات کے اھیں ہے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دہیں۔ ترجمه ۳۲: ماری دلیل بیہ ہے کہ صحابہ نے اس کے حرام ہونے پراجماع کیا ہے، اور وہ حدیث میں بھی جوہم نے پہلے روایت کی۔

تشريح: بهاراجواب يه به كه صحابه في اس بات پراجماع كيا به كه سكر حرام به اوراو پر حديث ذكر كي اس مين بهي به كه كه محورت حرام شراب بنتي به حد سمعت اب هريرة معني يقول سمعت يقول رسول الله عليه المختلفي يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة و العنبة (مسلم شريف، باب بيان ان جميع ماين ذمما يخذ من النخل والعنب يسمى خرام ٨٨٧، نمر ١٩٨٥ (١٩٨٨)

ترجمه : ۳۳ آیت اس بات برمحمول ہے کہ شروع اسلام میں اس کا حسان جنایا، اس وقت سب شراب حلال تھیں، یا آیت سے مراب ڈانٹنا ہے کہ تم لوگ اس سے سکر ہناتے ہوا وراچھی روزی کوچھوڑ دیتے ہو۔

تشریح: حنفید کی جانب سے آیت کا دوجواب دئے ہیں[ا] ایک بیشروع اسلام میں سب شرابیں حلال تھیں اس زمانے میں آیت میں اللہ نے احسان جتایا کہ تم تھجور سے سکر بھی بناتے ہواور اچھی روزی بھی بناتے ہو۔[۲] دوسرا جواب بیہ کہ انسان کو ڈانٹا ہے، کہ تم تھجور سے سکر بناتے ہواور اچھی روزی بنانا چھوڑ دیتے ہے، یہ کسی بے عقلی ہے۔۔ان دونوں جواب سے سکر بینا حلال نہیں ہوگا، وہ حرمت پر باقی رہے گا۔

ترجمه :۳۲ بہر حال کشمش کارس، وہ کشمش کا پانی ہے وہ حرام ہے، اگراس میں جوش مارنے لگے اور نشر آ جائے، اس بارے میں امام اوز اعی کا خلاف ہے، اور اس کی وجہ پہلے بیان کرچکا ہوں۔

تشریح: ، بیشراب کی چوتھی قتم ہے۔ تشمش کے رس میں جوش آجائے اور نشر آجائے تو وہ شراب حرام ہے، اس بارے میں امام اوزاعی کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیر حلال ہے، کیکن جو جواب پہلے دیا ہے وہ کی جواب یہاں بھی ہوگا۔

**نوجمه** :۳۵ مگریه کهان شرابول کی حرمت خمر کی حرمت سے کم ہے، یہی وجہ ہے کهان شرابول کوحلا سیجھنے والا کا فرنہیں ہوگا ،اورخمر کوحلال سیجھنے والا کا فرہوگا ،اس لئے کہان شرابول کی حرمت اجتہادی ،اورخمر کی حرمت قطعی ہے۔ قَبُلُ، ٣٥ إِلا أَنَّ حُرُمَةَ هَذِهِ الْأَشُرِبَةِ دُونَ حُرُمَةِ الْخَمْرِ حَتَّى لَا يَكُفُر مُستَجِلُها، وَيَكُفُرُ مُستَجِلُّ الْحَمُرِ ؛ لِلَا تَحرُمَتَهَا الْجَبِهَا دِيَّةً، وَحُرُمَةُ الْحَمُرِ قَطُعِيَّةً، ٢٦ وَلا يَجِبُ الْحَدُّ بِشُربِهَا مُستَجِلُّ الْحَمُرِ، وَيَجِبُ الْحَدُّ بِشُربِ قَطُرَةٍ مِنُ الْحَمُرِ، ٣٤ وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي حَتَّى يَسُكَرَ، وَيَجِبُ بِشُرُبِ قَطُرَةٍ مِنُ الْحَمُرِ، ٣٤ وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي رَوَايَةً وَعَلِيظَةٌ فِي الْحَمُرِ، عَلَى اللَّهُ عَلَيْظَةٌ وَاحِدَةً، ٣٨ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا، وَيَضُمَنُ مُتَلِفُهَا عِنُدَ أَبِي أَخُرَى، وَنَجَاسَةُ الْخَمُرِ غَلِيظَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً، ٣٨ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا، وَيَضْمَنُ مُتَلِفُهَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا؛ لِلَّانَّةُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ، وَمَا شَهِدُت ذَلَالَةٌ قَطُعِيَّةٌ بِسُقُوطِ تَقَوُّمِهَا، بِخِلَافِ

تشریح: یہاں سے خمر کے درمیان اور دیگر شرابوں کے درمیان فرق بیان کررہے ہیں۔ان میں سے پہلافرق میہ ہے کہ خمر کو حلال سیحفے والا کا فرہوگا، کیونکہ اس کی حرمت آیت سے نابت ہے، اور دیگر شرابوں کو حلال سیحفے والا کا فرنہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حرمت اجتہادی ہے اور حدیث سے نابت ہے

خمر میں اور دوسری شرابوں میں چھفرق ہے

[ا] خمر کی حرمت سخت ہے۔۔ دوسری شرابوں کی حرمت ملکی ہے

[7] خمر کو حلال سمجھنے والا کا فریے۔۔ دیگر شرابوں حلال سمجھنے والا کا فرنہیں ہے

[س] خمر کی حرمت قطعی ہے آیت سے ثابت ہے۔۔ دیگر شرابوں کی حرمت ظنی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔

[4] خمر کاایک قطرہ پینے سے حدواجب ہوتی ہے۔۔ دیگر شرابوں سے نشرآئے گا تب حدواجب ہوگی۔

[۵]خمرنجاست غلیظه ہے،اور دوسری شراب میں دوروا تیں ہیں،غلیظ کی اور خفیفہ کی۔

[۲] خمر کے حرام ہونے کا ثبوت آیت سے اور دوسرے شراب کے حرام ہونے کا ثبوت حدیث سے ہے

قرجمه ۲۳ اورشرابول كے پينے سے جب تك نشه نه آجائے حدواجب نہيں ہے اور خمر كے ايك قطره پينے سے حدلازم ہے قشر ايح: واضح ہے۔

ترجمه : سے اورشرابوں کی نجاست ایک روایت میں خفیفہ ہے اور دوسری روایت میں غلیظہ ہے، اور خمر کے بارے میں ایک ہی روایت ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے۔

تشریح : خرنجاست غلیظہ ہے ایک ہی روایت ہے ، اور دیگر شرابوں کے بارے میں دور وایتیں ہیں[ا] ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے۔ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے۔

ترجمه: ٣٨ اورشرابوں کی بیج جائز ہے، اور اس کوضائع کرنے والا ضامن ہوگا، امام ابوصنیفہ کے نزدیک، خلاف صاحبین کے ان دونوں کے بارے میں، اس لئے کہ وہ متقوم مال ہے، اور اس کے تقوم کوساقط کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، بخلاف خمر کے اس کے تقوم کوساقط کرنے کے لئے آیت موجود ہے تا میداور بات ہے کہ شرابوں کی قیمت واجب اس کا مثل

الْخَمُرِ، غَيُرَ أَنَّ عِنُدَهُ يَجِبُ قِيمَتُهَا لَا مِثْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ، ٣٩ وَلَا يُنتَفَعُ بِهَا بِوَجُهِ مِنُ الْوَجُوهِ بِ لِلَّنَهَا مُحَرَّمَةٌ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا إِذَا كَانَ الذَّاهِبُ بِالطَّبُخِ أَكُثَرَ مِنُ اللَّهُ فَي وَلَا يَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِالطَّبُخِ أَكُثَرَ مِنُ النَّصُفِ دُونَ الثُّلُثَيْنِ ٣٠ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الْأَشُوبَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ النَّصُفِ دُونَ الثُّلُثَيْنِ ٣٠ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الْأَشُوبَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ النَّصُفِ دُونَ الثُّلُثَيْنِ ٣٠ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الْأَشُوبَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالُوا: هَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، وَهُو نَصُّ عَلَى أَنَّ مَا يُتَّخَذُ وَالْ سَكِرَ مِنُ الْجِنُطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذَّرَةِ حَلَالٌ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ مِنُ الْجِنُطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذُّرَةِ حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ

واجب نہیں ہوگا،جیسا کہ پہلے معلوم ہوا۔

تشریح: یہ چوتھافرق ہے کہ،امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور شرابوں کو بیچنا جائز ہے، خمرکو بیچنا جائز نہیں۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور شرابوں کو بیچنا جائز ہے، خمرکو بیچنا جائز ہیں ہوگا،اتنی بات ضرور ہے کہ شراب کو صالع کر دے تو اس کا صال لازم ہوگا،اتنی بات ضرور ہے کہ شراب کے بدلے میں شراب نددے بلکہ اس کی قیمت دے، کیونکہ شراب کو استعمال کرناحرام ہے۔

صاحبینؓ کے نز دیک اور شرابوں کو بھی بیچنا جائز نہیں ،اوراس کوضائع کردے تو خمر کی طرح اس کا ضان لا زم نہیں ہوگا ، کیونکہ بیہ حرام ہونے کی وجہ سے مال باقی نہیں رہا

**وجه** :امام ابوحنیفه گی دلیل بیه ہے شراب کے غیر متقوم ہونے کی کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے،اس لئے بیہ مال متقوم باقی رہے گا،اس لئے اس کو بیچنا بھی جائز ہوگا،اور ضائع کر دیتو اس کا صنمان بھی لازم ہوگا۔ یہ متلف: تلف سے شتق ہے، ضائع کرنے والا۔

ترجمه : ٣٩ اورشرابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکتا، کیونکہ سب حرام ہیں، امام ابو یوسفؓ سے ایک روایت ہے کہ انگور کا رس میں سے آ دھاسے زیادہ اور دو تہائی سے کم پکانے کی وجہ سے چلا گیا ہوتو اس کو بیچنا جائز ہے۔

تشریح : خمر کے علاوہ جو تین قتم کی شراب ہیں ان سے کسی قتم کا فائدہ اٹھانا، مثلا اس سے حقنہ لگانا، اس کو جانور کو پلانا، جائز نہیں، اس لئے کہ وہ حرام ہیں۔ امام ابو یوسف گی ایک روایت ہے کہ پکانے کی وجہ سے انگور کے رس کی دو تہائی سے کم اور آ دھا سے زیادہ جل چکا ہوتو ایسے شراب کو بیچنا جائز ہے۔

وجه:عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله يقول عام الفتح و هو بمكة ، ان الله حرم بيع الخمر و السميتة و الخنزير و الاصنام ، فقيل يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن و يدهن بها السجلود ، و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام \_ (ابودا أوثريف، باب في ثمن الخمر والميتة ، ص٥٠٣٨) ال حديث مين به كرام چيز كوكي نفع الحانا جائز بهين به \_ \_

ترجمه : س جامع صغيريس بـوما سوى ذالك من الاشربة فلا بأس به ـ (جامع صغير، باب كتاب الاشربة،

مِنُهُ، اللَّ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ السَّكُرَانِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ وَمَنْ ذَهَبَ عَقُلُهُ بِالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرِّمَاكِ وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ وَيُحَدُّ شَارِبُهُ وَيَقَعُ طَلاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِر الْأَشُرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ٣٢ج وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ: مَا كَانَ مِنُ الْأَشُرِبَةِ يَبْقَى بَعُدَ مَا يَبُلُغُ عَشَرَةَ أَيَّام وَلَا يَفُسُـدُ فَإِنِّي أَكُرَهُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ) وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ مِثْلُ قَوْل مُحَمَّدٍ إِنَّ كُلَّ مُسُكِر حَرَامٌ، إِلَّا أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهَذَا الشَّرُطِ، وَمَعُنَى قَوُلِهِ: يَبْلُغُ: يَغُلِي وَيَشُتَدُّ، وَمَعُنَى قَوُلِهِ وَلَا يَفُسُدُ: لَا يُحَمَّضُ وَوَجُهُهُ أَنَّ بَقَائَهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ مِنْ غَيُر أَنْ يُحَمَّضَ دَلَالَةُ قُوَّتِهِ وَشِدَّتِهِ فَكَانَ ص ۴۸۵) علما فرماتے ہیں کہ اس عموم کی جوعبارت ہے کسی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی ہے،اور یہ عبارت اس بات کی تصریح ہے کہ جوشراب گیہو، جو،شہد،اور جوار سے ہووہ اما م ابوحنیفہ کے نز دیک حلال ہیں، چاہے نشہ آ جائے،اوریپنے والے کوحذ ہیں لگائی جائے گی ۔اوراس سے نشہ ہوجائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے سونے والے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، یا بھنگ کے ینے سے عقل چلی گئی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوتی ،اور گھوڑی کے دودھ کے پینے سے عقل چلی گئی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تشریح: حارشرابوں کے احکام کے بعداب گیہو، جو،شہد، جوار کی جوشراب ہیں اس کے احکام کو بیان کررہے ہیں۔ جامع صغیر کی ایک عبارت پیش کر کے بیفر مارہے ہیں، اس میں بیفر مایا کہ دوسری شرابوں میں کوئی حرج نہیں ہے،جس کا بیہ مطلب ہے کہ اس کے پینے سے حدلازم نہیں ہوگی ۔، اس سے عقل چلی گئی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے سونے والا طلاق دی تو وا قع نہیں ہوتی ، یا بھنگ پینے سے یا گھوڑی کا دورھ پینے سے عقل چلی گئی ہواور طلاق دے تو واقع نہیں ہوتی لغت: شعير: جو - الذرة: جوار - بنج: بهنك، اسكوييني سے نشر آتا ہے، لبن الرماك: گھوڑى كا دودھ، اسكے يينے سے نشر آتا ہے ترجمه :اس ام مُحدَّے روایت ہے کہ پیشرا بیں حرام ہیں ،اوراس سے نشہ آجائے تواس کے پینے والے کوحد لگائی جائے ا گی،اورنشه کی حالت میں طلاق ہوگی، جیسے کہاور حرام شرابوں میں ہوتا ہے۔

تشریح : امام محمدگی روایت بیہ کے جو، گیہوں ، شہد، اور جوار کی جوشراب ہیں ان میں نشر آ جائے تو اس کے پینے سے مد

گےگی اور اس حالت میں طلاق دیتو طلاق واقع ہوگی ، جیسے مجور اور انگور کی شراب سے نشہ ہوجائے تو حدگتی ہے

ترجمه : ۲۲٪ جامع صغیر میں بی بھی کہا ہے، و قال ابو یوسف آما کان من الا شربة یبقی بعد عشرة ایام فانی
اکر هه ، و هو قول محمد را جامع صغیر، کتاب الا شربة ، ص ۴۸۵)، یعنی جس شراب میں نشر آ جائے اور دس دن تک باقی
رہے، اور خراب نہ ہولیعنی کھٹا نہ ہوتو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں ، پھروہ امام ابو صنیفہ آئے قول کی طرف رجوع کر گئے آکہ بیسب
شرابیں حلال ہیں ]، امام ابویوسف کا پہلاقول امام محمد کے قول کی طرح ہے، کہ ہر نشر آ ور چیز حرام ہے، کین اوپروالی شرط کہ دس

دن تک خراب نہ ہواس میں وہ متفرد ہیں ،اور صدابیر کی عبارت میں بیلغ ،کاتر جمہ ہے ,جوش مارے اور نشر آ جائے ،اور لایفسد ،

آيَةَ حُرُمَتِهِ، وَمِثُلُ ذَلِكَ يُرُوى عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا -، ٣٣ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعُتَبِرُ حَقِيقَةَ الشَّكُرُ مَ السُّكُرُ مِنُهُ عَلَى حَقِيقَةَ الشَّكُرُ مُ السُّكُرُ مِنُهُ عَلَى عَالَى اللَّهُ تَعَلَى الْحَدِّ اللَّذِي ذَكَرُنَاهُ فِيمَا يَحُرُمُ أَصُلُ شُربِهِ وَفِيمَا يَحُرُمُ السُّكُرُ مِنُهُ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ٣٣ وَأَبُو يُوسُفَ رَجَعَ إلَى قَوُلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمُ يُحَرِّمُ كُلَّ مُسْكِرٍ ،

کا ترجمہ ہے کہ شراب کھٹی نہ ہو،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کھٹی ہوئے اتنی مدت رہی تو یہ شدید میں سے نشہ کی دلیل ہے اور اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے،اوراسی قسم کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس ؓ ہے مروی ہے۔

تشریح: جامع صغیر میں حضرت امام ابو یوسف گاایک قول نقل کیا ہے، کہ جوشراب نشر آنے کے بعد دس دنوں تک خراب نہ ہوتواس کا مطلب میہ ہے کہ اس کا نشہ بہت شدید ہے اس لئے وہ مکروہ ہے، یعنی حرام ہے۔ یہ قول امام محمد کے قول کے قریب ہے البتداس میں دس دنوں کی شرط ہے۔ اس کے بعد انہوں اس سے رجوع کیا اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگئے، کہ یہ سب شرابیں نشہ سے پہلے بہلے تک حلال ہیں۔

لغت: ما يبلغ: يهال بلغ كا ترجمه ہے نشد کو پہنچ جائے۔ لا يفسد: فاسد نہ ہو، لينی شراب ميں کھٹا پن نہآئے ۔ يحمض: کھٹا پن آنا ۔ حضرت ابن عباس كا قول مجھے نہيں ملا۔

قرجمه الاس الوحنيفة شكر حقيقت مين اس حد كااعتبار كرتے بين جس كو بم نے ذكر كيا، جہال اصل بينا حرام ہے اور جہال اس كاسكر حرام ہے، جس كو بم انشاء اللہ بعد مين ذكر كريں گے۔

تشریح: یہاںعبارت پیچیدہ ہے غور سے دیکھیں۔۔ یہاں تین با تیں بیان کرر ہے ہیں (۱) علی الحد الذی ذکر نا دست بدیان کرر ہے ہیں کہ خرکے بحث میں بیان کیا کہ خرتین مرحلے سے گزرے گا تب وہ حرام ہوگا[۱] جوش مارے[۲] نشہ پیدا ہوجائے[۳] اور جھاگ بھیننے گئے تب خرحرام ہوگا، اسی طرح اور شرابوں میں بھی رس ان تین مرحلوں سے گزرے تب اس شراب کا پینا حرام ہوگا۔ (۲) فیما یحرم اصل شربہ ۔سے بدیان کررہے ہیں کہ خرکا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، چاہے پینے والے کواس سے نشہ چڑھے، یہی ہے ، یہ ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہوجائے تب تو اس کا پینا حرام ہوگا، کین جب تک وہ میٹھا ہے کہ اس کا پینا جا اُن ہوگا۔ یہی ہے وہ السکو منہ ، اس بات کووہ آگے ذکر کریں گے، ان شاء اللہ۔

توجمه : ۴۲٪ امام ابویوسف امام ابوصنیفه گی طرف رجوع کر گئے اور ہرمسکر کو ترام نہیں کیااور دس دن کی شرط سے بھی رجوع کر گئے۔

السخت : کل مسکر: مسکر کامعنی نشہ کے ہیں، یہاں مسکر سے مراد نبیذ وغیرہ بھی ہے جوابھی نشہ آورنہیں ہے، کین زیادہ دن چھوڑ نے سے آئندہ مسکر بے گا۔

تشريح : امام ابويوسف من جوشرط لگائی تھی كەدس تك شراب خراب نه ہوتو وه حرام ہے وہ شرط چھوڑ دى، اور بيفر مايا كه تين

وَرَجَعَ عَنُ هَذَا الشَّرُطِ أَيُضًا (٣٢٧) وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَنَبِيذُ التَّمُرِ وَالزَّبِيبِ إِذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَدُنَى طَبُخَةٍ حَلالٌ وَإِنُ اشْتَدَّ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ مَا يَغُلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُسُكِرُهُ مِنُ عَيْرِ لَهُو وَلَا طَرِبٍ فِي المُثَلَّ وَإِنُ اشْتَدَّ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ مَا يَغُلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُسُكِرُهُ مِنُ عَيْرِ لَهُو وَلَا طَرِبٍ فِي المُثَلَّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ حَرَامٌ، وَالْكَلامُ فِيهِ كَالْكَلامُ فِيهِ كَالْكَلامُ فِي الْمُثَلَّثِ الْعِنَبِيِّ وَنَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

دن میں بھی نشہ آجائے تواس کا پیناحرام ہے۔اور ہر نبیذ کوحرام نہیں کہتے، بلکہ جس میں نشہ آچکا ہوو ہی حرام ہے، باقی حلال ہے تسر جمعه: (۳۲۷) تھجوراور شمش کی نبیذ اگر دونوں میں سے ہرایک کو پکالیا جائے تھوڑ اسا پکانا تو حلال ہیں،اگر چے تھوڑی تیزی آگئی ہو۔اگراس سے اتنی پیئے کہ غالب کمان میہ کہ کہ دونشنہیں لائے گی ۔لہوولعب اورمستی کے لئے نہیں۔

ترجمه اليام الوطيفة ورامام الويوسف كنزديك بـ

تشربیع: کھجورگی یا کشمش کی نبیذ بنائے اور اس کی صورت میہ کہ کھجور اور کشمش کے پانی کوتھوڑ اسا پکائے تو وہ حلال ہیں بشرطیکہ نشہ نہ آیا ہو۔ البتہ مزے میں تھوڑی تیزی آگئی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اتنا ہی پیئے جس سے غالب گمان ہو کہ اس سے نشہیں آئے گا۔ اور نشہ کے لئے یامستی کے لئے نہ پیئے تب حلال ہیں۔

وجه : (۱) نبیز طال ہونے کی دلیل بی صدیث ہے۔ عن عائشة قالت کان ینبذ لرسول الله علیہ فی سقاء یو کا،اعلاہ وله عزلاء، ینبذ غدوة فیشر به عشاء وینبذ عشاء فیشر به غدوة (ابوداوُدشریف، باب فی صفة النبیذ می ۱۹۵۸، نمبر ۱۳۵۸، نمبر ۱۳۵۸، نمبر ۱۳۵۸ و الله علیہ قال لا تنتبذوا الزهو والسوطب جمیعا ولکن انتبذ واکل واحد علی حدته (مسلم شریف، باب کراھة انتباذوالتم والزبیب محمیعا ولکن انتبذ واکل واحد علی حدته (مسلم شریف، باب کراھة انتباذالتم والزبیب مخلوطین، ص ۸۸۸، نمبر ۱۹۸۸ می ۱۹۸۸ می مراک میں جلدی نشه پیدا ہوتا ہے۔ البت محمور اور کشمش کو طاکر نبیز نہ بنائے کیونکہ اس میں جلدی نشه پیدا ہوتا ہے۔ البت کھجور کوالگ اور کشمش کوالگ وراور کشمش سے نبیز بنائے کا شوت ہوا۔

اور نبيذ مين نشر آجائوا س كا پينا حرام ہے اس كى دليل بيحديث ہے۔ عن ابى هرير أقفال علمت ان رسول الله عليه عليه عليه على الله على الله على على الله على الله

ترجمه : ۲ امام محر اورامام شافعی کے نزدیک حرام ہے اور اس میں کلام ایسے ہی ہے جیسے انگور کے مثلث میں ہے، اور ہم اس کوذکر کریں گے ان شاء اللہ (٣٦٨) قَالَ وَلَا بَأْسَ بِالْحَلِيطَيْنَ ﴿ لِـمَا رُوِى عَنُ ابُنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَانِي ابُنُ عُمَر - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ الْكَهِ مِنُ الْغَدِ فَأَخُبَرُته بِذَلِكَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ - شَرُبَةً مَا كِدُت أَهُتَدِي إلَى مَنْزِلِي فَغَدَوُت إلَيْهِ مِنُ الْغَدِ فَأَخُبَرُته بِذَلِكَ فَقَالَ: مَا زِدُنَاك عَلَى عَجُوةٍ وَزَبِيبٍ وَهَذَا نَوُعٌ مِنُ الْخَلِيطَيْنِ وَكَانَ مَطُبُوحًا؛ لِأَنَّ الْمَرُوعَ

تشریح: فرماتے ہیں کہ امام محمد اور امام شافعیؒ کے نزدیک بینبیز حرام ہے [میراناقص خیال ہے کہ بینشہ کے بعد حرام ہے آانگور کے رس کے بارے میں تھا کہ دو تہائی سے کم جلا ہو جس کو مثلث کہتے ہیں اور نشہ نہ آیا ہوتو حلال ہے، اسی طرح نبیز میں دو تہائی سے کم جلا ہواور نشہ نہ آیا ہوتو حلال ہے

وجه :عن قتادة عن انس ان ابا عبيدة و معاذ بن جبل و ابا طلحة كانو يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه و بقى ثلثه \_ (مصنف ابن الى شية ،باب فى اطلاء من قال اذاذ بب ثلثاه فاشربه، ج فامس، م ١٩٨٨، نبر ٢٣٩٧) اس عمل صحابي مين ہے كدوتها كى رس جل چكا مواور ايك تها كى باقى ربام واور المحى نشه نه آيا موتواس كا بينا حلال ہے \_

ترجمه :(٣٦٨) خليطين مين كوئى حرج كى بات نهين ہے۔

تشریح : هجوراور کشمش کوملا کرنبیذ بنانے کوخلیط کہتے ہیں یعنی ملی ہوئی چیز۔اوپر کی حدیث میں دونوں کوملا کرنبیذ بنانا منع فرمایا ہے۔لیکن اگر دونوں کو ملا کرنبیذ بنالیا اور اس میں نشہ نہیں آیا ہے تو ایسی نبیذ کا پینا جائز ہے۔اوپر تو اس لئے منع فرمایا کہ دونوں کو ملا کرنبیذ بنانے میں جلدی نشر آتا ہے۔ یا شروع اسلام میں اس کومنع فرمایا کیونکہ ذاکی قلت تھی بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔

وجه: (۱) ممانعت کی حدیث یہ ہے۔ عن ابی قتادة ان رسول الله عَلَیْ قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جمیعا ولا تنتبذو االرطب والزبیب جمیعا ولکن انتبذ واکل واحد علی حدته (مسلم شریف، باب کراهة انتباذالتر والا بیب مخلوطین، ص ۸۸۸، نمبر ۱۹۸۸ می ۱۹۵۸ می ۱۹۵۸ می این انتبذ واکل واحد علی خدید البسر والتر می ۱۹۸۸، نمبر ۱۸۷۵ می این اوالز بیب مخلوطین، ص ۸۸۸، نمبر ۱۸۷۵ می این این این این محلوم ہوا کہ مجور اور کشمش کو ملاکر نبیز نہ بنائے کی ونکہ اس میں جلدی نشہ پیدا ہوتا ہے۔ (۲) مجور اور کشمش کو ملاکر نبیز خلیطین بنانے کی حدیث ہے۔ عن عائشة ان رسول الله کان ینبذ له زبیب فیلقی فیه تمر او تمر فیلقی فیه زبیب در ابوداؤوشریف، باب فی الخلیطین ص ۱۹۵ نمبر ۲۵۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجور میں کشمش اور کشمش میں مجور ملاکر نبیز بنائی جاسکتی ہے کیونکہ حضور کے لئے ایس نبیز بنائی ہے۔

ترجمه نا استمل صحابی کی وجہ سے ابن زیاد سے روایت ہے، کہ مجھکو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شراب پلائی، جس کی وجہ سے گھر تک جانا بھاری وجہ سے گھر تک جانا بھاری وجہ سے گھر تک جانا بھاری پڑا یا تو حضرت نے فرمایا کہ مجمود اور کشمش ڈال کرہی نبیذ بنائی تھی ، اور اس کو خلیطین ، کہتے ہیں اور یہ پکی ہوئی تھی ، حالانکہ

عَنُهُ حُرُمَةُ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَهُوَ النِّيءُ مِنُهُ، ٢ وَمَا رُوِى «أَنَّهُ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - نَهَى عَنُ الْسَجَمُعِ بَيُنَ التَّمُرِ وَالزَّبِيبِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالرُّطَبِ وَالْبُسُرِ» مَحُمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْجَمُعِ بَيُنَ التَّمُرِ وَالزَّبِيبِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالرُّطَبِ وَالْبُسُرِ» مَحُمُولٌ عَلَى حَالَةِ السَّيَّدةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الِابُتِدَاءِ. (٣١٩) قَالَ : وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَنَبِيذُ الْحَنُطَةِ وَالذُّرَةِ الشَّيْدِ حَلالٌ وَإِنْ لَمُ يُطْبَخُ ﴾ ل وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ وَالشَّعِيرِ حَلالٌ وَإِنْ لَمُ يُطْبَخُ ﴾ ل وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ

انہیں سے تشمش کی رس کے بارے میں حرمت کی روایت مروی ہے،اوروہ تشمش کا کیارس ہے۔

تشریح : حضرت عبداللہ بن عمرایک نقیہ صحابی ہے انہوں نے مجبوراور کشمش سے بنی ہوئی نبیذ کو پلایا جس سے تھوڑ اسانشہ مجسی آگیا تواس سے معلوم ہوا کہ بیخلیط جائز ہے۔

وجه: او پرکاممل صحابی بیہ ہے۔ عن ابن زیاد انه افطر عند عبد الله بن عمر فسقاه شرابا له ، فکانه أخذه فیه فلسما اصبح قال ما هذا الشراب ؟ما كدت أهتدى الى منزلى ، فقال عبد الله مازدناك على عجوة و زبیب ، قال محمد و به ناخز و هو قول ابی حنیفه آر كتاب الاثار الم محم، باب الاثر بة والانبذة والشرب قائما مل ۱۸۲۸ منبر ۸۲۹ اسم مل صحابی میں ہے کہ بجوہ مجور اور شمش سے نبیز بنائی تھی ، جس سے معلوم ہوا كہ بینبیز جائز ہے۔

العت : غدوت: غداسے شتق ہے ، جب كوآنا ماكدت ابتدى: ہدایت پاول اس كر بیب بھی نہیں ہوا، یعنی راستہ پانامشكل ہوگیا۔ بجوۃ بجوۃ كور النی: كارس۔

ترجمه ن اور حضورت جوروایت ہے کہ مجوراور کشمش کوجمع کرنے سے منع کیا،اور کشمش اور تر کھجورکوجمع کرنے سے منع کیا،اور خشک کھجوراور تر کھجورکوجمع کرنے سے کہ کیا،اور خشک کھجوراور تر کھجورکوجمع کرنے سے الیکن یہ قط سالی پرمحمول ہے، یا شروع اسلام میں یہ ممانعت تھی اور بعد میں اس کی اجازت ہوگئی۔

تشریح: حدیث میں چیزوں کو جمع کرنے ہے جو منع کیا ہے، اس کی تین وجہ ہو سکتی ہے، [ا] یا قط سالی تھی اس لئے دو چیزوں کو جمع کر کے نبیذ بنانے سے منع فرمایا، بعد میں اس کی اجازت ہوگئی۔[۲] دوسری تاویل ہے ہے کہ شروع اسلام میں منع فرمایا، بعد میں اس کی اجازت ہوگئی، [۳] اور تیسری تاویل ہے ہے کہ دونوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے نشہ جلدی پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کو منع فرمایا، تا ہم اگر دونوں کو ملا کر نبیذ بنائی اور ابھی تک نشہ نہ آیا تو نبیذ بنانا جائز ہے اور اس کو پینا بھی حلال ہے۔

وجه: او پرکی صدیث بیہ ہے۔ عن ابی قتادة عن ابیه عن رسول الله علیہ انه نهی عن خلیط الزبیب و التمر و عن خلیط الزبیب و التمر و عن خلیط الزهو و الرطب و قال انتبذوا کل واحد علی حدة \_(ابوداؤد شریف،باب فی الخلیطین ،ص ۵۳۱، نمبر۲۰ ۳۷)،اس صدیث میں دوچیز ول کوجمع کر کے نبیز بنانے سے منع کیا ہے، کین الگ الگ کر کے نبیز بنانا جائز ہے۔

مِنُ غَيْرِ لَهُو وَطَرَبِ ٢ لِقَوُلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْخَمُرُ مِنُ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ، وَأَشَارَ إِلَى الْكُرُمَةِ وَالنَّخُلَةِ» خَصَّ التَّحُرِيمَ بِهِمَا وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكُمِ، ٣ ثُمَّ قِيلَ يُشُتَرَطُ

ترجمه : (٣١٩) شهد، انجير، گيهون، جو، جوار كي نبيز حلال ٢ اگرچه يكائي نه كني مو

ترجمه الما يوام ابوطنيفة ورامام ابويوسف كنزديك ب،جبكه الهوا ورسر ورك لئ نهو

تشريح: شهر، انجير، گيهول، جو، اور جوار كى نبيذ كوچا بند پكايا هوت بھى حلال بـ

ترجمه : ج حضور کقول کی وجہ سے کہ خمران دو درختوں کے بنتی ہے،اورانگوراور کھجور کی طرف اشارہ کیا، کہ حضور کے ان دودرختوں کے ساتھ خمر کوخاص کیا،اوراس حدیث سے مراد حکم کو بیان کرنا ہے۔

تشراب حلال ہے۔ شراب حلال ہے۔

وجه: بيحديث پهلے گزر چکی ہے۔ سمعت ابا هريرة مقول سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول الخمر من هاتين الشبحرتين النخطة والعنب يسمى خمراء ١٨٨٨، نمبر الشبحرتين النخل والعنب يسمى خمراء ١٨٨٨، نمبر ١٨٨٨ ماين ١٩٨٥) اس حديث معلوم مواكم مجورا ورائكورسے شراب بنتی ہے۔

ترجمه : سے بعض حضرات نے فرمایا کہ ان شرابوں کومباح کرنے کے لئے تھوڑ ایکانا شرط ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شرط نہیں ہا تا ہے، چاہے یکا ہوایا یکا ہونہ ہو کہ شرط نہیں ہا تا ہے، چاہے یکا ہوایا یکا ہونہ ہو

الطَّبُخُ فِيهِ لِإِبَاحَتِهِ، وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذُكُورُ فِي الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ لَا يَدُعُو إِلَى كَثِيرِهِ
كَيُفَمَا كَانَ ٣ وَهَلُ يُحَدُّ فِي الْحُبُوبِ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ؟ قِيلَ لَا يُحَدُّ وَقَدُ ذَكُرُنَا
الْوَجُهَ مِنُ قَبُلُ ٥ قَالُوا: وَالْأَصَتُّ أَنَّهُ يُحَدُّ، فَإِنَّهُ رُوِى عَنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنُ سَكِرَ مِنُ الْأَشُرِبَةِ أَنَّهُ
يُحَدُّ مِنُ قَبُلُ ٥ قَالُوا: وَالْأَصَتُّ أَنَّهُ يُحَدُّ، فَإِنَّهُ رُوى عَنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنُ سَكِرَ مِنُ الْأَشُرِبَةِ أَنَّهُ
يُحَدُّ مِنُ غَيْرٍ تَفُصِيلٍ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا اجْتِمَاعَهُمُ عَلَى سَائِرِ

**تشریح** :بعض حضرات نے فرمایا کہان نبیذوں کومباح کرنے کے لئے تھوڑاسا پکانا شرط ہے، کیکن متن میں ہے فرمایا کہ بغیر یکائے بھی پینیذیں حلال ہیں۔

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیز چاہے پکی ہویا پکی نہ ہواس کاقلیل کیر کی طرف نہیں بلاتا ، اس لئے پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲) پکانے کے بعد نشہ دریمیں آتا ہے اس لئے پکا لے تو اچھا ہے ، کیکن اگر نہیں پکایا اور ابھی اس میں نشہ نہیں ہے تو یہ نبیذ حلال ہیں (۳) سألت سعید بن المسیب عن الشو اب الذی کان عمر بن الخطاب اجازہ للناس قال هو المطلاء الذی قد طبخ حتی ذھب ثلاثاہ و بقی ثلثہ ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ۱۲ فی الطلاء من قال اذاذ صب ثلثا ہ فاشر بہ ، ج خامس ، ص ۸۹ ، نمبر ۸۸ ۲۳۹۷) اس قول صحابی میں ہے کہ پکا کردو تہائی جلادیا جائے تو اس کا بینا جائز ہے۔ قد جہ ان دانوں کی نبیز پینے سے اگر نشہ ہوجائے تو کیا اس پر حد گلے گی ، بعض حضرات نے کہا صرفین گلے گی ، اور اس کی وجہ سلے ذکر کر چکا ہوں۔

تشریح: گیہوں، جو، جوار سے نبیذ بنائے اوراس کے پینے سے نشر آ جائے تو حد لگے گی یانہیں؟اس بارے میں دوقول ہیں [۱] پہلاقول ابوجعفرُ گاہے کہ حدنہیں لگے گی، جیسے گھوڑی کا دودھ پی لے، یا بھنگ پی لے اور نشر آ جائے تو حدنہیں گئی ہے،اسی طرح ان نبیذوں کو پینے سے نشر آ جائے تو حدنہیں لگے گ

وجه: (۱) حدیث میں حدکا مدار صرف خمر پر ہے، اور حد میں قیاس نہیں چاتا اس لئے ان کے پینے سے حد نہیں گے گی، اس کے لئے حدیث بیر ہے۔ عن معاویة بن ابی سفیان قال قال رسول الله عُلَیْتُ اذا شربوا الخمر فاجلدو هم ثم ان شربوا فاجلدو هم ثم ان شربوا فاقتلو هم ۔ (ابوداود شریف، باب اذا تا ایع فی شرب الخم، ص ۲۳۲۲، نمبر ۲۳۸۲)

ترجمه : ه صحیح بات بہے کہ حد کگے گی ، چنانچه ام محمد سے روایت ہے کہ ان شرابوں سے جس کونشہ پیدا ہوجائے تواس کو حد گگے گی ، بغیر کسی فرق کے ، اور اس کی وجہ بہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جس طرح اور شرابوں پر جمع ہوتے ہیں اسی طرح اس پر بھی جمع ہوتے ہیں ، بلکہ اس سے زیادہ جمع ہوتے ہیں۔

تشریح : امام مُرگی رائے ہے کہ اس کے پینے سے مدلگے گی ، کیونکہ اس پر فاس لوگ جمع ہوتے ہیں۔امام مُرگی رائے

الْأَشُوبِيةِ، بَلُ فَوُقَ ذَلِكَ، إِلَ وَكَذَلِكَ الْمُتَّحَدُ مِنُ الْأَلْبَانِ إِذَا اشْتَدَّ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَقِيلَ: إِنَّ الْمُتَّحَدُ مِنُ لَبَنِ الرِّمَاكِ لَا يَجِلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارًا بِلَحُمِهِ؛ إِذْ هُوَ مُتَولِّلُهُ مِنْهُ قَالُوا: الْمُتَّحَدُ مِنُ لَبَنِ الرِّمَاكِ لَا يَجِلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارًا بِلَحُمِهِ؛ إِذْ هُوَ مُتَولِّلُهُ مِنْهُ قَالُوا: وَالْمُصَحِّدُ أَنَّهُ يَحِلُّ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ لَحُمِهِ لِمَا فِي إِبَاحَتِهِ مِنُ قَطْعِ مَادَّةِ الْجِهَادِ أَوُ لِاحْتِرَامِهِ فَلا وَالْأَصَحُ مِنْ اللهُ يَحِلُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وجه:عن ابى هرير-ة قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا سكر فاجلدوه ،ثم ان سكر فاجلدوه،ثم ان سكر فاجلدوه،ثم ان سكر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه ر (ابوداودشريف،باباذاتابع فى شربالخر،س٢٣٢،نبر٢٣٨)اس مديث ميس عمر بن الخطابُ انه جلد به كذشه آ جائ تو مدلكا و مدلكا و مدلكا و مدلكا و مدلا و جد منه ريح شراب الحد تاما ر (دارقطنى ،كتاب الاشربة ، جرابع ،س ١٤٥٥، نمبر٣١٢٣) اسعمل صحابي ميس جه كه شراب سے نشه مواتو مدلكا كى

تشریح : گھوڑی کے دودھ سے جوشراب بنائی جاتی ہے اس میں نشر آ جائے تو اس پر حد لگنے کے بارے میں دوتول ہیں[ا] ایک قول میں ہے کہ حد لگے، اور دوسرا قول ہے کہ حد نہ لگے۔

دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑی کے دودھ سے بنی ہوئی شراب میں نشہ نہ آیا ہوتو اس کو پینا حلال ہے، یانہیں تو اس بارے میں بھی دو قول ہیں ۔[۱]امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک اس کو پینا حلال نہیں ہونا جا ہے ۔

**وجه**: گھوڑی کا گوشت کھا نامکروہ ہے،اوردودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہےاس لئے اس شراب کو بھی بینا مکر وہ ہوگا۔ ۲۶ دوسرا قول ہیہ ہے کہ گھوڑی کے دودھ کی شراب بینا حلال ہے۔

**ہ جسه**: گھوڑی کا گوشت جہاد کی وجہ سے مکروہ ہے، یااس کی کرامت اور عزت کی وجہ سے مکروہ ہے، اس لئے یہ چیزاس کے ددودھ کی طرف منتقل نہیں ہوگی اور اس کے دودھ سے بنی ہوئی شراب اگراس میں نشہ نہ آیا ہوحلال ہے۔

ترجمه : (۳۷۰) اگرانگور کاشیره جب اتنا پکایا جائے که دوتهائی جل جائے تو حلال ہے اگر چرتیز ہوجائے۔ ترجمه نا بیامام ابوضیفہ اورامام ابو یوسف کے نزد یک ہے۔ يُتَعَدَّى إِلَى لَبَنِهِ ( ٢ - ٣) قَالَ : وَعَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ حَلالٌ وَإِنُ الشَّتَدِ ﴿ لَ وَهَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: حَرَامٌ، اشتَد ﴿ لَ وَهَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: حَرَامٌ، وَهَاذَا الْحَلَافُ فِيهِمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّى، أَمَّا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهِي لَا يَجِلُّ بِالِاتِّفَاقُ عَرَوهَ وَعَنُهُ أَنَّهُ كَوْ وَعَنُهُ أَنَّهُ كَوْ وَ ذَلِكَ، وَعَنُهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ عَ لَهُمُ فِي إِثْبَاتِ الْحُرُمَةِ قَولُهُ مُحَمَّدٍ مِثُلُ قَولُهُمُ فِي إِثْبَاتِ الْحُرُمَةِ قَولُهُ

تشریح : انگور کے رس کو اتنا پکایا جائے کہ اس کی دو تہائی جل جائے اور ابھی نشہ نہ آیا ہوتو اس کا پینا حلال ہے جا ہے تھوڑی سی تیزی آگئ ہوبشر طیکہ نشہ نہ آیا ہو۔اس کا نام مثلث ہے، عربی میں اس کو بطلاء، کہتے ہیں۔

وجه : (۱) کتب الینا عمر بن عبد العزیز لا تشربوا من الطلاء حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ، و کل مسکر حرام \_(نسائی شریف، بابتح یم کل شراب اسکر، ۲۰، نبر ۵۲۰ می اس قول تا بعی میں ہے کہ طلاء جس کا دو تہائی جل گئ ہواور ایک تہائی باقی ہواس میں نشہ نہ آیا ہوتو حلال ہے اور نشہ آگیا ہوتو حرام ہے \_(۲) اس قول صحابی میں ہے ۔ سئالت سعید بن المسیب عن الشراب الذی کان عمر بن الخطاب اجازه للناس قال هو الطلاء الذی قد طبخ حتی ذهب ثلاثاه و بقی ثلثه \_(مصنف ابن الی شیبة ۱۲ فی الطلاء من قال اذا ذهب ثلثاه فاشر به، ج فامس، می هد مبر کی بینا حلال ہے۔ ان دو قول صحابی سے معلوم ہوا کہ دو تہائی جل چکی ہواور ایک تہائی باقی ہوتو اس رس کا بینا حلال ہے۔ ان دو قول صحابی بر بہت سارے مسکم متفرع ہیں اس لئے ان دو قولوں کو خوب یا در کھیں ۔

ترجمه بن ام محداوراماشافعی نفر مایا که حرام ہے،اور بیا ختلاف اس صورت میں ہے جبکہ قوت حاصل کرنے کا ارادہ ہو،اورا گرلہولعب ارادہ ہوتو بالا تفاق حلال نہیں ہے۔

تشریح : پیمثلث پی کرقوت حاصل کرنا ہوتب بھی امام شافعی ،اورامام مُحدِّ کے نز دیک حرام ہے،اور طاگراس سے لہولعب مقصود ہوتب تو بالا تفاق حرام ہے۔

**لغت** : تقوی: قوت حاصل کرنے کے لئے تکھی: لہولعب کے لئے۔

ترجمه سے امام محمد سے تین قول اور بھی ہیں [۱] امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسٹ کی طرح کہ اس کا پینا حلال ہے [۲] اس کا پینا مکروہ ہے۔ [۳] اس بارے میں توقف کیا۔

تشریح: امام محمدُ گاایک قول او پرگزرا که مثلث کا پیناحرام ہے،اس کےعلاوہ تین قول اور بھی ہیں[ا] شیخین کی طرح کہ اس کا پینا حلال ہے۔[۲] اس کا پینا مکروہ ہے[۳] اس بارے میں توقف کیا،۔امام محمدؓ کے بیچار قول ہیں۔

ترجمه بی امام ثافعی اورامام محرکی دلیل، حضورعلیه السلام کا قول ہے، کہ ہرنشہ آور چیز خمر ہے، اور حضورعلیه السلام کا قول ہے، جسکے زیادہ میں نشہ پیدا کرے اس کا کم بھی حرام ہے، حضور سے یہ بھی روایت ہے کہ جس کا ایک مٹکا نشہ پیدا کرے اس کا

- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «كُلُّ مُسُكِرٍ خَمُرٌ» وَقَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَا أَسُكَرَ الْجَرَّةُ مِنهُ فَالْجَرُعَةُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» وَيُرُوى عَنهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَا أَسُكَرَ الْجَرَّةُ مِنهُ فَالْجَرُعَةُ مِنهُ فَالْجَرُعَةُ مِنهُ فَالْجَرُعَةُ مِنهُ فَالْجَرُعَةُ مِنهُ وَكَثِيرُهُ كَالْخَمُرِ ﴿ وَلَهُمَا قَولُهُ مِنهُ حَرَامٌ » وَلِأَنَّ الْمُسُكِرَ يُفُسِدُ الْعَقُلَ فَيكُونُ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَالْخَمُرِ ﴿ وَلَهُمَا قَولُهُ اللهُ مَلُولُ مَن كُلُ شَرَابٍ » حَصَّ السُّكُر بِالتَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَمُرِ ؛ إذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ، وَلِأَنَّ وَالسَّكُرُ مِن كُلِّ شَرَابٍ » حَصَّ السُّكُر بِالتَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَمُرِ ؛ إذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ، وَلاَنَّ وَالسَّكُرُ مِن كُلِّ شَرَابٍ » حَصَّ السُّكُر بِالتَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَمُرِ ؛ إذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ، وَلاَنَّ وَالسَّكُرُ مِن كُلِّ شَرَابٍ » خَصَّ السُّكُر بِالتَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْخَمُرِ ؛ إذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايرَةِ، وَلاَنَّ مَلِي اللَّهُ مُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْرَةِ وَاللَّالُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ ا

تشريح؛ امام شافعي اورامام مُركى يهال دليل مين تين حديثين مين اورايك دليل عقلي ہے۔

وجه: صاحب به اید کی پیش کرده [۱] به بلی صدیث بید ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله و کل مسکو خمو ، و کیل مسکو حوام ۔ (ابوداود شریف، باب ماجاء فی السکر ، شر ۵۲۸ ، نبر ۱۲۵۹ رابن ماجه شریف، باب کل مسکورام ، ص ۴۲۹ ، نبر ۲۳۹ ) اس صدیث میں ہے کہ ہر نشه والی چیز تمر ہے، اور ہر نشه والی چیز ترام ہے۔ [۲] دوسری صدیث بید ہے۔ عن جابو بین عبد الله قال قال رسول الله ﷺ ما اسکو کثیر ه فقلیله حوام (ابوداود شریف، باب ماجاء فی السکر ، ۱۳۸۵ ، نبر ۱۳۲۸ رابن ماجه شریف ، باب ماسکر کشیره فقلیله حوام ، (ابوداود شریف، باب ماجاء فی السکر ، ص ۵۲۸ ، نبر ۱۳۲۱ رابن ماجه شریف ، باب ماسکر کشیره فقلیله حوام ، (ابوداود شریف ، باب ماسکر کشیره فقلیله حرام ، ص ۱۳۹۱ ، نبر ۱۳۵۸ میل ہے کہ جس الله علاقت سمعت رسول چیز کا زیادہ پینا نشد الا کے اس کا کم بھی حرام ہے۔ [۳] تیسری صدیث کامفہوم ہے ہے۔ عن عائشه قالت سمعت رسول الله علاقت فی السکر ، ص ۱۶۹ ، نبر ۱۳۸۵ )، اس صدیث میں ہے کہ جس کا ایک تصیلا نشد الا تا ہوتو اس کی ایک مشی محرام ہے [۳] اس میں اسکامفہوم ہے عن عائشه قالت قال رسول الله علیات ما اسکو الفرق فالجرعة منه حوام ۔ (دارقطی ، میں اسکامفہوم ہے عن عائشه قالت قال رسول الله علی اسکو الله بن عمرو ام نبی الله نهی عن النحمر و المیسر کے۔ [۵] اس صدیث میں ہے کہ جس کا ایک گھڑا نشد الله نهی عن النحمر و المیسر ہے۔ [۵] اس صدیث میں ہے کہ جس کا ایک گھڑا نشد الے اس کا ایک گھونٹ بھی حوام ۔ (ابوداود شریف ، باب ماجاء فی السکر ، ص ۵۲۸ ، نبر ۱۳۸۵ )، اس میں خوام و المیسر و الکوبة و الغبیرہ و قال کل مسکو حوام ۔ (ابوداود شریف ، باب ماجاء فی السکر ، میں الله نبی عن النحم و قال کی مسکو حوام ۔ (ابوداود شریف ، باب ماجاء فی السکر ، میں الله نبی عن النحم و المیسر و الکوبة و الغبیرہ و قال کل مسکو حوام ۔ (ابوداود شریف ، باب ماجاء فی السکر ، ابرا و قال کل مسکو حوام ۔ (ابوداود شریف ، باب ماجاء فی السکر ، ابرا و المی کر اسکر میں اسکار ، بیا المی کر المی کر المی کر کر المی کر المی کر المی کر المی کر المی کر المی کر کر المی کر کر المی کر المی

ترجمه : هام ابوحنیفهٔ آورامام یوسف گی دلیل حضورعلیه السلام کا قول ہے خمر کوحرام قرار دیاتھوڑا ہویازیادہ ہواور ہر شراب کا نشه حرام ہے، خمر کے علاوہ میں صرف نشہ کوحرام قرار دیا۔،اور عطف مغائرت چاہتا ہے،اوراس لئے کہ مفسدوہ پیالہ ہے جونشہ لائے،اور جو پیالہ نشہ لائے وہ آخری پیالہ نشہ لائے وہ ہمارے نز دیک بھی حرام ہے۔ الُـمُ فُسِدَ هُوَ الْقَدَحُ الْمُسُكِرُ وَهُو حَرَامٌ عِنُدَنَا لِ وَإِنَّـمَا يَـحُرُمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَدُعُو لِرِقَّتِهِ وَلَـمَا فَتِـهِ إِلَى الْكَثِيرِ فَأُعُطِى حُكْمَهُ، وَالْمُثَلَّثُ لِغِلَظِهِ لَا يَدُعُو وَهُوَ فِي نَفُسِهِ غِذَاءٌ فَبَقِى عَلَى الْطَافَتِهِ إِلَى الْكَثِيرِ فَأَعُطِى حُكُمهُ، وَالْمُثَلَّثُ لِغِلَظِهِ لَا يَدُعُو وَهُوَ فِي نَفُسِهِ غِذَاءٌ فَبَقِى عَلَى الْإِبَاحَةِ: كَ وَالْـحَدِيثُ الْأَوَّلُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، ثُمَّ هُوَ مَحُمُولٌ عَلَى الْقَدَحِ الْأَخِيرِ إِذُ

تشریح: یہاں استدلال تھوڑ امنطق ہے۔ نیچ تول صحابی پیش کیا جار ہاہے، جس میں ہے کہ نمر کا تو عین حرام ہے، اور نمر کے علاوہ میں جو گھونٹ نشہ لا کے وہ حرام ہے، اور نشہ سے پہلے جتنے گھونٹ پئے وہ حلال ہوگا، مثلا چار گھونٹ میں نشہ نیس آیا تو ان چاروں کا پینا حلال ہوگا، اوریانچواں گھونٹ نے نشہ لایا تو وہ حرام ہوگا۔

**9 جه** :(1)عن ابن عباس قال انما حرمت الخمر و المسكر من كل شراب \_(دارقطنی ،باب الاشربة وغیرها ، حرابع ،ص كا ، نبر ۲۱۹ می اس قول صحابی میں خمر كو حرام كیا اور اس پر عطف كر كے مرم كر كو حرام كیا ـ (۲)عن ابن مسعو د قال كل مسكر حرام ، و هي الشوبة التي تسكر ك \_ (دارقطنی ،باب الاشربة وغیرها ،حرابع ،ص ۱۲۵ ، نبر كم مرك كا مسكو حوام عن المشوبة التي تسكر ك \_ (دارقطنی ،باب الاشربة وغیرها ،حرابع ،ص ۱۲۵ ، نبر كم كم حوال عن عن كم جو هونك نشر مین لائے وه حرام بے ،اور اس سے پہلے والا هونك حلال ہے ـ

ترجمه نلخ خمر کافلیل اس کئے حرام ہے اس کی رفت اور لطافت کی وجہ سے کثیر کی طرف بلاتی ہے اس کئے اس میں قلیل اور کثیر کا ایک تھم ہے ، اور مثلث ذات کے اعتبار سے غذا ہے ، اس کئے اپنی اباحت پر باقی رہے گا۔ ہے ، اس کئے اپنی اباحت پر باقی رہے گا۔

تشریح: بیامام ابوصنیفیگی جانب سے امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ شلث کاقلیل بھی حرام ہے، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ خمر میں بتلا بن اور لطافت ہوتا ہے جسکی وجہ سے اس کا تھوڑا بپوتو زیادہ کی خواہش ہوتی ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے تعلیل کو بھی حرام کیا اور مثلث گاڑھا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ غذا ہے اس کئے اس کا قلیل کثیر کی طرف نہیں بلاتا اس لئے جب تک نشہ نہ آئے اس سے پہلے پہلے تک وہ مباح رہے گا۔

ترجمه : کے پہلی حدیث ثابت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، پھروہ آخیر پیالے برمجمول ہے جو حقیقت میں نشہ لانے والا ہے۔

تشریح: یامام شافعی کے حدیث کا دوجواب ہے۔[۱] ایک جواب یہ ہے کہ امام شافعی کا پیش کردہ حدیث و کل مسکو خسر ثابت ہے، اصل بات یہ ہے کہ حدیث ثابت ہے، البتہ یکی بن معین نے اس پرطعن کیا ہے[۲] دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو پیالہ نشہ لائے وہ حرام ہے، اس سے پہلے جتنے پیالے ہوں وہ سب حلال ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو پیالہ نشہ لائے وہ حرام ، و هی المشربة التی تسکوک ۔ (دار قطنی ، باب الا شربة وغیرها،

و جه عن ابن مسعود قال کل مسکر حرام ، و هی الشو به التی نسکو ک روار کی ،باب الاسربة و غیرها، ح رابع ،ص ۱۲۵، نمبر ۲۵۸۷) اس قول صحابی میں ہے کہ جو گھونٹ نشہ میں لائے وہ حرام ہے ، اور اس سے پہلے والا گھونٹ هُوَ الْمُسُكِرُ حَقِيقَةً ﴿ وَالَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ بَعُدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ بِالطَّبُخِ حَتَّى يَرِقَ ثُمَّ يُطْبَخُ طَبُخَةً حُكُمُ المُثَلَّثِ؛ لِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا ضَعُفًا، ﴿ بِخِلَافِ مَا إِذَا صُبَّ الْمَاءُ عَلَى الْعَصِيرِ ثُمَّ يُطْبَخُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَا الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَذُهَبُ أَوَّلَا لِلَطَافَتِهِ، أَوْ يَذُهَبُ الْمَاءُ عَلَى الْعَصِيرِ ثُمَّ يُطْبَخُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَا الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَذُهَبُ أَوَّلَا لِلطَافَتِهِ، أَوْ يَذُهَبُ مِنْ عَلَى الْعَصِيرِ ثُمَّ يُعْصَرُ يُكُتَفَى بِأَدُنَى مِنْ اللَّهُ مَاءِ الْعِنَبُ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ مَا لَمُ يَذُهَبُ ثُلُثَاهُ بِالطَّبُخِ، وَهُو طَبُخَ إِلَّانَ الْعَصِيرَ قَائِمٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرِ فَصَارَ كَمَا بَعُدَ الْعَصُرِ،

حلال ہے۔

**نىرجمه** : <u>٨</u> پكاكرىثلث بن جانے كے بعداس ميں پانی ڈال دیا،جس سے ذرا تپلا ہوگيا پھرتھوڑا ساپكایا تووہ مثلث كے حكم ميں ہےاس لئے كہ پانی ڈالنے سےاور تپلا ہوجائے گا۔

اصول : پیمسائل اس اصول پر ہیں کہرس کی دو تہائی جلایا ہواور ایک تہائی باقی ہوتب تو حلال ہےاوراس سے کم جلایا تو حلال نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے مثلث کی اور تین قتمیں بیان کررہے ہیں[ا] پہلی قتم یہ ہے کہ پکا کر مثلث بنالیااس کے بعداس میں مزیدیانی ڈال دیا تواس کا پینا حلال ہے۔

**9 جه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے مثلث بن چاتھااب پانی ڈالاتواس سے پتلا ہو گیااور نشہ میں اور کی آگئ اس لئے بیہ شلث ہی ہےاس لئے اس کا پینا حلال ہے۔

ترجمه : و بخلاف اگر پانی کورس میں ڈالا جائے پھراس کو پکایا جائے یہاں تک کہ دو تہائی جل جائے [تو حلال نہیں ہے] اس لئے کہ پانی بتلا ہونے کی وجہ سے پہلے جائے گا، یا دونوں سے برابر جائے گا، اس لئے انگور کے رس میں جوجلا وہ دو تہائی نہیں ہے [اس لئے بینہ شلث ہے اور نہ حلال ہے۔

تشریح : [7] بیشلث کی دوسری قتم ہے، مثلث کے لئے قاعدہ یا در کھیں کہ رس کی دو تہائی جل گئی ہوا ورا کیہ تہائی باقی ہو تب وہ مثلث ہے اور وہ حلال ہے، مثلا تین کیلوا گور کارس تھا اس میں تین کیلو تب وہ مثلث ہے اور وہ حلال ہے، کئین رس کی دو تہائی نہیں جلی تو وہ حلال نہیں ہے، مثلا تین کیلوا گور کارس تھا اس میں تین کیلو پائی ڈالا، پھر رس اور پانی دونوں کو پکایا اور ایک تہائی باقی رہا، یعنی دو کیلو باقی رہا، تو صرف رس کی ایک تہائی نہیں ہے، بلکہ رس اور پانی دونوں کی ایک تہائی ہیں ہے۔ اور حلال بھی نہیں ہے۔

لغت:صب: پانی بهایا ۔عصیر: رس، یهاں مراد ہے انگور کارس۔

ترجمه : الرائلوركو يكايا، پهراس كارس نجور اتوامام ابوحنيفة سے ايك روايت بے كتھور اسا يكانے سے حلال موجائكا،

ال وَلُو جُمِعَ فِي الطَّبُخِ بَيُنَ الْعِنَبِ وَالتَّمُرِ أَوُ بَيُنَ التَّمُرِ وَالزَّبِيبِ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَاهُ لِلَّ وَكَانَ يُكُتَفَى فِيهِ بِأَدُنَى طَبُحَةٍ فَعَصِيرُ الْعِنَبِ لَا بُدَّ أَنُ يَذُهَبَ ثُلُثَاهُ فَيُعْتَبَرُ جَانِبُ الْعَنَبِ الْتَمُرِ إِنْ كَانَ يُكُتَفَى فِيهِ بِأَدُنَى طَبُحَةٍ فَعَصِيرِ الْعِنَبِ وَنَقِيعِ التَّمُرِ لِمَا قُلْنَا. ١ل وَلَوُ طُبِحَ نَقِيعُ التَّمُرِ وَالزَّبِيبِ أَدُنَى طَبُحَةٍ ثُمَّ أُنْقِعَ فِيهِ تَمُرُّ أَوْ زَبِيبٌ، إِنْ كَانَ مَا أَنْقَعَ فِيهِ شَيئًا يَسِيرًا لَا يُتَّحَذُ النَّبِيدُ مِنُ مِثُلِهِ لَمُ يَحِلَّ كَمَا إِذَا صُبَّ فِي الْمَطُبُوخِ النَّبِيدُ مِنُ مِثُلِهِ لَمُ يَحِلَّ كَمَا إِذَا صُبَّ فِي الْمَطُبُوخِ النَّبِيدُ مِنُ مِثُلِهِ لَمُ يَحِلَّ كَمَا إِذَا صُبَّ فِي الْمَطُبُوخِ النَّبِيدُ مِنُ مِثُلِهِ لَمُ يَحِلَّ كَمَا إِذَا صُبَّ فِي الْمَطُبُوخِ النَّبِيدُ مِنُ النَّيْدِيعَ وَالْمَعُنَى تَغُلِيبُ جِهَةِ الْحُرُمَةِ، وَلَا حَدَّ فِي شُرُبِهِ؛ لِأَنَّ التَّحُرِيمَ لِلاحُتِيَاطِ قَدَحٌ مِنُ النَّقِيعِ وَالْمَعُنَى تَغُلِيبُ جِهَةِ الْحُرُمَةِ، وَلَا حَدَّ فِي شُرُبِهِ؛ لِأَنَّ التَّحُرِيمَ لِلاحُتِيَاطِ

اورانہیں سے دوسری روایت ہے کہ پکانے سے جب تک دوتہائی نہ جل جائے تب تک حلال نہیں ہے، پیچے روایت یہی ہے اس لئے کہ انگور میں رس بغیر کسی تغیر کے باقی ہے، جبیہا کہ نچوڑنے کے بعد باقی ہے۔

تشریح : بیمثلث کی تیسری قتم ہے کہ۔انگورکو پکایا،اس کے بعداس کارس نکالاتواس کے بارے میں امام ابوحنیفہ سے ایک روایت بیہ کہ یہاں انگورکو پکایا ہے روایت بیہ ہے کہ یہاں انگورکو پکایا ہے اس کے دس کونہیں پکایا ہے،اور نداس کے تہائی رس کو جلایا ہے اس کے بیحلال نہیں ہے۔

**9 جه**: انگور کے اندر جورس ہے اس کی بھی دو تہائی جلانا ضروری ہے، اور اس کی دو تہائی نہیں جلی اس لئے وہ حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه : الله اورا گرانگور اور کھجورکو ملا کر پکایا، یا کھجور اور کشمش کو ملا کر پکایا توجب تک دو تہائی نہ جل جائے حلال نہیں ہے،

اس لئے کہ کھجور میں اگر چیتھوڑ اسا پکانا کافی ہے، کیکن انگور کے رس میں دو تہائی جلنا ضروری ہے۔ اس لئے احتیاط کے لئے

انگور کی جانب کا اعتبار کیا گیا۔ ایسے ہی انگور کے رس اور کھجور کے رس کا ملا کر پکایا [تو دو تہائی جلنا ضروری ہے ] اس دل؛ یل کی

بنا پر جو ہم نے کہا۔

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ حلت اور حرمت دونوں جمع ہوں تو ااحتیاط کے طور پر حرمت کور جمجے دی جائے گی۔

تشریع ہے: یہاں تین مسئلے، ہیں [ا] پہلامسئلہ ہیہ ہے کہ انگوراور مجمور کو جمع کر کے پکایا تو چونکہ اس میں انگور بھی ہے اس لئے احتیاط کا تقاضہ ہیہ ہے حرمت کی جانب ترجیح دی جائے اور انگور کی رعایت کرتے ہوئے دو تہائی جلا ناضروری ہے۔[۲] دوسرا مسئلہ ہیہ ہے کہ مسئلہ ہیہ ہے کہ مجبوراور شمش کو ملا کر پکایا، تو شمش چونکہ انگور سے بنتا ہے، اس لئے انگور کی رعایت کرتے ہوئے اس کی دو تہائی جلا ناضروری ہے تب حلال ہوگا۔[۳] تیسرا مسئلہ ہیہ ہے کہ انگور کے رس کو اور مجبور کے رس کو ملا کر پکایا تو انگور کی رعایت کرتے ہوئے دو تہائی رس کو جلا ناضروری ہے۔

ترجمه : ۱۲ اگر مجور کے رس اور کشمش کے رس کو تھوڑ اسا پکایا [جس سے اس کا پینا حلال ہوگیا] پھراس میں مجور ڈال دیا، یا کشمش ڈال دیا، پس جو پچھ ڈالا یہ تھوڑ اسا ہے، جس سے نبیذ نہیں بناسکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگرائے سے نبیذ بناسکتا

وَهُوَ لِلْحَدِّ فِي دَرُؤِهِ. ٣ل وَلَوُ طُبِخَ الْحَمُرُ أَوْ غَيْرُهُ بَعُدَ الِاشْتِدَادِ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلْثَاهُ لَمُ يَحِلَّ؛ لِأَنَّ الْحُرُمَةَ قَدُ تَقَرَّرَتُ فَلَا تَرُتَفِعُ بِالطَّبُخِ. (١٧٣) قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ﴾ لِ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ بَعُدَ ذِكْرِ هَذِهِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ﴾ لِ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ بَعُدَ ذِكْرِ هَذِهِ اللَّوَعِيةِ «فَاشُرَبُوا فِي كُلِّ ظَرُفٍ، فَإِنَّ الظَّرُفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَلَا تُشُرِبُوا

ہے تواب حلال نہیں ہے، جیسے کہ پکے ہوئے میں ایک پیالہرس ڈال دے، اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ حرمت کی جانب کوتر جیح دی گئی کیکن اس کے پینے سے حدنہیں ہے، اس لئے کہ حرام کرنااحتیاط کی بناپر ہے، اور حدمیں اس کونہ کرنازیادہ بہتر ہے۔

ا صول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ حرام ہونے تک رس ڈالاتو حرام ہوگا،اورا گرکم ڈالاتو حلالِ ہی رہے گا۔

تشریح : کھجور کے رس کو، یا کشمش کے رس کو پکایا جس سے وہ حلال ہو گیا تھا، بعد میں کھجور، یا کشمش کے رس کوڈ الا، تواگراتنا رس ہے جس سے نبیز نہیں بنائی جاسکتی تو بیرس حلال رہے گا، کیونکہ اس میں اتنی رس نہیں ڈالی گئی جس سے وہ حرام ہوجاتی، اور اگراتنی رس ڈالی جس سے نبیز بنائی جاسکتی ہے تو اب بیحرام رہے گا، کیونکہ کثر ت کے ساتھ اس میں رس ڈالی گئی ہے، ہاں دوبارہ اس کو دو تہائی جلادی جائے تو حلال ہوجائے گا۔

تاہم اس کے پینے والے کو حدثہیں گلے گی،

**وجمه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ پینے میں حرمت کوتر جیج دی جاتی ہے،اور حدلگانے میں کوشش کی جاتی ہے کہ حد نہ گئے،اور چونکہ یہاں حرمت اور اباحت میں تذبذب ہے اس لئے حدنہیں گئے گی۔

لغت نقیع ،کسی چیز کارس صب: ڈالا گیا۔ دراُ: حدکود ورکرنے کو دراُ ،کہا جا تا ہے۔

ترجمه اسل اگرنشآنے کے بعد شراب وغیرہ کو اتناپکایا کہ تو تہائی جل گیا تب بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حرمت آچکی ہے اس لئے بکانے سے نہیں اٹھے گی۔

اصول: بيمسكداس اصول يرب كرمت بيره جانے كے بعد جلانے سے نہيں اٹھى ۔

تشریح: خمراور نبیذ وغیرہ میں نشر آگیااس کے بعداس کوا تناپکایا کہ دوتہائی جل گیا تواس سے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ حرمت بیٹھ جانے کے بعد پکانے سے وہ نہیں اٹھتی۔

ترجمه : (۳۷۱) کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبیذ بنانے میں کدو کی تو نبی میں ،سبزٹھلیامیں ، رال کے روغن والیٹھلیامیں اور کھدی ہوئی ککڑی میں۔

ترجمه نے حضور کے قول کی وجہ ہے لمبی حدیث میں ان برتنوں کے ذکر کرنے کے بعد کہا، ان سب برتنوں میں نبیذ بناسکتے ہواس لئے کہ برتن کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے اور نہ حرام کرتا ہے، کیکن نشے کی چیز کو نہ پیو، اور بیاس وقت کہا جبکہ ان برتنوں میں

الْمُسُكِرَ » وَقَالَ ذَلِكَ بَعُدَ مَا أَخُبَرَ عَنُ النَّهُي عَنُهُ فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ، ٢ وَإِنَّ مَا يُنتَبَذُ فِيهِ بَعُدَ تَطُهِيرِهِ، فَإِنْ كَانَ جَدِيدًا لَا يَطُهُرُ عِنُدَ مُحَمَّدٍ تَطُهِيرِهِ، فَإِنْ كَانَ جَدِيدًا لَا يَطُهُرُ عِنُدَ مُحَمَّدٍ

نبیذ بنانے سے منع کر دیا تھا،اس لئے بیصدیث پہلی والی حدیث کے لئے ناسخ بن گئی۔

تشریح: زمانہ جاہلیت میں ان برتوں میں شراب بناتے تھے۔ ان برتوں کی خصوصیت بیہے کہ شراب میں جلدی نشہ آتا ہے۔ اس کئے جب حرام ہوئی تو ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے بھی روک دیا۔ بعد میں جب لوگوں کو شراب سے نفرت ہو گئی تو ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دی گئی۔

وجهه: (۱) برتن اصل نہیں، اصل تو شراب ہے اس لئے برتن سے منع کرنا عادت و لوانے کے لئے تھا۔ بعد میں ان برتنوں کو استعال کرنے کی اجازت دے دی گئے۔ حدیث میں ہے جبکی طرف صاحب ہدا ہے نے اشارہ کیا۔ عن ابن عباس قال نہی رسول الله علیہ عن اللہ باء و الحنت و المدنو و المنقیر و ان یخلط البلح بالز هو (مسلم شریف، باب انھی عن الا نبتاذ فی المحر فت والد باء و الحنت و العقیر و بیان انہ منبوخ و انہ الیوم طال مالم یصر مسکرا ، ص ۸۹۹، نمبر ۱۹۵۹/۱۹۵۵ میں باب ترجیص النبی النقی فی الاوعیة والظر و ف بعد انظر و ف بعد انظر و ف بعد انظر و ف بعد انظر و ف بعد انتیاز نی الم یصر مسکرا ہیں کی اجازت دی اس میں جائے کہ نم کورہ برتن میں نبیذ بنانا حرام قرار دیا تھا۔ (۲) بعد میں اس کی اجازت دی اس کے لئے بیحد بیث ہے جسکی طرف صاحب ہدا ہے نے اشارہ کیا ۔عن ابسی برید دہ عن ابیه ان دسول الله علیہ قال نہیں الم نتیاز فی المحر ف و ان الظرف او ظرفا ۔ لا یحل شیئا و لا یحرمه ، و کل مسکو حوام ۔ (مسلم شریف، باب انبی الانتیاز فی المحر فت و الد باء الخ ، ص ۱۹۹۸ میں نبیذ بنایا کرو۔ (۳) عن عبد الله بن برید بدة عن ابیه قال و الله علیہ نہیں ہوتا اس لئے اب اس میں نبیذ بنایا کرو۔ (۳) عن عبد الله بن برید بدة عن ابیه قال و الله علیہ نہیں ہوتا اس لئے اب اس میں نبیذ بنایا کرو۔ (۳) عن عبد الله و لا تشو ہوا مسکوا (مسلم شریف، باب النمی الانتیاز فی المرفت والد باء الخ ، ص ۸۹۸ مین برین سے کے کہان برتنوں سے میں روکا کرتا تھا اب اس میں نبیذ بنا و کین شدوالی چیز مت بینا

ا صول : بیسارے مسائل اس اصول پر ہیں کہ سکراورنشہ آور ہوتو اس کا پینا جائز نہیں ۔اور سکراورنشہ آور نہ ہوتو اس کا پینا حلال ۔۔۔

النفت: الدباء: كدو، پچھلے زمانے میں كدو كے اندر كھودكر برتن بناتے تھے جس میں شراب بناتے تھے۔ جس كوكدوكى تو نبى كہتے ہیں۔ السحنتم: المزفت سے شتق ہے تاركول جيسى ايك چيز جوم ملكوں پر ملتے ہیں، مزفت وہ برتن يا مركا جس پرتاركول ملا ہوا ہو۔ اس میں بھی شراب بناتے تھے، النقير: نقر سے شتق ہے كودنا، اہل عرب كري كودرميان سے كھودكر برتن بناتے تھے جس كونقير كہتے ہیں۔

لِتَشَرُّبِ الْحَمُرِ فِيهِ بِحِلَافِ الْعَتِيقِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُغُسَلُ ثَلَاثًا وَيُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهِيَ مَسُأَلَةُ مَا لَا يَنْعَصِرُ بِالْعَصُرِ، وَقِيلَ عَنُ أَبِي يُوسُفَ: يُمُلُّا مَاءً مَرَّةً بَعُدَ أُخُرَى، حَتَّى إِذَا خَرَجَ مَسُأَلَةُ مَا لَا يَنْعَصِرُ بِالْعَصُرِ، وَقِيلَ عَنُ أَبِي يُوسُفَ: يُمُلُّ مَاءً مَرَّةً بَعُدَ أُخُرَى، حَتَّى إِذَا خَرَجَ لَا عَنُ اللّهَ الْحَمُرُ حَلَّتُ سَوَاءً اللّهَ عَيْرِ يُحُكُمُ بِطَهَارَتِهِ. (٣٤٢) قَال : وَإِذَا تَخَلَّلُتُ الْحَمُرُ حَلَّتُ سَوَاءً

ترجمه ن ان برتنوں میں نبیذ بنائی جائے گی اس کو پاک کرنے کے بعد، پس اگر برتن پرانا ہوتو اس کو تین مرتبہ دھوئے اور
اگر نیا ہوتو امام محمدؓ کے نزدیک پاک ہی نہیں ہوگا اس لئے کہ شراب اس میں جذب ہوگیا ہے ، بخلاف پرانا کے [اس میں شراب جذب نہیں ہوتا]، اور امام ابو یوسفؓ کے نزدیک دھوئے اور ہر مرتبہ خشک کرے، جو چیز نچوڑ نے سے نہیں نچوڑ اجا تا اس
کا میمسکہ ہے، اور بعض حضرات نے فر مایا کہ امام ابو یوسفؓ کے نزدیک میہ ہے کہ کی مرتبہ برتن میں پانی بھرے یہاں تک کہ جب صاف یانی نکلنے گئے جس میں کوئی تغیر نہ ہوتو اس کے یاک ہونے کا تھم لگا دے۔

تشریح: جس برتن میں ایک مرتبہ شراب ڈال دیا اب اس کو پاک کے بغیراس میں نبیذ نہیں بناسکتا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر پرانا برتن ہے تو اس میں شراب جذب نہیں ہوتی اس لئے اس کو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا، کیکن نیابرتن ہے تو اس میں شراب جذب ہوجاتی ہوائی ہوتی اس لئے اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک پرانے برتن کو پاک کرنے کے دوطریقے اور ہیں [۱] پہلا طریقہ ہے کہ برتن کو دھوئے اور ہمر تبہ اس کو خشک ہونے دے اس طرح مرتبہ اس کو خشک ہونے دے اس طرح مرتبہ کرنے سے برتن پاک ہوجائے گا، ایس چیز جونچوڑی نہیں جاتی اس کو پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، کہ اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دے جب اس سے پانی ٹیکنا بند ہوجائے تو دوبارہ اس میں پانی ڈالے ، اس طرح تین مرتبہ کرنے سے وہ چیز پاک ہوجائے گی، یہی طریقہ برتن میں ہے [۲] دوسرا طریقہ ہے کہ برتن میں پانی بھر کر اس کو نکا لے، جب دیکھے کہ برتن پاک ہو گیا۔

**لىغت**: وعاء: برتن ينتيق: پرانا يشرب: شرب سے شتق ہے، پينا، جذب كرنا يجفف: خشك ہونا يعصر: عصر سے شتق ہے، نچوڑ نا۔

ترجمه : (۳۷۲) اگر شراب سرکہ بن جائے تو حلال ہے جاہے خود بخو دسرکہ بن جائے یااس میں کوئی چیز ڈالنے سے بنے۔ اور سرکہ بنانا مکرونہیں ہے۔

وجه: (۱) سألت عائشة عن خل المحمر قالت لا بأس به هو ادام \_ (مصنف ابن الى شيبة ٢٣ فى الخمر مخلل ، ح خامس ، ص ٩٨ ، نمبر ٢٨٠٨ مصنف عبد الرزاق ، باب الخمر بجعل خلا ، ح تاسع ، ص ١٦١ ، نمبر ١٢٥ / ١١ اس قول صحابيه سي معلوم ، مواكد شراب كوسركه بنا ديا جائز تواس كا كھا نا حلال ہے ۔ (۲) اس حدیث كے اشار سے بھى معلوم ، موتا ہے كه سركه بنا نا جائز ہے ۔ عن جاب عن النبى علاق قال نعم الادام الم حل ر (ابوداود شریف ، باب فی الحل ، ص ٥٣٥ ، نمبر ٣٨٢٠ ، مسلم

صَارَتُ خَلَّا بِنَفُسِهَا أَوْ بِشَىءٍ يُطُرَحُ فِيهَا، وَلَا يُكُرَهُ تَخُلِيلُهَا ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكُرَهُ التَّخُلِيلُ وَالْكَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكُرَهُ التَّخُلِيلُ وَالْكَالَ التَّخُلِيلُ وَالْكَالَ التَّخُلِيلُ وَالْكَالَ التَّخُلِيلُ وَالْكَالَ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ الللَّالَا لَلْمُلْمُ اللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ

بِغَيْرِ إِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ فَلَهُ فِي الْخَلِّ الْحَاصِلِ بِهِ قَوْلَانِ لَهُ أَنَّ فِي التَّخُلِيلِ اقْتِرَابًا مِنُ الْخَمْرِ عَلَى

وَجُهِ التَّمَوُّلِ، وَالْأَمُرُ بِالِاجْتِنَابِ يُنَافِيه ٢ وَلَنَا قَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نِعُمَ الْإِدَامُ الْخَلُ » وَالنَّلَامُ - «خَيْرُ خَلِّكُمُ خَلُّ خَمُركُمُ » وَلِأَنَّ الْخَلُ » مِنْ غَيْرِ فَصُلِ، وَقَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «خَيْرُ خَلِّكُمُ خَلُّ خَمُركُمُ » وَلِأَنَّ

بِ التَّخَلِيلِ يَزُولُ الْوَصِّفُ الْمُفُسِدُ وَتَثُبُتُ صِفَةُ الصَّلَاحِ مِن حَيثُ تَسُكِينُ الصَّفُرَاءِ وَكَسُرُ

شریف، باب فضیلۃ الخل ، ص ۱۹۵ ، نمبر ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۰ ۵ سے معلوم ہوا کہ خمر کر بہترین سالن ہے ، جس کے اشار سے معلوم ہوا کہ خمر کوسر کہ بنایا جا سکتا ہے۔ (۳) شراب کوسر کہ بنانا مکر وہ نہیں ہے۔ قبال شہدت عہر بن عبد العزیز کتب الی عاملہ بواسط ان لاتحملوا الخمر من قریة الی قریة و ما ادر کت فاجعلہ خلا (مصنف ابن الی شیبة ۲۲ فی الخمر تحول خلا، ج خامس ، ص ۹۹ ، نمبر ۹۰ ، ۲۲ مصنف عبد الرزاق ، باب الخمر بحول خلا، ج تاسع ، ص ۱۲۱ ، نمبر ۱۲۹ مصنف عبد الرزاق ، باب الخمر بحول خلا، ج تاسع ، ص ۱۲۱ ، نمبر ۱۲۹ کا اس عمل میں با کوسر کہ بنانا مکر وہ نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔

ترجمه الدام شافعی نفر مایا که خرکوسر که بنانا مکروه ہے، اور خرسے جوسر که حاصل ہوگاوہ حلال نہیں ہے، اگر کسی چیز کے

ڈالنے سے سرکہ بنا ہے تو اس میں ایک قول ہے کہ وہ پاکنہیں ہے، اور اگر بغیر ڈالے ہوئے سرکہ بن گیا تو اس بارے میں دو قول ہیں۔ایک قول ہے کہ حلال ہے اور دوسراقول ہیہے کہ حلال نہیں، انکی دلیل ہیہے کہ سرکہ بنانے میں مالدار بننے کے لئے

وں ہیں۔ ایک وی ہے مدمان ہے اور دو مرا وں کیے کہ صاب کا میں اس دیا گیا ہے جواس کے منافی ہے۔ شراب سے قربت ہوگی ، حالا نکہ ایت میں اس سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے جواس کے منافی ہے۔

تشریح : امام ثافعی فرماتے ہیں کہ شراب سے سرکہ بنانا مکروہ ہے، پھرآ گے فرمایا کہ کسی چیز کوڈالنے سے سرکہ بنا تواس میں ایک ہی تقول ہے کہ وہ سے سرکہ بنا تواس میں ایک ہی توبکہ جو چیز ڈالاوہ خود ناپاک ہوگیا، پھراس کے ذریعہ جوسر کہ بناوہ ناپاک ہی رہے گا۔ اور بغیر کسی چیز کے ڈالے دھوپ میں ڈالنے کی وجہ سے سرکہ بنا تواس سرکے کے بارے میں دوقول ہیں ، ایک بیا کہ بیسر کہ پاک ہے اور دوسرا بہ کہ بینا یا ک ہے۔

وجه: (۱) آیت میں ہے کہ فاجتنبو ہ، کہ خمرسے پر ہیز کر واوراس سے سرکہ بنانا جائز قرار دیں گےتواس سے قربت ہوجائے گ اس لئے خمر کا سرکہ بنانا جائز نہیں ہے۔ (۲) حدیث میں سرکہ بنانے سے منع فر مایا ہے۔ عن انس ان النبی عَلَیْتِ سئل عن المنحمر تتخد خلا؟ فقال لا ۔ (مسلم شریف، باب تحریم تخلیل الخر، ص۸۸۸ نمبر ۱۹۸۳ مراداوو، باب ماجاء فی الخمر تخلل، ص۵۲۷ نمبر ۵۲۷ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب کوسر کہ بنانا جائز نہیں ہے۔

ترجمه : جارى دليل يه بي كرحنور فرمايا كرسركه بهت اجهاسالن ب،اوراس كئ كرسركه بنانے سے فاسد مادہ ختم

ہوجا تا ہے،اوراصلاح کی صفت ثابت ہوجاتی ہے، کیونکہ صفراوی مادے کو کم کرتا ہےاورانسانی خواہش کوتوڑتا ہے،اوراس سے غذا حاصل ہوتی ہے،اوراصلاح کرنا مباح ہے،ایسے ہی جومصلحت کے لئے مناسب ہووہ بھی مباح ہے، جیسے کود بخو دسر کہ بن جائے تو وہ حلال ہے،اور جیسے مردہ جانور کی دباغت دینا حلال ہے۔

## تشریح خرکوسرکہ بنانے کے لئے ماری دلیل بیہ

● ← → 10 : (1) او پر حدیث گزری ، نعم الا دام الحل ، کہ سر کہ بہترین سالن ہے جس سے پنہ چاتا ہے کہ خمرکوسر کہ بنانا جائز ہے۔ (۲) سر کہ بن جانے کے بعد خمر کا مادہ جونشہ آنا ہے وہ ختم ہوجاتا ہے ، اور اس میں جسم کے لئے اصلاح کا مادہ آجاتا ہے ، مثلا سر کہ کھانے سے ۔ جسم میں جوصفراوی اور بلغی مادہ ہے وہ کم ہوجاتا ہے ، جسم میں جوشہوت ہے وہ بھی کم ہوجاتی ہے ، سر کہ سے غذا حاصل کی جاتی ہے ، پس جب ان مصلحوں کے لئے سر کہ ہے تو اس کو بنانا بھی حلال ہونا چاہئے ، جیسے خمرخود بخو دسر کہ بن جائے تو امام شافعی بھی ایک قول میں کہتے ہیں کہ بی حلال ہے اس لئے کسی چیز کوڈال کر سر کہ بنایا تو بھی جائز ہونا چاہئے ۔ اسکی مثال بیہ ہے کہ مردہ حرام ہے لیکن اس کے چڑے کو د باغت دیر استعال کرنا حلال ہے ، اسی طرح خمر میں کوئی چیز ڈال کر اس کو سرکہ بنانا حلال ہونا چاہئے ۔

النفت: برزول الوصف المفسد: فسادوالى صفت زائل ہوجاتى ہے، يعنی نشختم ہوجاتا ہے۔ صفرا: جسم میں ايک مادہ ہوتا ہے جس كزيادہ ہونے سے بلغم زيادہ آتا ہے، سركه كھانے سے بيرمادہ كم ہوجاتا ہے اس كو تسكين الصفر اء، كہتے ہیں۔ كسر: توڑتا ہے، الشہوة: خواہش نفسانی ، سركه كھانے سے خواہش نفسانی كم ہوجاتی ہے۔ الصالح للمصالح: سركه صلحتوں كے لئے صلاحيت ركھتی ہے۔ الدباغ: چمڑے كودباغت دينا۔

ترجمه بسل اورشراب سے جوقریب ہور ہاہے وہ فسادکودور کرنے کے لئے قریب ہور ہاہے، تو شراب کو بہانے کے مشابہ ہوگیا۔ ہوگیا۔

تشریح: بیامام شافعی ل کوجواب دیا جار ہا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ سرکہ بنانے سے ٹمر کے قریب ہونا ہوگا، حالا نکہ آیت میں اس سے دورر ہنے کی ہدایت کی ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ یہاں قریب ہونا اس کے فساد کو دور کرنے کے لئے ہے، لیعنی نشہ کو دور کرنے کے لئے ہے ، جیسے شراب کو بہانے کے لئے اس سے قریب ہوتا ہے، اس لئے بیجائز ہے۔

ترجمه الله خركوسركه بنانازياده بهتر ہاس كئے كماس ميں ايسے مال كوجع كرنا ہے جو بعد ميں سركه بن كر حلال موجائى گا

مِنُ الْإِنَاءِ، فَأَمَّا أَعُلاهُ وَهُوَ الَّذِي نَقَصَ مِنْهُ الْحَمُرُ قِيلَ يَطُهُرُ تَبَعًا وَقِيلَ لَا يَطُهُرُ ؛ لِآنَهُ حَمُرٌ يَابِسٌ إِلَّا إِذَا عُسِلَ بِالْخَلِّ فَيَتَحَلَّلُ مِنُ سَاعَتِهِ فَيَطُهُرُ ، وَكَذَا إِذَا صُبَّ فِيهِ الْخَمُرُ ثُمَّ مُلِءَ خَلَّا يَطُهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُوا. (٣٤٣) قَالَ : وَيُكُرَهُ شُرُبُ دُرُدِى الْخَمُرِ وَالِامُتِشَاطُ بِهِ فَي يُطُهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُوا. (٣٤٣) قَالَ : وَيُكُرَهُ شُرُبُ دُرُدِى الْخَمُرِ وَالِامُتِشَاطُ بِهِ فَي يُطُهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُوا. (٣٤٣) قَالَ : وَيُكُرَهُ شُرُبُ دُرُدِى الْخَمُرِ وَالِامُتِشَاطُ بِهِ فَي يَطُهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُوا. (٣٤٣) قَالَ : وَيُكُرَهُ شُرُبُ دُرُدِى الْخَمُرِ وَالِامُتِشَاطُ بِهِ فَي يَطُهُرُ فِي الْحَمْرِ وَالِالْمُتِقَاعُ بِالْمُحَرَّمِ حَرَامٌ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنُ يُسُقِى مِهُ مُوءًا أَوْ لَا أَنْ يَسُقِى صَبِيًّا لِلتَّدَاوِى ، وَالْوَبَالُ عَلَى مَنُ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يَبُورَ وَكَذَا لَا يَبُورُ وَلَا أَنْ يَسُقِى ذِمِّيًّا وَلَا أَنْ يَسُقِى صَبِيًّا لِلتَّدَاوِى ، وَالُوبَالُ عَلَى مَنُ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يُسِجَوَ دُنَ اللهُ مِن مِتَلَاء مِووه اللهُ مِن اللّهُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا عَلَى مِن مِتَلَاء مِووه اللهُ مِن اللّهُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا عَلَى مَن سَلَاء مِووه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تشریح: مثلاکسی آدمی کووراثت میں خمر ملی تو اس کو بہانے سے بہتر ہے کہ اس کوسر کہ بنادے تا کہ یہ مال اس کو کام آجائے سے بہتر ہے کہ اس کوسر کہ بنادے تا کہ یہ مال اس کو کام آجائے سے جہتر ہے ۔ وہ پاک ہوجائے گا،اور جواو پر کا حصہ ہے، جس سے شراب نیچ اتر گئی تھی، بعض حضرات نے فر ما یا کہ تبعا وہ بھی پاک ہو گیا، اور بعض حضرات نے فر ما یا کہ پاک نہیں ہوگا، اس کے کہ اس میں خشک شراب ہے، لیکن اگر اس جھے کوسر کہ سے دھود ہے، اور اس جھے کی شرب سر کہ بن جائے تو ابھی پاک ہوجائے گا، جیسا کہ لوگوں ہوجائے گا، جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے۔

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ خمر سر کہ بن جائے تو سر کہ بھی پاک ہوگا، اور وہ برتن بھی پاک ہوجائے گا جس میں پہلے خمر تھی اس کے جتنے صے میں سر کہ ہے وہ حصہ تشک میں بہلے خمر تھی ہوگئی بھر وہ سر کہ بن گئی، پس برتن کے جتنے صے میں سر کہ ہے وہ حصہ پاک ہوگیا، اور جواو پر کا حصہ ہے جس سے خشک خمر گئی ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک قول بیہ ہے کہ بنجے کے تابع ہوکر بیحصہ بھی پاک ہوجائے گا۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ او پر سوکھی ہوئی شراب ہے اس لئے وہ حصہ پاک نہیں ہوگا، کیکن اگر اس کو سر کہ سے دھودے اور او پر کی کر بھی سر کہ بن جائے تو ابھی بیر پاک ہوجائے گا، اسی طرح کسی برتن میں خمر ہو، اب اس کو زکال لے اور اس میں سرکہ بھر دے تو بیر برتن یاک ہوجائے گا، کو خمر ہے وہ سرکہ بن گیا۔

الغت: بیوازی: جو بالمقابل ہو۔ پتخلل من ساعتہ :اسی وقت سرکہ بن جائے گا۔صب: بہادینا۔ ملی ء: بھردینا۔ سرچر سر

قرجمه : (۳۷۳) شراب کی تلچه و بینااوراس سے کنگی کرنا مکروہ ہے۔

قرجمه نے اس کئے کہ اس میں شراب کی اجزء ہے، اور حرام چیز سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے، اس کئے اس سے کسی زخم کی دواء کرنا جائز نہیں، اور نہ کسی ذمی کو پلانا جائز ہے، اور نہ دواء کرنا جائز نہیں، اور نہ کسی ذمی کو پلانا جائز ہے، اور اس کا گناہ پلانے والے پر ہوگا، ایسے ہی کسی جانور کو پلانا جائز نہیں ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ شراب جانور کے پاس نہ لیجائے، کیکن اگر جانور شراب کے پاس لے جائے اور وہ شراب پی لے تو کوئی

يَسُقِيهَا الدَّوَابَّ وَقِيلَ: لَا تُحْمَلُ الْحَمْرُ إِلَيْهَا، أَمَّا إِذَا قُيِّدَتُ إِلَى الْحَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي حَرجَ كَى بات نهيں ہے، جیسے کة اور مردار کی بات ہے [کمردار کوکة کے پاس لانا جائز نهیں ، کین کة کومردار کے پاس لایا ، اوراس نے مردہ کھالیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ]

ا صول: پیمسکداس اصول پر ہے کہ حرام چیز کو پینا جائز نہیں تواس کو کسی اور کام میں لینا بھی جائز نہیں ہے۔

ا صول : دوسرااصول بیہ ہے کہ پلانے سے گناہ ہوگا،کین جانور نے خود پی لیا تواس سے مالک کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بلایا نہیں ہے۔ بلایا نہیں ہے۔

الغت : دردی الخمر: شراب کی گاد، جسکو تلجھٹ، کہتے ہیں۔ امتشاط: مشط سے شتق ہے، کنگی کرنا، اہل عرب شراب کو بال میں وال کر کنگھی کرتے تھے اس سے بال چکنااور ملائم ہوتا ہے۔ دبرۃ الدابۃ: دبر: کا ترجمہ ہے، پیغانے کا راستہ، گاڑی کی کلڑی، یا کجاوے کی کلڑی لگ کر دبر پر زخم ہوجاتا ہے یہاں جانور کا وہ زخم مراد ہے۔ قیدت: قادیقو دقیدا سے شتق ہے، جانور کو آگ سے کھنچنا۔

تشریح : خمر کی تلچھٹ کو پینا، یااس کو بال میں ڈال کر تنگھی کرنا کمروہ ہے، اسی طرح جانور کے زخم پرلگانا، یا کسی کافر کو بلانا، یا دوا کے طور پر کسی بچے کو بلانا، یا جانور کے جانور کو بلانا، یا جانور کے کہ جانور کو بلانا، یا جسے کی مجمد کا گروہ ہیں ، اور اس کا گناہ بلانہ کے باس لے گیا جس کی وجہ سے اس نے شراب پی لی تو یہ صورت جا تر نہیں، لیکن کتے کو مردہ کے باس لا کر چھوڑ دیا، جانور کتے نے مردہ کھالیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے کتے کو مردہ نہیں کھلایا، بلکہ کتے نے خود مردہ کھایا ہے اس لئے یہ صورت جائز ہے۔

وجه : (۱) خمر کی تلجیت میں خمر کا جزو ہے اور حرام چیز سے نفع اٹھانا حرام ہے اس کے خمر کی تلجیت کو کھی پینا حرام ہوگا۔ (۲) شراب کو بال میں ڈال کر کنگھی کرنا کروہ ہے اس کی دلیل بی تول صحابیہ ہے۔ کانت عائشہ ٹننهی ان تمتشط المو أة بالمحر، ح تاسع میں ۱۵۸، نمبر ۱۵۸، نمبر

الْكَلُبِ وَالْمَيْتَةِ ٢ وَلُو أُلُقِى اللَّارُدِى فِي الْخَلِّ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَلَّا لَكِنُ يُبَاحُ حَمْلُ الْحَلِّ إِلَيْهِ لَا عَكْسُهُ لِمَا قُلْنَا. (٣٤٣)قَالَ: وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ [ أَى شَارِبُ الدُّرُدِى] (إنْ لَمُ الْخَلِّ إِلَيْهِ لَا عَكْسُهُ لِمَا قُلْنَا. (٣٤٣)قَالَ: وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ [ أَى شَارِبُ الدُّرُدِى] (إنْ لَمُ يَسُكَرُ ﴾ لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ شَرِبَ جُزُنًا مِنُ الْخَمُر ٢ وَلَنَا أَنَّ قَلِيلَهُ لَا يَدُعُو إلَى كَثِيرِهِ لِمَا فِي الطِّبَاعِ مِنُ النَّبُوةِ عَنْهُ فَكَانَ نَاقِصًا فَأَشُبَهَ غَيْرَ الْخَمُرِ مِنُ الْأَشُوبَةِ وَلَا حَدَّ فِيهَا إِلَّا بِاللَّهُ كُو، وَلاَّنَ الْعَالِبَ عَلَيُهِ الثُّفُلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ بِالِامُتِزَاجِ

گناہ ہے۔

ترجمه ن اوراگر تلجھٹ کوسر کے میں ڈال دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لئے کہ وہ تلجھٹ سرکہ بن جائے گا، لیکن مباح یہ ہے کہ سرکہ کو تلجھٹ کے پاس لائے، تلجھٹ کوسر کہ کے پاس نہ لیجائے، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے پہلے بیان کی مباح یہ ہے کہ سرکہ کو تلجھٹ کوسر کے میں ڈال دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے تلجھٹ سرکہ بن جائے گی، البتہ اس میں بھی یہ کرے کہ شراب کوسر کے کے پاس نہ لیجائے، کیونکہ اس میں حرام چیز کواٹھانا ہوگا، البتہ سرکہ کوشراب کے پاس لائے، اور اس میں ڈال دے۔ جس طرح جاونور کے پاس شراب لاناٹھیک نہیں ہے، لیکن جانور کوشراب کے پاس لایا اور اس نے شراب نی لی تو جائز تھا۔

قرجمه (۳۷۴) المجھ کے پینے والے پر حذبیں ہے اگرنشہ بین ہوا۔

تشريح: خمر كى تلچمك بي اورا بهي نشنهين آيا تو حدنهين كيكي اليكن اگرنشه آگيا تو حد كيكي ـ

وجه : خمر میں بیہ ہوتا ہے کہ تھوڑ اپیوتو زیادہ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن تلجے میں بیہ بات نہیں ہوتی ، کیونکہ اس کے گدلاین ہونے کہ وجہ ہے آ دمی کونفرت ہوتی ہے، اس لئے نیٹمر کے درجے میں نہیں رہی ، بلکہ عام مسکر کی طرح بن گئی ، اس لئے نشہ آئے گاتو حد لگے گی ورنزہیں۔

ترجمه المام افع في فرمايا كه حد ككى اس لئ كداس فخر ك جزكو پيا-

تشریح: امام شافعی کے یہاں خرکا حکم جاری ہوگا اور حد لگے گی ، کیونکہ اس نے خرکے جز کواستعال کیا ہے۔

ترجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ کم کمچھت کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار کی طرف نہیں بلاتا ،اس کئے کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے ،اس کئے بیٹیر حد نہیں ہے ، کرتی ہے ،اس کئے بیٹمر میں ناقص ہے ،اس کئے ٹمر کے علاوہ اور شراب کے مشابہ ہوگیا ،اور اس مین نشر آئے بیٹیر حد نہیں ہے ، اس کئے کہ اس میں غالب گاد ہے ، تو ایسا ہوگیا کہ اس میں یانی زیادہ ہوگیا ہو۔

تشریح: ہماری دلیل میہ ہے کہ تلچھٹ میں گاد کی مقدار زیادہ ہاں لئے اس سے طبیعت نفرت کرتی ہے، اس کی قلیل کثیر کی طرف ہوگیا، اور دیگر شرابوں کا تکم میہ ہے کہ نشہ آئے تو حد لگے گی ورنہ نہیں، اسی طرخ خبہیں بلاقی، اس لئے بیاور شرابوں کی طرف ہوگیا، اور دیگر شرابوں کا تکم میہ ہے کہ نشہ آئے تو حد لگے گی ورنہ نہیں، اسی طرح

(٣٧٥) وَيُكُرَهُ الِاحْتِقَانُ بِالْحَمُرِ وَإِقُطَارُهَا فِي الْإِحْلِيلِ ﴿ اِلَّانَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمُحَرَّمِ ٢ وَلَا يَجِبُ الْحَمُرُ فِي مَرَقَةٍ لَا تُؤُكُلُ لِتَنَجُّسِهَا بِهَا وَلَا يَجِبُ الْحَدُ لِعَدَمِ الشُّرُبِ وَهُوَ السَّبَبُ، وَلَوُ جُعِلَ الْخَمُرُ فِي مَرَقَةٍ لَا تُؤُكُلُ لِتَنَجُّسِهَا بِهَا وَلَا حَدَّ مَا لَمُ يَسُكُرُ مِنْهُ؛ لِلَّنَّهُ أَصَابَهُ الطَّبُخُ (٢٥٣) وَيُكُرَهُ أَكُلُ خُبُزٍ عُجِنَ عَجِينُهُ بِالْخَمُر ﴾ ل قِيَامٍ أَجُزَاءِ الْخَمُرِ فِيهِ.

اس میں بھی یہی ہوگا کہ نشہ آئے گا تو حد لگے گی ورنہ ہیں۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ خمر میں پانی زیادہ مل گیا ہوتو اس کا حکم اور شرابوں کی طرح ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی گا دزیادہ ہے اس لئے اس کا حکم اور شرابوں کی طرح ہوگا۔

**لغت** : نبوة : نفرت کرتی ہے . ثقل : جوگادینچے بیٹھ جاتی ہو، بھاری چیز ۔امتزاج: مزج سے شتق ہے،گھل مل جانا۔ ناقصا:خمر میں نقص ہو۔

قرجمه : (۳۷۵) خمر سے حقندلگا نامکروہ ہے، اور عضو خاص کے سوراخ میں اس کا قطرہ ٹیکا نابھی مکروہ ہے، اس لئے کہ حرام کے ساتھ نفع اٹھا نا ہے۔

تشریح: پہلےاصول گزر چکاہے کہ خمر کو پینا بھی حرام اوراس سے دوسرا نفع اٹھانا بھی حرام ہے، مثلا پیخانہ کے راستے میں خمر ڈال کر حقنہ لگانا اوراس سے علاج کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ذکر کے سوراخ میں خمر کا قطرہ ٹیکانا، اوراس سے علاج کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لئے کہ حرام کے ساتھ نفع اٹھانا ہے۔

**ترجمه** نل کیکن نه پینے کی وجہ سے حدلا زم نہیں ہوگی ، کیونکہ حد کا سبب بینا ہے۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه: سے اوراً گرشراب کوشور بے میں ڈالاتو ناپاک ہونے کی وجداس شور بے کونہیں پیاجائے گا،کین حدلاز منہیں ہوگی، جب تک کہ اس کے کھانے سے نشہ نہ آجائے، کیونکہ اس خمر کو ریکا دیا گیا ہے۔

قشودج بخرکوشور بے میں ڈالا، تو چونکہ خرنا پاک ہے اس لئے شور بہ بھی نا پاک ہوگیا اس لئے اس شور بے کو پینا جائز نہیں ہے ،لیکن کسی نے اس شور بے کو پی لیا تو جب تک اس کے پینے سے نشہ نہ آ جائے حدلا زم نہیں ہوگی ، کیونکہ اس خمر کو پکالیا گیا تو اب خمر کے تھم نہیں رہا۔

ترجمه ؛ (٣٧٦) جس آلے کوخمرے گوندھااس کو کھانا مکروہ ہے۔

قرجمه ال اس لئے كماس ميں خمر كى اجزاموجود بيں۔

تشريح: واضح ہے۔

اصول: خمرے جوکھا نابنایا جائے گاوہ نا پاک ہوگا ،اوراس کا کھا ناحرام ہوگا۔

# ﴾ فَصُلٌ فِي طَبُح الْعَصِيرِ ﴾

لِ وَالْأَصُلُ أَنَّ مَا ذَهَبَ بِعَلَيَانِهِ بِالنَّارِ وَقَذَفَهُ بِالزَّبَدِ يُجُعَلُ كَأَنُ لَمُ يَكُنُ وَيُعْتَبَرُ ذَهَابُ ثُلُثَى مَا بَقِى لَيْ صَلْ أَنَّ مَا ذَهَبَ بِعَلَيَانِهِ بِالنَّارِ وَقَذَفَهُ بِالزَّبَدِ يُجُعَلُ كَأْنُ لَمُ يَكُنُ وَيُعْتَبَرُ ذَهَابُ ثُلُثُ عَصِيرٍ طُبِخَ فَذَهَبَ دَوُرَقٌ بِالزَّبَدِ يُطُبَخُ النَّالُةُ عَصَيرٍ طُبِخَ فَذَهَبَ دَوُرَقٌ بِالزَّبَدِ يُطُبَخُ اللَّهُ عَصِيرٍ طُبِخَ فَذَهَبُ زَبَدًا هُوَ الْعَصِيرُ أَوْ مَا النَّلُةُ فَيَجِلُّ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَذُهَبُ زَبَدًا هُوَ الْعَصِيرُ أَوْ مَا

#### ﴿فصل في طبخ العصير ﴾

ا صول : اس فصل کا اصول یہ ہے کہ پکانے کی وجہ سے انگور کے رس کی دونہائی جل پھی ہوا ورایک تہائی باقی ہوتو اس کو بطلاء، کہتے ہیں اس کا پینا جائز ہے۔ اس میں پانی کے جلنے کا اعتباز نہیں ہے رس کی دونہائی جلنا ضروری ہے۔

وجه : (۱) کتب الینا عمر بن عبد العزیز لا تشربوا من الطلاء حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه ، و کل مسکر حرام \_(نسائی شریف، بابتح یم کل شراب اسکر، ص۲۰، نمبر۵۲۰) اس قول تا بعی میں ہے کہ طلاء جس کا دو تہائی جل گئ ہوا ور ایک تہائی باقی ہواس میں نشہ نہ آیا ہوتو حلال ہے اور نشہ آگیا ہوتو حرام ہے \_(۲) اس قول صحابی میں ہے ۔ سألت سعید بن المسیب عن الشراب الذی کان عمر بن الخطاب اجازه للناس قال هو الطلاء الذی قد طبخ حتی ذهب ثلاثاه و بقی ثلثه \_(مصنف این الی شیبة ۱۲ فی الطلاء من قال اذا ذهب ثلاثاه فاشر به، ج فامس، صقد طبخ حتی ذهب ثلاثاه و بقی ثلثه \_(مصنف این الی شیبة ۱۲ فی الطلاء من قال اذا ذهب ثلاثاه فاشر به، ج فامس، صقد طبخ حتی ذهب ثلاثاه و بقی ثلثه \_(مصنف این الی شیبة ۱۲ فی الطلاء آلی باقی ہوتو اس رس کا پینا حلال ہے۔

نسوت : صاحب هدایدرس کی دو تهائی جلانے کے تین قاعدے بیان کررہے ہیں۔ ،یہ ہیں ذرا پیچیدہ ،آپاس کوغورسے مسمجھیں۔ مسمجھیں۔

قرجمه نے اصل قاعدہ یہ ہے کہ آگ سے جو جوش مارے ،اور جھاگ چینے اس کا اعتبار نہیں ہے جو باقی رہ جائے اس کی دو تہائی کا جلنا ضروری ہے اور ایک تہائی باقی رہے تو اس کا پینا حلال ہوگا ، اس کا بیان یہ ہے کہ دس لیٹررس ہے اس کو پکایا گیا ، اس کے جھاگ کی وجہ سے ایک لیٹر اڑگیا ، اور باقی رس کو پکایا جس سے چھ لیٹر جل گیا ، اور تین لیٹر باقی رہا تو حلال ہوجائے گا ، اس لئے کہ جھاگ کی وجہ سے جو گیا اس میں کچھرس ہے اور پچھاس کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے [مٹی ، گا دوغیرہ] بہر حال جو بھی ہو، ایس سے جھا گے کہ جھاگ کی وجہ سے جو گیا اس میں کچھرس ہے اور پچھاس کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے [مٹی ، گا دوغیرہ] بہر حال جو بھی ہو، ایس سے جھا جائے گا کہ رس نولیٹر تھا ، اور اس کی ایک تہائی تین لیٹر ہے۔

تشریح:[ا] یہ پہلا قاعدہ ہے۔جھاگ چینئے سے جورس چلا جائے اس کا اعتبار نہیں ہے،اصل اعتبار پکانے کی وجہ سے رس کے جلنے کا ہے، وہ دو تہائی رس جل جائے اور ایک تہائی باقی رہے تو اس کا بینا حلال ہے۔

اس کی مثال دیتے ہیں کدرس لیٹررس تھا، ایک لیٹر جھاگ سے اڑ گیا تواس کا اعتبار نہیں ہے، باقی نولیٹر رہے، اب اس نولیٹر میں

يُمَازِجُهُ، وَأَيَّا مَا كَانَ جُعِلَ كَأَنَّ الْعَصِيرَ تِسْعَةُ دَوَارِقَ فَيَكُونُ ثُلْثُهَا ثَلاثَةً ٢ وَأَصُلُ آخَرُ أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ قَبُلَ الطَّبُخِ ثُمَّ طُبِخَ بِمَائِهِ، إِنْ كَانَ الْمَاءُ أَسُرَعَ ذَهَابًا لِرِقَّتِهِ وَلَطَافَتِهِ يُطُبَخُ الْبَاقِي بَعُدَ مَا ذَهَبَ مِقُدَارُ مَا صُبَّ فِيهِ مِنُ الْمَاءِ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَاهُ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ الْأَوَّلَ يُطْبَخُ الْبَاقِي بَعُدَ مَا ذَهَبَ مِقُدَارُ مَا صُبَّ فِيهِ مِنُ الْمَاءِ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَاهُ؛ لِأَنَّ الذَّاهِبَ الْأَوَّلَ هُوَ الْسَمَاءُ وَالثَّانِي الْعَصِيرُ، فَلَا بُدَّ مِنُ ذَهَابِ ثُلُثَى الْعَصِيرِ، ٣ وَإِنْ كَانَا يَذُهَبَانَ مَعًا تُغُلَى الْعُصِيرِ اللَّهُ وَيَبُقَى ثُلُثُهُ فَيَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ الثَّلُقَانِ مَاءً وَعَصِيرًا وَالثَّلُثُ الْبَاقِي الْمُحْمَلَةُ وَعَصِيرًا وَالثَّلُثُ الْبَاقِي مَاءً وَعَصِيرًا وَالثَّلُثُ الْبَاقِي مَاءً وَعَصِيرً الْعَلَى ثُلُثَاهُ الْبَاقِي مَاءً وَعَصِيرً الْعَلَى ثُلُثَاهُ بَيَانُهُ عَشَرَةُ مَاءً وَعَصِيرِ بِالْعَلَى ثُلُثَاهُ بَيَانُهُ عَشَرَةُ وَالِقَ مِنُ الْعَصِيرِ بِالْعَلَى ثُلُثَاهُ بَيَانُهُ عَشَرَةُ وَالِقَ مِنُ عَصِيرٍ وَعِشُرُونَ دَوُرَقًا مِنُ مَاءٍ فَفِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ يُطُبَخُ حَتَّى يَبُقَى تُسْعُ الْجُمُلَة ؛ وَوَالِقَ مِنْ عَصِيرٍ وَعِشُرُونَ وَوَرَقًا مِنُ مَاءٍ فَفِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَبُقَى تُسْعُ الْجُمُلَةِ؛

ہے دو تہائی، یعنی چھے لیٹر جلا دیا، اور تین لیٹر باقی رہے تو پیطلاء ہے اس کا پینا حلال ہوگا۔

النعت : قذف بالزبد: جھاگ چینکنے لگا۔ دورق: رس ناپنے کا ایک پیانہ ہے، میں اس کولیٹر کہا ہے۔ بیازجہ: اور جواس میں مل جائے۔ایاما کان: اور جو بھی ہو۔

ترجمه ۲ دوسرا قاعدہ یہ کہ۔ پکانے سے پہلے رس میں اگر پانی ڈال دیاجائے پھر پانی کے ساتھ پکایاجائے، پس اگر پانی اپنی اطافت کی وجہ سے پہلے جاتا ہے تو پانی جلنے کے بعد جو باقی رہااس کی دو تہائی جلائی جائے ،اس لئے کہ پہلے جوجلاوہ پانی تھا،اور بعد میں جو جلے گاوہ رس ہوگا،اس لئے رس کی دو تہائی جلنا ضروری ہے۔

تشریح: مثلادس رطل رس ہے اس میں بیس رطل پانی ڈالا مجموعة میں رطل ہو گیا، اب پہلے بیس رطل پانی جلایا، اب دس رطل و جو بچاوہ رس ہوگا، جو بچاوہ رس ہے، اب اس رس کی دو تہائی یعنی 6.66 کیٹر جلے اور ایک تہائی 3.33 کر طل باقی رہے تو اس کا بینا حلال ہوگا، کلکیولٹرسے حساب کرلیں۔

قرجمه بیس اوراگر پانی اوررس ایک ساتھ جلتا ہے، تو مجموعے کو جوش دے یہاں تک کہ مجموعے کی دوتہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہے تو حلال ہوگا ،اس لئے کہ دوتہائی جوجلی وہ پانی اوررس دونوں کا مجموعہ تھا، اور جوتہائی باقی رہی وہ بھی پانی اور رس دونوں کا مجموعہ ہے، توالیا ہوگیا کہ دوتہائی جلانے کے بعداس میس پانی ڈالا۔

اس کابیان میہ ہے کہ دس لیٹررس تھا،اس میں بیس لیٹر پانی ڈالا،تو پہلی صورت میں اتنا جلائے کہ تین لیٹر باقی رہ جائے، کیونکہ رس کی تہائی یہی ہے،اور دوسری صورت میں مجموعے کی دوتہائی جل جائے [ یعنی دس لیٹر باقی رہے ]،اس دلیل کی بنا پر جوہم نے کہا[ کہ یانی اوررس دونوں جلے ہیں]

تشریح : پانی اوررس دونوں ساتھ ساتھ جلا، تو تمیں کیٹر میں سے دو تہائی بیس کیٹر جلایا، اوراب دس کیٹر باقی رہا، اس دس کیٹر میں اسے دو تہائی بین جائز کیٹر میں کے اس کئے اس کا بینا جائز کیٹر میں 6.66 کیٹر یانی کا ہے اور 3.33 کیٹر رس کا جے، چونکہ 3.33 کیٹر میں کہ تہائی ہے اس کئے اس کا بینا جائز

لِلَّانَّـهُ ثُـلُـثُ الْعَصِيرِ؛ وَفِي الْوَجُهِ النَّانِي حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَا الْجُمُلَةِ لِمَا قُلْنَا، ٣ وَالْغَلَى بدَفُعَةٍ أَوْ دَفَعَاتٍ سَوَاءٌ إِذَا حَصَلَ قَبُلَ أَنُ يَصِيرَ مُحَرَّمًا ﴾ وَلَوُ قُطِعَ عَنْهُ النَّارُ فَغَلَى حَتَّى ذَهَبَ الثُّلُثَان يَحِلُّ؛ لِلَّنَّهُ أَثَرُ النَّارِ لِ وَأَصُلُ آخَرُ أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبخَ فَذَهَبَ بَعُضُهُ ثُمَّ أَهُريقَ بَعُضُهُ كُمُ تُـطُبَخُ الْبَقِيَّةُ حَتَّى يَذُهَبَ الثُّلُثَانِ فَالسَّبِيلُ فِيهِ أَنُ تَأْخُذَ ثُلُثَ الْجَمِيع فَتَضُربَهُ فِي الْبَاقِي بَعُدَ الْـمُـنُـصَـبٌ ثُمَّ تَقُسِمَهُ عَلَى مَا بَقِيَ بَعُدَ ذَهَابِ مَا ذَهَبَ بِالطَّبُح قَبُلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَا يَخُرُجُ بِالْقِسْمَةِ فَهُوَ حَلالٌ بَيَانُهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ عَصِيرٍ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ رِطُلُ ثُمَّ أَهُرِيقَ مِنْهُ ثَلاثَةُ أَرْطَالِ تَأْخُذُ ثُلُتَ الْعَصِيرِ كُلَّهُ وَهُوَ ثَلاثَةٌ وَثُلُثُ وَتَضُرِبُهُ فِيمَا بَقِيَ بَعُدَ الْمُنْصَبِّ هُوَ

لغت بشع الجمله: مجموع، یعن تمیں لیٹر کا نواں حصہ، یعنی تمیں لیٹر میں نوسے تقسیم دیں تو 3.33 لیٹر بنے گا لیمی مجموع تمیں لیٹر کا نواں حصہ ہے ۔ ثلثا الجملہ: پورتے تیس کی دوتہائی جلی، بین بیس لیٹر جل گیا یہ تیس لیٹر کی دوتہائی ہے۔

**ترجمه**: ۴ ایک مرتبہ جوش مارکر دوتہائی رس جلے ، یا کی مرتبہ جوش مارکر جلےسب برابر ہیں ، جبکہ نشرآنے سے پہلے بہجلا ہو شرایح: نشآ نے سے پہلے دو تہائی رس کوجلایا گیا تو حلال ہے، جا ہے ایک مرتبہ جوش مارنے سے بیجلا ہویا گی مرتبہ جوش مارنے سے بہجلا ہو۔

وجسه :اصل مقصود ہے دوتہائی رس کا جلنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نشہ آنے سے پہلے بیجلا ہو کیونکہ نشہ آنے کے بعد بیجلا ہوتو حرام ہونے کے بعد جلانے سے حلال نہیں ہوگا۔

**نسر جمعہ** :۵٫ اگرآ گ بچھادی گئیاوررس جوش مارتار ہایہاں تک کدونتہائی رس جل گیا تو حلال ہوجائے گا، کیونکہآ گ کے اثر سے رس جلا ہے۔

تشریح : رس ابل رہاتھا اور جل رہاتھا، اس درمیان آ گبجھ گئی، کین اس کی گرمی ہے دوتہائی رس جل گیا تو پیطلاء ہے اور حلال ہے، کیونکہ آگ کے اثر سے ہی دوتہائی جلاہے۔

ترجمه ني تيرا قاعده يه كداريكايا جس سے كھرس جل گيا، پھر كھرس كو بہاديا گيا توباقى رس كوا تنايكائے كداس كى دوتہائی جل جائے،اس کاراستہ یہ ہے کہ جتنارس ہےاس کی تہائی یا دکر کے رکھ لیں پھررس گرانے کے بعداس میں تہائی سے ضرب دیں، پھر جلنے کے بعد جو گیا ہے اس کو قشیم کر دیں اس سے جو یکانے کے بعد گیا ہے [ یعنی نوسے ]، پس تقسیم کے بعد جو نکلے گا تو وہ حلال ہے۔

اس کابیان میہ ہے کہ دس لیٹررس تھا،اس کو پکایا جس سے ایک طل جل گیا، پھر تین لیٹراس سے بہادیا گیا۔اب آپکل رس دس

سِتَّةٌ فَيَكُونُ عِشُرِينَ ثُمَّ تَقُسِمُ الْعِشُرِينَ عَلَى مَا بَقِى بَعُدَ مَا ذَهَبَ بِالطَّبُخِ مِنْهُ قَبُلَ أَنُ يَنُصَبُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ تِسُعَةٌ، فَيَخُرُجُ لِكُلِّ جُزُءٍ مِنُ ذَلِكَ اثْنَانِ وَتُسْعَانِ، فَعَرَفُت أَنَّ الْحَلالَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ رِطُلانِ وَتُسْعَانِ، وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ وَلَهَا طَرِيقٌ آخَرُ، وَفِيمَا اكْتَفَيْنَا بِهِ فِيمَا بَقِي مِنْهُ رِطُلانِ وَتُسْعَانِ، وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ وَلَهَا طَرِيقٌ آخَرُ، وَفِيمَا اكْتَفَيْنَا بِهِ كَفَايَةٌ وَهِدَايَةٌ إِلَى تَخُرِيج غَيْرِهَا مِنُ الْمَسَائِل

لیٹر کی تہائی بنالیں، وہ تین لیٹراورایک تہائی ہے، گرانے کے بعد جو باقی رہا[یعنی ۲ لیٹر]اس میں ضرب دیں تو ہیں ہوجائے گا ، پھر ہیں میں اس سے تقسیم دیں جو پکانے کے بعد اور گرانے سے پہلے باقی رہاتھا[یعنی ۹ لیٹرسے]، تو ہرا یک کا جز نکلے گا دواور ایک تہائی، تو معلوم ہوا کہ دولیٹراورایک تہائی حلال ہے، اسی پر بہت سے مسائل نکلتے ہیں، اس کے لئے بہت سے طریقے ہیں، ہم نے اس کو کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا۔

تشریح: یہ تیسرا قاعدہ ہے،اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تھوڑ اسا جلنے کے بعد کچھ رس بہادیا گیا تواب اور کتنا جلانا ہوگا تو یہ رس حلال ہوگا۔ بیقاعدہ کافی پیچیدہ ہے

صاحب هدایہ نے فرمایا کہ دس لیٹرس ہے اب اس کی تہائی نکال لیس یہ تین اور ایک تہائی بنے گی 3.33، اب ایک لیٹر جل گیا تو نولیٹر باقی رہا، اب اس میں سے تین لیٹر بہا دیا تو چھ لیٹر باقی رہا، اب6 کو 3.33 سے ضرب دیں تو 20 ہوجائے گا، اب 20 کو 9 سے تقسیم دیں تو 2.22 باقی رہا یہی 2.22 لیٹر پینا حلال ہوگا، آپ بھی کلکیو لیٹر سے حساب کر لیں۔

### ﴿ كِتَابُ الصَّيُدِ ﴾

: لِ الصَّيدُ الِاصُطِيَادُ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُصَادُ، وَالْفِعُلُ مُبَاحٌ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصُطَادُوا ﴾ [المائدة: [2 وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمُتُم حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٢٩] وَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – لِعَدِيِّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ – دُمُتُم حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٢٩] وَلِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – لِعَدِيِّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ – دُمُتُم حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٢٩] وَلِقَولُهِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُلُ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّ مَا أَمُسَكَ عَلَى نَفُسِهِ، وَإِنْ شَارَكَ كَلُبَك كَلُبٌ آخَرُ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّك الْمَاسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى كَلُبُ عَيْرِك

## ﴿ كتاب الصيد ﴾

ترجمه نے صیداصطیاد کا مصدر ہے، شکار کر لینے پر بولا جاتا ہے، محرم نہ ہواور حرم نہ ہوتو یہ فعل حلال ہے، اللہ تعالی کا قول جب تم معلال ہوجاوتو شکار کروناتم پر حرام ہے، اور اللہ تعالی کے قول جب تک تم محرم ہوتو خشکی کا شکار کرناتم پر حرام ہے، اور اللہ تعالی کے قول جب تک تم محرم ہوتو خشکی کا شکار کرناتم پر حرام ہے، اور اللہ پڑھا تو اس کو کھا و، اور اگر کتے نے شکار پجھ حصہ کھالیا تو شکار مت کھا و ، اس لئے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے، اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسرا کتا شریک ہوگیا تو مت کھا و، اس لئے کہ تم اللہ پڑھے ہودوسرے کے لئے پر بسم اللہ نہیں پڑھے ہو۔

تشریح: ان دوآ یون اورایک حدیث سے ثابت کیا کہ شکار کرنا حلال ہے۔ یہ آیت اور حدیث یہ ہیں۔ اللہ تعالی کا قول ۔ (۱) و اذا حللتم فاصطادوا۔ (آیت ۲، سورة المائدة۵) سے، اور اللہ تعالی کا قول۔ (۲) و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ (آیت ۹۷، سورة المائدة۵) کی وجہ سے، (۳) اور حضرت عدی بن حاتم قال سألت رسول الله علی شخصی اس فقال اذا اصبت بحدہ فکل فاذا اصاب بعرضه عدی بن حاتم قال سألت رسول الله علی علی ؟ قال اذا ارسلت کلبک و سمیت فکل قلت فان اکل فقتل فانه کو فاذا اصاب بعرضه بعدی بن حاتم قال فائه لم یمسک علیک انما امسک علی نفسه. قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخو؟ قال فلا تأکل فانه لم یمسک علیک انما امسک علی نفسه. قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا آخو؟ قال لاتأکل فانه لم یمسک علی کلبک و لم تسم علی الآخو. (بخاری شریف، باب صیرالمحراض، ص قال لاتأکل فانک انما سمیت علی کلبک و لم تسم علی الآخو. (بخاری شریف، باب صیرالمحراض، ص ۱۹۲۹ میل ۱۹۲۹ میل المعلمة والرمی می ۱۹۲۹ میل ۱۹۲۹ میل ۱۹۲۹ میل المعلم و اذکروا اسم الله علمت من الجوارح مکلین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علمت من الجوارح مکلین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله

٢ وَعَلَى إِبَاحَتِهِ انْعَقَدَ الْإِجُمَاعُ وَلِأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَانْتِفَاعِ بِمَا هُوَ مَخُلُوقٌ لِذَلِكَ، وَفِيهِ اسْتِبُقَاءُ الْمُكَلَّفِ وَتَمُكِينُهُ مِنُ إِقَامَةِ التَّكَالِيفِ فَكَانَ مُبَاحًا بِمَنْزِلَةِ الِاحْتِطَاب

عليه (آيت ٢ ، سورة المائده ٥)

ترجمه: ٢ اور شکار کے مباح ہونے پراجماع منعقدہ، اور اس کئے کہ بیا یک سم کی کمائی ہے اور اللہ کی مخلوق سے استفادہ کرنا ہے، اور اس میں مکلّف، یعنی انسان کو باقی رکھنا ہے، اور تکلیف کو قائم کرنے کی قدرت دینا ہے۔ اس کے ککڑی چننے کی طرح مباح ہے۔

تشریح: شکار کے حلال ہونے پراجماع منعقدہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کمائی کی چیز ہے اور اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھانا ہے، اس طرح فائدہ اٹھائے گا تو مکلّف، لیعنی انسان باقی رہے گا، اور جو انسان کوعبادت کرنے کی تکلیف دی ہے وہ پورا کرتا رہے گا، پس جس طرح لکڑی چننا حلال ہے اس طرح شکار کرنا بھی حلال ہے، البتہ کچھ شرطیں ہیں جس کی تفصیل آئے گی۔

نوت : شکار حلال ہونے کے لئے ۱۵ شرطیں ہیں

۵شرطیں وہ ہیں جوشکاری ہے متعلق ہیں

[1] شکاری اس بات کا اہل ہو کہ اس کا ذیح کرنا حلال ہو۔

[۲] شکاری کی جانب سے کتا بھیجنا یا یا جائے

[س] بھیجے میں ایسا تخص شریک نہ ہوجس کا شکار حلال نہیں ہے

[4] جان كربسم الله نه جھوڑ اہو

[4] کتا بھیخ اور کتے کے پکڑنے کے درمیان کتائسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا ہو

پان شرطیں وہ ہیں جنکا تعلق کتے ہے ہے

[ا] كتاسيكها هوا هو [معلم هو]

[۲] کتا کوجس شکار پرچیوڑ اہواسی شکارکوجا کر پکڑے

[7] شکار پکڑے نے دوسرااییا کتا شریک نہ ہوجس کا شکار حلال نہیں ہے۔

[4] کما شکارکوزخمی کرےا گرشکارکود بوج کر مار بے تو حلال نہیں۔

[3] كتااس ميں شكار ميں سے كچھ نہ كھائے

ِثُمَّ جُمُلَةُ مَا يَحُوِيهِ الْكِتَابُ فَصَلان: أَحَدُهُمَا فِي الصَّيْدِ بِالْجَوَارِحِ وَالثَّانِي فِي الاصُطِيَادِ بِالرَّمْيِ.

# (فَصُلٌ فِي الْجَوَارِح)

(٧٧٧) قَال : وَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهُدِ وَالْبَازِي وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ وَالْفَهُدِ وَالْبَازِي وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ وَلَيْ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهُدِ وَالْبَاعِ وَذِي مِخُلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ فَلا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَّمُته مِنُ ذِي نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ وَذِي مِخُلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ فَلا بَالْمَا اللَّهُ اللهِ عَيْرِ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَّمُته مِنْ ذِي نَابٍ مِنُ السِّبَاعِ وَذِي مِخُلَبٍ مِنُ الطَّيْرِ فَلا بَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يائج شرطيس خودجانوريس يائے جائيس تب حلال موگا۔

[ا] شكار حشرات الارض ميں سے ہو۔

[۲] مچھلی کےعلاوہ کوئی دریائی جانور نہ ہو

[س]وہ شکاراییا ہوجواینے باز واور پنجوں پاسینگوں سے اپنی جان کی حفاظت کرنے والا ہو۔

[۴] ایساجانورنه ہوجواپنے دانتوں سے بھاڑ کر کھا تا ہو، یااپنے پنجوں سےنوچ کر کھا تا ہو، جیسے شکرہ، شیر وغیرہ۔

[۵]وہ ذئ کرنے تک اتھ نہ ہوآیا، بلکہ شکاری جانور کے زخمی ہونے سے مرچکا ہوتب ہاتھ آیا۔اگر شکار زندہ پکڑا گیا تواب بغیر ذئے کئے حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه بین اس باب مین دوفصل بین، ایک فصل کتے اور جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کے بارے میں ہے، اور دوسرا فصل تیر کے ذریعہ شکار کے بارے میں ہے۔

ترجمه : (٣٧٧) جائز ہے شکار کرناسکھائے ہوئے گتے ، چیتے ، بازاور تمام سکھائے ہوئے پھاڑ کھانے والے جانور سے۔اور جامع صغیر مس ہے کہ کچلی دانت والے جانور کواگر آپ نے سکھایا ، یا پنجے مارنے والے پرندے کوسکھایا ، تواس سے شکار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ، ایکے علاوہ جانور سے شکار کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے ، مگریہ کہ اس شکار کو ذرج کرلیں۔

تشریح: اس عبارت میں چار شرطیں بیان کررہے ہیں[۱] جانور شکاری ہو۔[۲] جانورکو سکھایا گیا ہو۔[۳] جانورکو شکار پرچھوڑا گیا ہو۔[۴] جانورخود نہ کھائے بلکہ مالک کے لئے رو کے رہے۔

پہلی شرط ۔ کتا ہو، چیتا ہو، باز ہوشکرہ ہویا دوسرے زخمی کرنے والے جانور ہوں ان کوان کے طریقے پر شکار کرنا سکھایا ہواور آپ کا فرماں بردار ہوان سے شکار کرنا جائز ہے۔

وجه: آيت سي بـ يسملونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين

تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه (آيت ٢٠ ، سورة المائده٥) ال آيت سے معلوم ہواكہ پھاڑ كھانے والے جانوركو شكاركرنا سكھايا ہوتو اس سے شكاركرنا جائز ہے۔ اس ميں كتا، چيتا، بازجن جانوركے گوشت نہ كھائے جاتے ہوں وہ سبآ گئے ان سمھوں سے شكاركرنا جائز ہے۔

شکار کی تفصیل بیہے کہ تین طریقوں سے شکار کرتے ہیں

(۱) ایک بیکہ۔۔ پھاڑ کھانے والے جانوروں کے ذریعہ جیسے کتا، چیتا۔ان سے شکار کی تین شرطیں ہیں۔[۱] پہلی کتا سکھایا ہوا ہو، کتے کو سکھانے کا طریقہ بیہ کہ تین بارشکار پکڑے اوراس کی کھال، گوشت اور ہڈی وغیرہ کتا نہ کھائے بلکہ مالک کے لئے چھوڑ دے تو شریعت کی نگاہ میں کتا سکھایا ہوا سمجھا جائے گا۔ تمام پھاڑ کھانے والے جانور کے سکھانے کا طریقہ یہی ہے۔[۲] اور دوسری شرط بیہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جانور کوچھوڑ اہو۔[۳] اور تیسری شرط بیہ ہے کہ پھاڑ کھانے والا جانور شکار کرنے کے بعداس میں سے کھائے نہیں۔ایی صورت میں جانور نے شکار کیا اور شکار ذیح کرنے سے پہلے مرگیا تو وہ شکار طال ہے۔اور شکار زندہ تھا اس حال میں شکار کو مالک نے پکڑا ذیح کرنے کا موقع تھا اور ذیح نہیں کیا تو اب حال نہیں ہوگا۔اور ذیح کرنے کا موقع تھا اور ذیح نہیں کیا تو اب حال نہیں موارث میں اور شکار کرنے والے جانور نے شکار کرنے کے بعد شکار کے جو فور کے کہ موقع تھا اور ذیح نہیں کیا ہو جو ذیح کھالیا تو مالک کے لئے یہ شکار حال نہیں رہا۔اور ایک روایت میں بیہ کہ شکار کے بدن میں نہیں زخمی بھی کیا ہو جو ذیح کے ایک موقع تھا اور دی میں نہیں زخمی بھی کیا ہو جو ذیح کے درجے میں نہ درا۔

شکار کرنے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ پرندہ مثلا باز شکرہ وغیرہ سے شکار کرے۔اس میں تین شرطیں ہیں۔

[1] ایک توبیک پرندہ سکھایا ہوا ہو۔ اس کوسکھانے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کوچھوڑ ہے توشکار کے لئے جائے اور رو کے تورک جائے۔ تین بارا بیسے کرنے سے شریعت کی نگاہ میں بیر پرندہ سکھایا ہوا ہے۔ کتے کی طرح کھانے اور نہ کھانے کے اعتبار سے اس کے سکھانے کا مدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ پرندہ متوش جانور ہے اس لئے وہ بلانے سے بار بار آ جائے اور اپنی فطری عادت توش کوچھوڑ دے بہی اس کے سکھانے کی علامت ہے۔ اور کتا پالتو جانور ہے وہ آ دمی کے پاس گھوم گھوم کر آتا ہے۔ البتہ وہ شکار کو بکڑنے کے بعد کھانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے وہ فطری عادت چھوڑ دے اور مالک کے لئے تین بارنہ کھائے تو بیاس کے معلم ہونے یعن سکھے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔

[۲] اوردوسری شرط بیہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کرشکار پر چھوڑے۔اب اگر وہ شکار میں سے کھا بھی لے تب بھی ما لک کے لئے حلال ہے۔البتہ شکار ہاتھ میں آنے کے بعداتنا موقع ہو کہ ذبح کر سکے اور نہیں کیا تو ما لک کے لئے حلال نہیں ہے۔اوراگراتنا موقع نہیں تھا کہ ذبح کرےاور مرگیا تب بھی شکار حلال ہے۔

[۳] اورا یک روایت کےمطابق تیسری شرط میہ ہے کہ کہیں ذخی بھی کیا ہو کیونکہ آیت میں و ما علمتم من الجو ارح ہے۔اور

لَ وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوله تَعَالَى ﴿ وَمَا عَلَّمُتُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة: [4 وَالْجَوَارِحُ: الْكُواسِبُ قَالَ فِي تَأْوِيلِ الْمُكَلِّبِينَ: الْمُسَلَّطِينَ، فَيَتَنَاوَلُ الْكُلَّ بِعُمُومِهِ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا رَوَيُنَا مِنُ الْكُواسِبُ قَالَ فِي تَأْوِيلِ الْمُكَلِّبِينَ: الْمُسَلَّطِينَ، فَيَتَنَاوَلُ الْكُلَّ بِعُمُومِهِ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا رَوَيُنَا مِنُ حَدِيثِ عَدِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ – وَاسْمُ الْكُلُبِ فِي اللَّغَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ سَبُعٍ حَتَّى الْأَسَدِ

جوارح کا ترجمہ ہے کہ زخمی کرنے والا ہو۔

اور شکار کرنے کا تیسراطریقہ یہ ہے کہ تیریا بندوق کے ذریعہ شکار کرے۔اس سے شکار کرنے کی تین شرطیں ہیں۔ایک توبیہ کہ تیرکا وہ حصہ شکار کولگا ہو جودھار دار ہو۔اگر وہ حصہ لگا جودھار دار نہیں ہے اور مرگیا تو شکار طلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ موقو ذہ ہوگیا جوآیت میں حرام ہے۔اور تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کا کوئی حصہ زخمی بھی ہوا ہو۔ان سب کے دلائل بعد میں آئیں گے۔

الغت: معلم: سکھایا ہوا ہو، الجوارح: جارحۃ سے شتق ہے زخمی کرنے والا۔ الفھد: چیتا، بازی: ایک قسم کا شکار کرنے والا پرندہ۔ ذی ناب: پھاڑ کھانے والے جانور کے دو دانت بہت تیز ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں اس کوعر بی میں ناب کہتے ہیں، اورا یسے دانت والے جانور کوذی ناب کہتے ہیں، لینی وہ جانور جو دانت اور پنجوں سے شکار کرتے ہوں۔ سباع: پھاڑ کھانے والا جانور۔ ذی مخلب: مجتے ہیں پنج کو، جو پرندہ اپنے پنجوں سے اور تیز چونچ سے جانور کونو چاہے اور شکار کرتا ہے اس کور ذی مخلب، کہتے ہیں، ۔ تدرک کا ترجمہ ہے پانا، یہاں مراد ہے ذی کو پانا، یعنی ذی کرنا۔

قرجمه نا اس شکار کے بارے میں اصل اللہ تعالی کا قول ہے و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمہ خیم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه (آیت ۴، سورة المائده ۵)۔ جوارح کا ایک ترجمہ ہے کمائی کرنے والے جانور، اور مکلبین ، کا ترجمہ ہے مسلط کیا ہواور چھوڑا ہو، اس لئے اپنی عموم سے سب بچاڑ کھانے والے شامل ہیں، عدی بن حاتم کی جوروایت کی وہ بھی اسی پردلالت کرتی ہے کہ سب بچاڑ کھانے والے جانور شامل ہیں، اور حدیث میں جو کلب کا لفظ ہے وہ سب بچاڑ کھانے والے جانور شامل ہیں، اور حدیث میں جو کلب کا لفظ ہے وہ سب بچاڑ کھانے والے جانور کوشامل ہے، یہاں تک کہ شیر کو بھی شامل ہے۔

تشریح :صاحب هدایه آیت پیش کر کے اس کے دولفظ سے دومسکہ نکا لنا چاہتے ہیں [۱] ایک لفظ ہے جوار ح: اس کا ترجمہ ہے کھاڑ کھانے والا جانور ہیں ان سب سے شکار کرنا جائز ہوگا، یہاں تک کہ شیر سے بھی شکار کرنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ بھی کھاڑ کھانے والا جانور ہے، جوارح کا دوسرا ترجمہ ہے کسب کرنے والا یعنی کمانے والا ،مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کی کمائی، [یعنی شکار] ہم کھاسکتے ہیں۔ آیت میں دوسرا لفظ ہے مکلین : کلب سے مشتق ہے مسلط کرنے والا ،اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جانور کوشکار پرچھوڑا ہو پھراس نے شکار کیا تو حلال ہوگا، اگر جانور نے خود بخو دشکار کیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، یہ دوسرا مسئلہ آیت کے لفظ سے نکلا۔ تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں کبلب، کا لفظ ہے ،اس کلب کا اطلاق تمام کھاڑ کھانے والے جانور پر ہے، یہاں تک کہ شیر بھی اس میں داخل ہے ،اوراس سے بیاں تک کہ شیر بھی اس میں داخل ہے ،اوراس سے

٢ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ استُثُنِى مِنُ ذَلِكَ الْأَسَدُ وَالدُّبُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَعُمَلان لِغَيُرِهِمَا الْأَسَدُ لِلعُلُوِّ هِمَّتِهِ وَالدُّبُ إِخَسَاسَتِهَا، وَالْخِنْزِيرُ مُستَثُنَى ؛ لِعُلُوِّ هِمَّتِهِ وَالدُّبُ لِخَسَاسَتِهَا، وَالْخِنْزِيرُ مُستَثُنَى ؛ لِعَلُوِّ هِمَّتِهُ وَالدُّبُ لِخَسَاسَتِهَا، وَالْخِنْزِيرُ مُستَثُنَى ؛ لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ٣ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنُ التَّعُلِيمِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلُونَا مِنُ النَّصِّ يَنُطِقُ بِالشَّعُلِيمِ وَالْحَدِيثِ بِهِ وَبِالْإِرُسَالِ، ٢ وَلِآنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ آلَةً بِالتَّعُلِيمِ لِيَكُونَ عَامِلًا لَهُ بِالشَّرَاطِ التَّعُلِيمِ وَالْحَدِيثِ بِهِ وَبِالْإِرْسَالِ، ٢ وَلِآنَهُ إِنَّمَا يَصِيرُ آلَةً بِالتَّعُلِيمِ لِيَكُونَ عَامِلًا لَهُ بِالشَّرَاطِ التَّعُلِيمِ وَالْحَدِيثِ بِهِ وَبِالْإِرْسَالِ، ٢ وَلِآنَهُ إِنَّمَا يَصِيرُ آلَةً بِالتَّعُلِيمِ لِيَكُونَ عَامِلًا لَهُ بَعَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٍ لِيَكُونَ عَامِلًا لَهُ بَعِي شَكَارِكُوانَ عَامِلًا لَهُ اللَّهُ عَلِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٍ لِيَكُونَ عَامِلًا لَهُ اللَّهُ اللَّ

**لىغت**: يتناول الكل بعمومه: جوارح كالفظ عام ہے اس ميں تمام پھاڑ كھانے والے جانور شامل ہيں جس سے شكار كيا جاسكتا ہے۔

ترجمه تل امام ابولیسف سے ایک روایت ہے کہ اس سے شیر، اورر پچھا استثناء کیا جائے گا، اس لئے کہ یہ دونوں دوسرے کے لئے کام نہیں کرتے، شیرا پنی بہادری کی وجہ سے، اورر پچھا پنی کمینگی کی وجہ سے، اور چیل کو بھی ان دونوں کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی کمینہ ہے، اور سور بھی مستثنی ہے کیونکہ وہ بھی العین ہے، اس لئے اس سے نفع اٹھا نا جائز نہیں ہے۔ قشد اسے: واضح ہے۔

لغت:الدب: بهالو،ریچه-خساسة: کمینه مونا-الحدأة: چیل-

ترجمه سے ان جانوروں کو سکھانا بھی ضروری ہے،اس لئے کہ جوآیت میں نے پڑھی اس میں سکھانا شرط ہے،اور حضرت عدی ٹی حدیث میں بھی یہی بات ہے۔

تشریح: اس عبارت میں دوسری شرط بیان کررہے ہیں کہ شکاری جانور سیکھا ہوا ہو۔

وجه: (۱) آیت کی و ما علمتم من الجوارح مکلین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه (آیت ، سورة المائده ۵) ، که شکاری جانور کیم سکطا وگ،اس آیت سے معلوم بواکه شکاری جانورکو سکطا ناضروری ہے تب شکار طال ہوگا۔ (۲) اس حدیث میں سکھلانے کا ثبوت ہے۔ عن ابسی ثعلبة المخشنی ..... و ما صدت بکلبک المعلم فذکرت اسم الله فکل و ما صدت بکلبک غیر معلم فادر کت ذکاته فکل . (بخاری شریف، باب صیرالقوس ، ۹۷۳ میم مرد کیم مسلم شریف، باب الصیر بالکلاب المعلمة والری ص ۸۲۰ میم موتب شکار طال ہوگا ورزنہیں۔

ترجمہ: ٢٠ پھر جانور کو بھیجنا ضروری ہے، اس لئے کہ سکھلانے سے وہ آلہ بنے گاتا کہ مالک کے لئے کام کرے، اور بھیجنے سے چلا جائے اور مالک کے لئے رو کے رکھے۔

**نشریج**:[۳] ییتیسری شرط ہے۔شکار حلال ہونے کے لئے شکاری جانور کو شکار پربسم اللہ پڑھ کرچھوڑ نا ضروری ہے،اگر

فَيَتَرَسَّلُ بِإِرُسَالِهِ وَيُمُسِكُهُ عَلَيُهِ. (٣٥٨)قَالَ: تَعُلِيمُ الْكُلُبِ أَنْ يَتُرُكَ الْأَكُلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعُلِيمُ الْكُلُبِ أَنْ يَرُجِعَ وَيُجِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ ﴿ لَ وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ وَتَعُلِيمُ الْبَانِ عَنَ ابُنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ وَدَبَخُودَ ثِكَارِكِيا تَوْ طَالَ نَهِي مِوكًا.

وجه: (۱) سکھانے سے جانورآ دمی کی جانب سے ذرج کرنے کا آلہ بنا، اور جب اس کوچھوڑ اتو گویا کہ اس کے لئے ذرج کیا،
لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ کتا شکار کونہ کھائے ، اگر کھالیا تو یہ مجھا جائے گا کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے ، ما لک کے
لئے شکار نہیں کیا۔ (۳)۔ آیت یہ ہے یسئلونک ماذا احل لھم قبل احل لکم الطیبات و ما علمتم من
الحوارح مکلبین تعلمونھن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه (آیت
میسورة المائدہ ۵) اس آیت میں تین باتوں کا ثبوت ہے ، سکھانا, ما علمتم ، کے لفظ سے، چھوڑ نا, مکلبین، کے لفظ سے کتا
مالک کے لئے رکھے اور خود نہ کھائے, مما امسکن علیکم، سے۔

لغت: يترسل: رسل سے مشتق ہے بھیجنا، یمسک: رو کے، یعنی شکار کونہ کھائے۔

ترجمه :(٣٧٨) اوركة كاسكها ناييه كم تين مرتبه كها نا چهوڙ دے اور بازى كى تعليم يه ہے كه واپس لوث جائے اگراس كو بلائے۔

ترجمه ال حفرت ابن عباس سي يهي منقول ب-

تشریح : اوپرگزر چاہے کہ کتے کا سیھا ہو ہونا ہے ہے کہ تین مرتبہ کتا شکار کرے اور تینوں مرتبہ شکار کونہ کھائے۔ اور باز کا سیھا ہوا ہونا ہے ہے کہ تین مرتبہ ایسا کرے توبیہ جھا سیھا ہوا ہونا ہے ہے کہ جب اس کو شکار پر چھوڑ ہے تو چلا جائے اور جب اس کو بلائے تو فورا آجائے ، تین مرتبہ ایسا کرے توبیہ جھا جائے گا کہ یہ بازمعلم ، اور سیکھا ہوا ہے۔

وجه: (۱) کاشکارکرنے کے بعد کھانا چاہتا ہے اور اپنی فطرت کے خلاف نہ کھائے تو گویا کہ علم ہوگیا (۲) اقول صحابی میں ہے جبکی طرف صاحب ھدایہ نے اشارہ کیا۔ عن ابن عباس قبال اذا اکسل الکلب من المصید فیلیس ہے جبکی طرف صاحب ھدایہ بنائی ھی ہے الکلب یاکل من صیدہ ؟ جی رابع ص ۲۳۸ نمبر ۱۹۵۲م مصنف عبدالرزات ، بان الجارح یا کل من صیدہ ؟ جی رابع ص ۲۳۸ نمبر ۳۹۲ من مرسم ۸۵ کا اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ جو کتا شکار سے کھا جائے وہ سکھایا ہوا نہیں ہے۔ (۳) پرندہ اور بازکا معلم نہ ہونا یہ ہے کہ جب اس کو بلاؤ تو فوراوا پس آجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازاور پرندہ متوحش ہے۔ پس بلانے سے جب واپس آجا تا ہے تو گویا کہ اپنی فطرت چھوڑ کر وہ سکھا ہوا اور معلم بن گیا (۲) قول تا بعی میں ہے۔ یس بلانے سے جب واپس آجا تا ہے تو گویا کہ اپنی فطرت چھوڑ کر وہ سکھا ہوا اور معلم بن گیا (۲) قول تا بعی میں ہے۔ عن حماد قال اذا انتف المطیر او اکل فکل فانما تعلیمہ ان یر جع الیک ۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ ۱۳ البازی یا کل من صیدہ جرائع میں ۲۵ میں موالے کے مقالا اذا البازی یا کل من صیدہ جرائع میں ۲۵ میں کا دوسری روایت میں ہے۔ عن عامر والحکم قالا اذا ارسلت صقرک او بازک ثم دعو تہ فاتاک فذاک علمہ فان ارسلت علی صید فاکل فکل. (مصنف ارسلت علی صید فاکل فکل. (مصنف

عَنْهُمَا -، ٢ وَلَأَنَّ بَدَنَ الْبَاذِيِّ لَا يَحْتَمِلُ الضَّرُبَ، وَبَدَنُ الْكَلْبِ يَحْتَمِلُهُ فَيُضُرَبُ لِيَتُرُكَهُ، ٣ وَلَمْنَ النَّعُلِيمِ وَلَأَنَّ الْإَجَابَةُ آيَةَ تَعُلِيمِهِ وَلَأَنَّ آيَةَ النَّعُلِيمِ وَلَأَنَّ آيَةَ النَّعُلِيمِ وَلَّانَ آيَةَ النَّعُلِيمِ وَلَانَّ الْإَجَابَةُ آيَةَ تَعُلِيمِهِ وَأَمَّا الْكَلُبُ فَهُو مَأْلُوفِهِ وَهُو الْأَكُلُ وَأَمَّا الْكَلُبُ فَهُو مَأْلُوفِهِ وَهُو الْأَكُلُ وَاللَّهُ اللَّالُ وَلَا لَهُ اللَّا اللَّكُلُ اللَّاكُلُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَهُو رَوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ وَاللَّسُتِلابُ ٢ ثُمَّ شُرِطَ تَرُكُ الْأَكُلِ ثَلَاثًا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَهُو رَوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِلَّنَ فِيمَا دُونَهُ مَزِيدَ اللَّحْتِمَالِ فَلَعَلَّهُ تَرَكُهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيُنِ شِبَعًا، فَإِذَا تَرَكَهُ ثَلَاثًا ذَلَ

ابن ابی شیبۃ ،باب بالانمبرے۱۹۶۳)اس قول تابعی سے دوباتیں معلوم ہوئیں۔ایک بیرکہ باز اور پرندے کامعلم ہونا ہیہ کہ جب اس کو بلا وَ تو تمہارے پاس واپس آ جائے۔اور دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ شکار کا کھانا اور نہ کھانا پرندے کی تعلیم کا معیار نہیں ہے۔

ترجمه : ٢ اوراس كئے كه بازكاجهم مارنے كوبرداشت نہيں كرتا، اوركتے كابدن مارنے كوبرداشت كرتا ہے، اس كئے كتے كومارا جائے گاتا كه شكار كوكھانا چھوڑ دے۔

تشریح : شکارکوکھانا چھوڑنا کتے کامعلم ہونا ہے اس کی دلیل عقلی ہے ہے کہ کتے کابدن مارکو برداشت کرتا ہے اس لئے شکارکو کھانا چھوڑ دے اس کے لئے مارا جائے گا،کیکن باز کابدن مارکو برداشت نہیں کرتا اس لئے کھانا چھڑانے کے لئے اس کو مارا نہیں جاسکتا،اس لئے وہ بلانے برآ جائے یہی اس کامعلم ہونا ہے۔

قرجمه : سیکھ ہوئے کی نشانی ہے ہے کہ جواس کی فطرت ہے اس کوچھوڑ دے، اور بازمتوحش ہے متنفر ہے، اس لئے کہ تعلیم کی نشانی ہے ہوگی کہ وہ بلانے پر آجائے، بہر حال کتا تو ہلا ہوا ہے اور لوٹ مارکرنے کی عادت ہے، پس اس کی تعلیم کی علامت یہ ہوگی کہ فطری چیز چھوڑ دے، اور وہ ہے کھانا اور لوٹنا۔

تشریح : بیدلیل عقلی ہے۔ بازی فطرت بیہ کہ وہ انسان سے دور رہتا ہے اور نفرت کرتا ہے، اب وہ بلانے پر آجائے تو اس کے معلم ہونے کی دلیل ہے۔ اور کتا ہر وقت انسان کے پاس رہتا ہے اور خوشامد کرتا ہے، البتہ ہر چیز کو کھانے اور اس پر جھپٹ مارنے کی عادت ہے، پس وہ نہ کھائے توبیاس کے معلم ہونے کی دلیل ہے۔

العنت : مالوف؛ الفت سے مشتق ہے، مرغوب چیز، اور فطری عادت متوحش: وحثی سے مشتق ہے، دورر ہنے والا۔ اجابہ: بلانے پر آجائے۔ الوف: الفت سے مشتق ہے، جوخو شامد کرتار ہتا ہو۔ انتہاب؛ نہب سے مشتق ہے، لوٹ لینا۔ استلاب: سلب سے مشتق ہے، لینا۔ سلب سے مشتق ہے، لینا۔

ترجمه به چرشرط ہے کہ تین مرتبہ کھانا چھوڑے بیصاحبین کے نزدیک ہے، اوریہی ایک روایت امام ابوحنیفہ سے ہے، اس کئے کہ اس سے کم میں مزیداحمال ہے، شایدایک دومرتبہ پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو پس جب تین مرتبہ

عَلَى أَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الثَّلاتَ مُدَّةٌ ضُرِبَتُ لِلاخْتِبَارِ وَإِبُلاءِ الْأَعُذَارِ كَمَا فِي مُدَّةِ اللَّحِيَارِ وَفِي بَعُضِ قَصَصِ الْأَخْيَارِ: ﴿ وَلِأَنَّ الْكَثِيرَ هُو الَّذِي يَقَعُ أَمَارَةً عَلَى الْعِلْمِ دُونَ

چھوڑ اتو پتہ چلا کہ بیاس کی عادت بن گئی ہے،اور تین کی وجہ بیہ ہے کہ بیالیں مدت ہے جواز مائش کے لئے،اور عذر کے جانگ کے لئے مقرر کی گئی ہے، جیسے خیار مدت تین دن ہیں،اور بعض پسندیدہ لوگوں کے واقعات میں دن دن ہیں [جیسے حضرت موسی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے تین مرتبہ عذر بیان کرنے کی مہلت دی تھی ]

نشریج :صاحبینؓ کی رائے ہے کہ تین مرتبہ کھانا چھوڑ دیتواس کو معلم سمجھا جائے گا،اورامام ابوحنیفہ ؓ کا دوقول ہیں ایک پیہے کہ تین مرتبہ کھانا چھوڑے،اور دوسرا قول پیہے کہ جوآ دمی اس میں مبتلاء ہے وہ سمجھے کہ بیہ کتا معلم ہو گیا ہے، یابیہ بازمعلم ہو گیا تواب معلم سمجھا جائے گا، چاہے جتنی مرتبہ میں پیلیتین ہوجائے،اس میں عدم تعین نہیں ہے۔

وجه : (۱) تین سے م ہوتو ممکن ہے کہ کئے کا پیٹ بھرا ہوا تھااس لئے نہیں کھایا، کین جب مسلسل تین مرتبہ نہیں کھایا تو سمجھا جائے گا کہ بیاس کی عادت بن گئی ہے، اور معلم بن گیا ہے (۲) کوئی چیز خریدی ہوتو تین دن کا اختیار ماتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سی چیز کوآ زمانے میں تین مرتبہ بھی چیز ہے، اس کے لئے حدیث یہ ہے۔ عن ابن عمر عن النبی علی النجیار شرط ملے گا۔ (شرفتہ ایسام (دار قطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۲۸ ، نبر ۲۹۹۳) اس حدیث میں ہے کہ تین دن کا خیار شرط ملے گا۔ (سی میر سے کہ تین دن کا خیار شرط ملے گا۔ (سی میر سے کہ تین دن کا خیار شرط ملے گا۔ (سی میر سے کہ تین دن کا خیار شرط ملے گا۔ (سی میر سے کہ تین دن کا خیار تاب ہے ، اس کو حدیث مصراة کہتے ہیں ۔ عب ابسی علی ہوتو تین النبی علی ہوتو تین دن تک دوہ کر آزمانے کا اختیار ثلاثہ ایام . (تر مذی شریف ، باب ماجاء فی المصر اق میر سے صحوم ہوا کہ سی چیز کوآ زمانے میں تین مرتبہ کے بعد حضرت خضر نے حضرت موتی سے کہا کہ اب الگ ہوجاؤ جس سے معلوم ہوا کہ سی چیز کوآ زمانے میں تین مرتبہ کافی ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل مالم تستطیع علیہ صبر ال آیت ۲۸ میروۃ الکھف ۱۸)

الغت : مزیدالاحمال: بهت سے احمال ہیں۔ شبعا: پیٹ بھراہوہو۔ احتبار: آزمانے کے لئے۔ ابلاء: آزمانے کے لئے۔ مدة الخیار: شرط کی مدت۔ اخبار: پیندیدہ لوگ جیسے خصر علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کا واقعہ۔

ترجمه : في اوراس لئے ككسى چيز كوجانے كى علامت كثرت ہے،قلت نہيں ہے،اور جمع كاصيغہ يہ كثير ہے،اور كم سے كم جمع تين ہے،اور جمع كاصيغہ يہ كئير ہے،اور كم سے كم جمع تين ہے،اس لئے ہم نے تين مرتبہ كة زمانے كومعلم سمجھا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔ تھوڑے سے آزمانے سے پیٹہیں چلے گا کہ بیمعلم ہے یانہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ آزمانے سے پیٹہیں چلے گا کہ بیمعلم ہے، اور جمع کا صیغہ کثرت کے لئے آتا ہے، اور اس کا اطلاق کم سے کم تین پر ہے اس لئے بھی تین مرتبہ آزمانے کو معلم قرار دیا۔

ترجمه ني امام ابوحنيف دُرائ كتاب الاصل مين بيذكركي من عند كركي من الركائي معلم ثابت موكا،

الْقَلِيلِ، وَالْجَمُعُ هُوَ الْكَثِيرُ وَأَدُنَاهُ الثَّلاثُ فَقُدِّرَ بِهَالِ وَعِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصُلِ: لَا يَثُبُتُ التَّعُلِيمُ مَا لَمُ يَغُلِبُ عَلَى ظَنِّ الصَّائِدِ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالثَّلاثِ؛ لِأَنَّ الْأَصُلِ: لَا يَثُبُتُ التَّعُلِيمُ مَا لَمُ يَغُلِبُ عَلَى ظَنِّ الصَّائِدِ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالثَّلاثِ؛ لِلَّنَّ الْمُسَعَ فَيُفَوَّ ضُ إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ كَمَا هُوَ الْمَسَعَ فَيُفَوَّ ضُ إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ كَمَا هُوَ الْمَلُهُ فِي جِنُسِهَا ﴾ وعَلَى الرِّوَايَةِ اللَّولَى عِنْدَهُ يَجِلُّ مَا اصْطَادَهُ ثَالِثًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِلُّ؛ لِلَّنَّهُ إِنَّهُ مَا يَصِيرُ مُعَلَّمٌ مُعَلَّمٌ مُعَلَّمٌ مَعَلَم مُعَلَّمٌ مَعَلَم مَعُلَم الثَّلاثِ وَقَبُلَ التَّعلِيمِ غَيْرُ مُعَلَمٍ، فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ إِنَّهُ مَا يَصِيرُ مُعَلَّمُ المَّلَاثِ وَقَبُلَ التَّعلِيمِ غَيْرُ مُعَلَمٍ، فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ إِنَّهُ اللهُ عَلَى المَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ إِللَّهُ لِي مَا الْمُعَلِيمِ عَيْرُ مُعَلَمٍ، فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ إِلَّهُ اللَّهُ لِي إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمِ عَيْرُ مُعَلَمٍ، فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ كَلْبٍ جَاهِلٍ إِللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِم عَيْرُ مُعَلَمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُعُلِيمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اور تین کی عدد کے ساتھ متعین نہیں ہے، اس لئے کہ مقداراجتہاد ہے معلوم نہیں ہوگا، یہ تو نص سے معلوم ہوگا اوریہال کوئی نص نہیں ہے اس لئے مبتلی بہ کی رائے پرچھوڑ اجائے گا، جبیبا کہ اس قتم کے مسائل میں حضرت امام ابوحنیفہ گا قاعدہ ہے۔

تشریح : کتاب الاصل، [مبسوط] میں حضرت امام ابوصنیف کی رائے بیان کی ہے کہ کتنے مرتبے میں کتا معلم بنے گااس بارے میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، بلکہ شکار کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا جائے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عدد حدیث اور آیت سے متعین ہوتی ہے اور اس بارے میں کوئی حدیث، یا آیت نہیں ہے اس کے مہتلی بہ کی رائے پرچھوڑ دیا جائےگا۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ چشمہ والا کنواں نا پاک ہوگیا ہوتو کتنا ڈول نکا لئے سے پاک ہوگا یہ وہاں کے رہنے والے کی رائے پرچھوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی شکار کرنے والے کی رائے پرچھوڑ دیا جائے گا۔

قرجمه : ہے امام ابوصنیفہ کی پہلی روایت پر تیسری مرتبہ کا شکار کیا حلال ہوجائے گا،اورصاحبینؓ کے یہاں حلال نہیں ہوگا، اس کئے کہ کتا معلم بنے گاتین مرتبہ پورے کرنے کے بعد،اور تین مرتبہ سے پہلے معلم نہیں ہے،اس کئے تیسری مرتبہ کا شکار جاہل کتے کا شکار ہے،اوراییا ہوگیا کہ مولی کے سکوت کے وقت میں غلام تصرف کررہا ہے۔

تشریح : صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ۔امام ابو حنیفہ گی جوروایت صاحبین کے ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ تیسری مرتبہ کتا شکار کرے گاتووہ شکار حلال ہوجائے گا،اس کی دلیل آگے آرہی ہے۔

اورصاحبین قرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں تو وہ معلم بنا ہے، اب چوتھی مرتبہ شکار کرے گا تو وہ حلال ہوگا اس لئے کہ تیسری سے پہلے وہ جاہل تھا اور یہ جاہل کتے کا شکار ہے اس لئے یہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ غلام کو تجارت کی اجازت نہیں تھی ، اب آقا کے سامنے تجارت کر رہا ہے، تو تین مرتبہ تع کرے گا اور آقا خاموش رہے گا تو اب سمجھا جائے گا کہ اس کو تجارت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی ، اب چوتھی مرتبہ شکار کرے گا تو وہ عقد صحیح ہوگا ، اس طرح یہاں چوتھی مرتبہ شکار کرے گا تو وہ شکار حلال ہوگا۔ التصرف المباشر فی سکوت المولی ، کا یہی مطلب ہے۔

وَصَارَ كَالتَّصَرُّفِ الْمُبَاشِرِ فِي سُكُوتِ الْمَوْلَى ﴿ وَلَهُ أَنَّهُ آيَةُ تَعُلِيمِهِ عِنْدَهُ فَكَانَ هَذَا صَيُدَ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ، بِجَلافِ تِلُكَ الْمَسُأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْإِذُنَ إِعُلامٌ وَلا يَتَحَقَّقُ دُونَ عِلْمِ الْعَبُدِ وَذَلِكَ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ، بِجَلافِ تِلُكَ الْمَسُأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْإِذُنَ إِعُلامٌ وَلا يَتَحَقَّقُ دُونَ عِلْمِ الْعَبُدِ وَذَلِكَ بَعُدَ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَهُ وَذَكَرَ اسُمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ بَعُدَ الْمُعَدَ الْمُعَدَ الْمُعَدَ الْمُعَدَى وَجَرَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ أَكُلُه مُ لَى لِمَا رَوَيُنَا مِنُ حَدِيثِ عَدِى - رَضِى اللَّهُ إِرْسَالِهِ فَأَخَذَ الصَّيُدَ وَجَرَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ أَكُلُه مُ لَا لِمَا رَوَيُنَا مِنُ حَدِيثِ عَدِى - رَضِى اللَّهُ

قرجمه : ٨ امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کے تیسری مرتبہ شکار کرنا اور نہ کھانا بیمعلم ہونے کی دلیل ہے، اس لئے بیمعلم کتے کا شکار ہے، بخلاف غلام والے مسئلے کے، اس لئے کہ اجازت کا مطلب ہے کہ غلام کوخبر دے، اور بیغلام کے علم کے بغیر نہیں ہوگا، اور خبر ہونا تیسری مرتبہ تجارت کرنے کے بعد ہوگا۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل میہ کہ کتے نے تیسری مرتبہ بیس کھایا تو بیاس کے معلم ہونے کی دلیل ہوگئ ، اور بیشکار معلم کتے کا شکار ہوگیا اس کئے حلال ہوگا ، اور غلام کی تجارت سے اس کئے استدلال نہیں کر سکتے ، کہ وہاں غلام کوخبر دینا ہے اس کئے تیسری مرتبہ عقد کرنے کے بعد اس کوخبر ہوگی کہ جھے تجارت کی اجازت ہے ، اس کئے اب چوتھی مرتبہ عقد کرے گا تو عقد تحج ہوگا۔

**تسر جسمه**:(۳۷۹) پس اپن<sup>تعلی</sup>م یافته کتایا بازیاصقر ه کوشکار پرچپوڑ ااور چپوڑ تے وقت اس پربسم اللہ پڑھا، پس اس نے شکار پکڑ ااوراس کوزخمی کر دیا پس شکار مرگیا تواس کا کھانا حلال ہے۔

ترجمه الا اس مديث كى بناير جوجم في حضرت عدى بن حاتم كى مديث بيان كى ـ

تشری: یہاں چار شرطیں بیان کررہے ہیں

[ا] کتامعلم ہو۔

[۲] کئے کو، یاباز کو باضابطہ شکار پرچھوڑا ہو،خود نہ گیا ہو۔

[<sup>m</sup>] کتے کوچھوڑتے وقت بسم اللّٰہ پڑھا ہو

[ م ] کتے نے جانورکوزخمی کیا ہو،ان چاروں شرطوں کے بعد جانور ہاتھ میں آنے سے پہلے مرگیا ہوتو وہ حلال ہے۔

وجه : (۱) اس پربسم الله پڑھ کرچھوڑا ہے اس لئے اس کا پھاڑنا ہی ذی اضطراری ہوگیا۔ اس لئے اتنا ہی ذی حال ہونے کے لئے کا فی ہے (۲) اوپر کی ان چاروں باتوں کی دلیل آیت میں موجود ہے۔ یسئلونک ماذا احل لھم قل احل لکم السطیبات و ما علمت من المجوارح مکلبین تعلمونھن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علکیم واذکروا اسم الله علیه. (آیت ۲ ، سورة المائدة ۵) اس آیت میں تعلمونھن سے معلم ہونے کا پتا چلاا ورجوارح سے پھاڑنے اور شکار کو ذخی کرنے کا پتا چلا مکلبین سے شکار پر باضا بطرچھوڑنے کا پتا چلا۔ اور اذکروا اسم الله علیه سے اس

پراہم اللہ پڑھنے کا پتا چلا (۳) حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی ثعلبة الخشنی ... و ماصدت بقوسک فذکرت اسم الله فکل و ما صدت بکلبک المعلم فذکرت اسم الله فکل و ما صدت بکلبک غیر معلم فادر کت ذکاته فکل. (بخاری شریف، باب صیدالقوس، س۲۵، نمبر ۵۲۵، نمبر ۵۲۵، نمبر ۱۹۲۹، ۱۹۲۹ الصید بالکلاب المعلمة والری، ص ۲۵، نمبر ۲۹۵، ۱۹۲۹ السید بالکلاب المعلمة والری، ص ۲۵، نمبر ۲۹۵، ۱۹۲۹ السید یث سے معلوم ہوا کہ جانوریا پرندہ معلم ہواوراس پرچھوڑتے وقت بسم اللہ المعراض پر طام ہو۔ (۴) اور پھاڑنے کی دلیل بیحدیث ہوگئی ہے۔ عن عدی بن حاتم قال سألت رسول الله عن المعراض فقال اذا اصبت بحدہ فکل فاذا اصاب بعرضه فقتل فانه و قیذ فلا تأکل . (بخاری شریف، باب صیدالمعراض، ص ۵۷۵، نمبر ۲۷، ۵۲ اس حدیث میں ہے تیر کی دھار گےتو حلال ہے اوراس کی کٹری کا حصہ گےتو حلال نہیں ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے باز اور کتا بھی زخی کر سے تب حلال ہے اوراگر زخی نہ کر بے تو گلا گھونٹ کر مارنے کی طرح ہاں لئے حلال نہیں ہے۔

ترجمه : اوراس لئے کہ کتااور باز ذرج کرنے کا آلہ ہے اور ذرج محض آلے سے حاصل نہیں ہوگا، جب تک کہاں کو استعال نہ کرے، اور بیاستعال کرنا کتے اور باز میں جیجنے سے ہوگا، اس لئے میہ جیجنا تیر چینئنے اور چیری چلانے کے درجے میں ہوگا، اس لئے جیجتے وقت بسم اللہ بیڑھنا ضروری ہوگا۔

تشریح: یہاں باضابطہ ذرج نہیں کررہاہے، بلکہ ذرئے اضطراری ہے، اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ کتااور باز ذرئے کرنے کا آلہ ہے اور کتے کا پھاڑ نا چھری چلانے کے درج میں ہے اس لئے کتے کو جھیجتے وقت بسم اللّٰدیرِ ھنا ہوگا۔

ترجمه بین اورا گرجان کربسم اللہ چھوڑ دیا تب بھی حلال ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الذبائح میں بیان کیا کہ جان کربسم اللہ چھوڑ ہے اللہ چھوڑ ہے ۔ اللہ چھوڑ نے سے حلال نہیں ہوگا ٦ اور بھول سے چھوڑ ہے تو ہوجائے گا ٦

تشریح: کتا چھوڑتے وقت بھول ہے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تب بھی شکار حلال ہے، کتاب الذی میں کھا ہے کہ جان کر بسم اللہ چھوڑ دے تو حلال ہے۔ سم اللہ چھوڑ دے تو حلال ہے۔ سم اللہ چھوڑ دے تو حلال ہے۔ سم اللہ چھوڑ دے تو حلال ہے۔ تو حلال ہے، اس طرح بہاں بھی ہوگا کہ بھول کر چھوڑ ہے تو حلال ہے، اور تو جمعہ بھی کرے تب حلال ہے، تا کہ اضطراری ذیح کرنا تحقق ہوجائے، اور وہ بدن کے سی جگہ میں زخمی کرنا ہے۔ تا کہ استعال کرنے کی وجہ سے مالک کی طرف منسوب ہو

الْبَدَنِ بِانْتِسَابِ مَا وُجِدَ مِنُ الْآلَةِ إلَيْهِ بِالِاسْتِعُمَالِ وَفِي ظَاهِرِ قَوُله تَعَالَى ﴿ وَمَا عَلَّمُتُمُ مِنَ الْبَحُوارِ حِ ﴾ [المائدة: [4 مَا يُشِيرُ إلَى اشْتِرَاطِ الْجُرُ حِ؛ إذْ هُوَ مِنُ الْجُرُ حِ بِمَعُنَى الْجِرَاحَةِ فِي تَأْوِيلٍ فَيُحُمَلُ عَلَى الْجَارِحِ الْكَاسِبُ بِنَابِهِ وَمِخُلَبِهِ وَلا تَنَافِى، وَفِيهِ أَخُذُ بِالْيَقِينِ ﴿ وَعَنُ فِي تَأْوِيلٍ فَيُحُمَلُ عَلَى الْجَارِحِ الْكَاسِبُ بِنَابِهِ وَمِخُلَبِهِ وَلا تَنَافِى، وَفِيهِ أَخُذُ بِالْيَقِينِ ﴿ وَعَنُ الْبَانِي يُوسُفَ أَنَّهُ لا يَشْتَرِطُ رُجُوعًا إلَى التَّأْوِيلِ الْآوَّلِ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا. (٣٨٠) قَالَ : فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِي أُكِلَ ﴾ مِنْهُ الْكَلُبُ أَو الْفَهَدُ لَمُ يُؤْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِي أُكِلَ ﴾

تشريح: ظاہرى روايت ميں يہ ہے كہ جانوركوكسى بھى جگه پر خمى كرے تب حلال ہوگا۔

**9 جه**: اس کی وجہ میہ ہے کہ کتے کا بیزخمی کرنا مالک کی طرف منسوب ہوگا کہ اس نے زخمی کیااور گویا کہ ذیخی اضطراری کیا۔ **لغت** : بیانتہاب ما و جد من الالة الیه: اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ کتے کا زخمی کرنامالک کی طرف منسوب ہوگا کہ اس نے زخمی کیا، کیونکہ مالک ہی نے کتے کوچھوڑا ہے۔

قرجمه: هے اللہ تعالی کا قول و ما علمتم من الجوارح ، کا ظاہری معنی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ زخمی کرنا شرط ہو، اس لئے کہ جوارح جرح سے شتق ہے، جس کامعنی زخمی کرنا ہے، ایک تاویل میں، اس لئے زخمی کرنا اور اپنے دانت اور چنگل سے کمانے کے معنی پڑھل کیا جائے گا، اور اس میں کوئی تنافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں یقین کو لینا ہے۔

تشریح : آیت میں جو، من الجوارح، ہے اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جوارح کا ترجمہ ہے زخمی کرنا اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ شکار کوزخمی کرے گا تب حلال ہوگا، آگے فرماتے ہیں کہ جوارح کا ایک ترجمہ ہے، کمانا، اور دوسرا ترجمہ ہے زخمی کرنا، یہاں دونوں ترجمہ ایک ساتھ لینے گنجائش ہے، کہ کتا زخمی بھی کرر ہا ہے اور مالک کے لئے کما بھی رہا ہے، اور اس دونوں ترجمہ لینے میں یقین ہے۔

قرجمه : هام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ زخمی کرنے کی شرط نہیں ہے انہوں نے جوارح کا پہلاتر جمہ لیا اللہ علی م ہم نے اس کا جواب پیش کردیا۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف نے آیت میں جوارح کا پہلاتر جمہ کمانالیا اور کہا کہ جانورکوزخی کرناضروری نہیں اس کے بغیر بھی جانور حلال ہوجائے گا۔ ہمارا جواب بیتھا کہ جوارح کا دونوں تر جے، کمانا، اورزخی کرنا ایک ساتھ لے سکتے ہیں، اور اس تر جمہ کو لینے میں یقین بھی ہے اس لئے اس تر جمہ کولیا جائے گا اور جانور حلال ہونے کے لئے زخمی کرناضروری ہوگا۔

ترجمه : (۳۸۰) پس اگر اس شکار سے کتایا چیتا کھا لے تو نہیں کھایا جائے گا۔ اوراگر اس سے باز کھالے تو کھایا جائے گا۔ وراگر اس سے باز کھانے والے جانور تمہارے لئے کو روکے اور نہیں مصا امسکن علیکم ہے جس سے معلوم ہوا کہ کتا اور پھاڑ کھانے والے جانور تمہارے لئے حلال ہے۔ اوراگر کھالے تو تمہارے لئے حلال نہیں ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عسن روکے اور نہیں ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عسن

ل) وَالْفَرُقُ مَا بَيَّنَاهُ فِي دَلَالَةِ التَّعُلِيمِ لِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِمَا رَوَيُنَا مِنُ حَدِيثِ عَدِيِّ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ - وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي إِبَاحَةِ مَا أَكَلَ الْكَلُبُ مِنُهُ عَنُهُ - وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي إِبَاحَةِ مَا أَكَلَ الْكَلُبُ مِنْهُ مَنُهُ ﴿ لَا يَوْكُلُ هَذَا الصَّينُ ﴾ لِ إِلَّانَّهُ (٣٨) وَلَوُ أَنَّهُ صَادَ صُيُودًا وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ أَكُلَ مِنْ صَيْدٍ لَا يُؤْكِلُ هَذَا الصَّينُ ﴾ لِإِنَّهُ

عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله! انى ارسل كلبى واسمى فقال النبى عَلَيْكِ اذا ارسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه. (بخارى شريف، باب اذاوجدمع الصيد كلبا آخر ص ١٩٤٥ بمبر ٢٩٤٣ / ٢٩٥ مسلم شريف، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمى بص ١٩٢١ ، نمبر ٢٩٤٣ / ٢٩٥ مسلم شريف، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمى بص ١٩٢٨ ، نمبر ٢٩٤٣ / ٢٩٥ مسلم شريف، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمى بص ١٩٤٨ ، نمبر ٢٩٥ / ٢٩٥ مسلم شريف، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمى بص ١٩٤٨ ، نمبر ٢٩٥ / ٢٩٥ مسلم شريف، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمى بص ١٩٠٥ ، نمبر ٢٩٥ / ٢٩٥ مسلم شريف المسلم المسلم شريف المسلم ال

نوك: كتاسيمرادتمام شكارى جانور بير

اور باز کھالے تو تب بھی حلال ہے اس کی دلیل بی تول صحابی ہے۔ عن جابر و عن الشعبی قالا کل من صید الباذی وان اکسل (مصنف ابن ابی شیبة ۱۱۳۳ البازی یا کل من صیدہ جرابع ص۲۲۵ نمبر ۱۹۲۳ مصنف عبدالرزات، باب الجارح یا کل جرابع می ۱۹۲۳ منبر ۸۵۴۵ ) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ بازاور پرندہ شکار میں سے کھالے تب بھی شکار طلال ہے یا کل جرابع می درادتمام شکاری پرندے ہیں۔

ترجمه نابم ففرق بيان كياتعليم كى دلالت مير

تشریح : کتا کیے معلم ہوگا،اور باز کیے معلم ہوگا،اس کے بارے میں پہلے بیان کیا کہ کتا تین مرتبہ شکارکونہ کھائے تو وہ معلم ہوگا،تعلیم کے اس فرق سے واضح ہوگیا کہ کتا شکار کھالیا تو اس کو ہوجائے،اور باز تین مرتبہ بلانے سے واپس آ جائے تو وہ معلم ہوگا،تعلیم کے اس فرق سے واضح ہوگیا کہ کتا شکار کھالیا تو اس کو نہیں کھایا جائے گا،اور باز میں کھانے کی شرطنہیں ہے،اس لئے بازنے شکار کھالیا تب بھی وہ حلال ہے۔

ترجمه بل ہماری تائید میں حضرت عدی گی حدیث ہے جوہم نے پہلے روایت کی اور بیحدیث حضرت امام مالک اور حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کے قول قدیم پر جحت ہے۔

تشریح: امام شافعی گاقدیم قول اورامام ما لک گاقول بیہ کہ کتا کھالے تب بھی اس کا کھانا جائز ہے، کیکن ہمارا جواب بی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں صراحت گزری کی کہ کتا کھالے تو مت کھا ؤوہ حلال نہیں ہے۔

وجه: امام شافعی کی دلیل یقول صحابی ہے۔ عن ابن عمر قال کل ما اکل منه کلبک المعلم و ان اکل ۔ ( مصنف عدب الرزاق، باب الجارح یاکل، حرابع، ٣٦٢ منبر ٨٥٢ ) اس قول صحابی میں ہے کہ کتا کھا جائے تب بھی اس کوکھاؤ۔

ترجمه : (۳۸۱) اگر کتے نے کئ شکار کئے اور اس میں سے نہیں کھایا، پھرایک شکار میں کھا گیا تو یہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ ترجمہ نے اس لئے کہ بیجابل ہونے کی علامت ہے، اور جواس کے بعد شکار کرے گاوہ بھی نہیں کھایا جائے گا، جب تک کہ عَلامَةُ الْجَهُلِ، وَلا مَا يَصِيدُهُ بَعُدَهُ حَتَّى يَصِيرَ مُعَلَّمًا عَلَى اخْتِلافِ الرِّوايَاتِ كَمَا بَيَّنَاهَا فِي الابْتِدَاءِ ٢ وَأَمَّا الصُّيُودُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ قَبُلُ فَمَا أَكَلَ مِنْهَا لَا تَظُهَرُ الْحُرُمَةُ فِيهِ لِانْعِدَامِ اللهُبَتِدَاءِ ٢ وَأَمَّا الصُّيُودُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ قَبُلُ فَمَا أَكَلَ مِنْهَا لَا تَظُهَرُ الْحُرُمَةُ فِيهِ الْمُعَاتِةِ وَمَا لَيُسَ بِمُحُرَزٍ بِأَنْ كَانَ فِي الْمَفَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَظُفَرُ صَاحِبُهُ بَعُدَ تَثَبُّتِ الْحُرُمَةِ فِيهِ اللهِ تِفَاقِ، وَمَا هُوَ مُحُرَزٌ فِي بَيْتِهِ يَحُرُمُ عِنُدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ٢ هُمَا يَقُولَانِ: إِنَّ الْأَكُلَ لَيُسَ بِالْاتِّفَاقِ، وَمَا هُوَ مُحُرَزٌ فِي بَيْتِهِ يَحُرُمُ عِنُدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ٢ هُمَا يَقُولَانِ: إِنَّ الْأَكُلَ لَيُسَ بِالاَتِّفَاقِ، وَمَا هُوَ مُحُرَزٌ فِي بَيْتِهِ يَحُرُمُ عِنُدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ٢ هُمَا أَحُرَزَهُ قَدُ أَمْضَى الْحُكُمَ فِيهِ يَعُدُلُ عَلَى الْجَهُلِ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْحِرُفَةَ قَدُ تُنْسَى، وَلاَنَّ فِيمَا أَحُرَزَهُ قَدُ أَمْضَى الْحُكُم فِيهِ اللهُ عِلْ الْمُعُولُ فِيمَا الْحَبُولُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِاجْتِهَادٍ مِثُلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقُصُودَ قَدُ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحُرَزِ؛ لِأَنَّا الْمُقُودُ وَمُ مِنُ كُلِّ وَجُهِ لِبَقَائِهِ صَيْدًا مِنُ وَجُهٍ لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ فَحَرَّمُنَاهُ احْتِيَاطًا لَالْمَقُصُودُ مِنُ كُلُ وَجُهٍ لِبَقَائِهِ صَيْدًا مِنُ وَجُهٍ لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ فَحَرَّمُ مُنَاهُ احْتِيَاطًا

معلم نہ ہوجائے،اس اختلاف پر جو پہلے گزرا، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا۔

ا صول: بيمسّله اس اصول پر ہے كمعلم بننے كا جوطريقه ہے اس كو كتا چھوڑ دے تو اس كيا ہوا شكار حلال نہيں ہے۔

تشریح : کتے نے کئی شکار کئے اور نہیں کھایا، اس کے بعداس نے شکار کھالیا، توجس شکار کو کھایا وہ حلال نہیں ہے، اور جوشکار اس کے بعد کرے گا وہ بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کتا اب معلم نہیں رہا، اس کے بعد مسلسل تین مرتبہ شکار نہیں کھائے گا اور دوبارہ معلم بنے گا تب اس کا شکار حلال ہوگا۔

ترجمه بیب ہوگا کیونکہ اب وہ شکار جو پہلے پکڑا تھا،تو جواس میں سے انسان نے کھالیا تو وہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ شکار ہی باقی خہیں رہا، اور جو شکار جمع نہیں ہوا مثلا وہ جنگل میں تھا اور مالک اس کو پانہ سکا تو وہ بالا تفاق حرام ہے۔ اور جو شکار گھر میں محفوظ ہے وہ امام ابو حنیفہ تھے نزد کی حرام ہے صاحبین اس کے خلاف میں ہے [یعنی وہ شکار حلال ہے]

تشریح: کتے کے کھا لینے سے پہلے جتنے شکار ہوئے ،اس کی تین قسمیں ہیں [ا] وہ شکار جسکوانسان نے پکا کر کھالیا، وہ اب موجود نہیں ہے اس لئے وہ حلال ہوگا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ یہ معلم کتے کا شکارتھا، یوں بھی اس کوحرام کرنے سے اب فائدہ کیا ہے اس کو پیٹ سے تو نہیں نکال سکتے ۔[7] ایسا شکار کہ ما لک کو ملائئ نہیں، مثلا جنگل میں کھو گیا، اس کوحرام قر اردیا جائے گا ۔[س] وہ شکار جوابھی ما لک کے گھر میں موجود ہے، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ گی رائے ہے کہ بیحرام ہے، اور صاحبین آپ کی رائے ہے کہ وہ شکار حلال قر اردیا جائے ۔

ا خت : محرز : حرز سے مشتق ہے ، محفوظ چیز۔ مفازۃ : جنگل ۔ یظفر : ظفر سے مشتق ہے ، پانا۔

قرجمه الله المحاليات كادليل مد به كد شكار كا كھاجانا بچھلے زمانے میں جہالت كى دليل نہيں ہے،اس لئے كہ جوسيكھا ہے وہ بھى بھول بھى سكتا ہے،اوراس لئے كہ جو شكار گھر ميں جمع ہے اجتہاد سے اس ميں صلت كاحكم نا فذكيا جا چكا ہے اس لئے وہ اس دوسرے اجتہاد سے نہيں ٹوٹے گا،اس لئے كہ پہلے اجتہاد سے مقصد حاصل ہو چكا ہے كہ وہ حلال ہے، بخلاف جس شكار كو ابھى م وَلَهُ أَنَّهُ آيَةُ جَهُلِهِ مِنُ الِابُتِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْحِرُفَةَ لَا يُنسَى أَصُلُهَا، فَإِذَا أَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ تَركَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللللْمُلِمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُل

تک گھر میں جمع نہیں کیااس میں پورےطور پرمقصد حاصل نہیں ہوا ہے، کیونکہ جنگل میں رہنے کی وجہ سے ابھی تک وہ شکار ہی ہے،اس کئے احتیاطا ہم نے اس کوحرام قرار دیا۔

تشریح: یہاں عبارت پیچیدہ ہے، غورت سیجھیں۔ یہاں دوشم کے شکار کے بارے میں تکم بیان کررہے ہیں[۱] ایک شم جو ابھی تک جنگل میں بڑا ہوا ہے اور پایانہیں ہے، اور دوسری قتم جو شکار گھر میں ابھی رکھا ہوا ہے۔، جنگل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ابھی تک شکار کے درجے میں ہے کیونکہ ابھی تک پایانہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ حرام قرار دیا جائے۔ اور جو شکار گھر میں لایا ہے، اس کو یہی سوچ کر لایا ہے کہ معلم کتے کا شکار ہے، اس لئے اس کو حلال قرار دیا جائے گا۔

**وجہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ پہلے معلم تھااور معلم ہی کے زمانے میں شکار کیا ہےا لئے اس کوحلال قرار دیا جائے ،اور جوشکار کو کھایا ہے تو بیمکن ہے کہ معلم کتااپنا ہنر بھول گیا ہے ،اور کھالیا۔

الحت : فيما احوزه قد امضى الحكم فيه بالاجتهاد : اسعبارت كامطلب يه ہے كه جس شكاركوگر ميں لے گيااس ميں يہ جتهاد کر کے لے گيا كہ كتا معلم ہے۔ فيلا ينقض باجتهاد مثله : اسعبارت كامطلب يہ ہے كہ جب كھايا تواب يہ اجتهاد مور ہاہے كه كتا شروع سے جاہل تھا، اور بچ ميں جونہيں كھايا تو پيئ بھرنے كى وجہ نے نہيں كھايا، تا ہم يہال دوقتم كا اجتهاد موگيا، ايك اجتهاد بيہ كه كتا شروع سے جاہل ہے۔ كتا معلم ہے اس كو هر ميں جو شكار ہے اس كے ساتھ لگايا جائے گا، اور اس كو حلال قرار ديا جائے گا۔ اور كتا شروع سے جاہل ہے اس كو جنگل ميں پڑے شكار كے ساتھ لگايا جائے گا، اور اس كو حرام قرار ديا جائے گا۔

ترجمه : ۲۶ امام ابوحنیفهٔ گی دلیل بیہ که شکار کھالینا شروع سے جاہل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ قاعدہ بیہ کہ اصل نہیں بھولتا ہے، لیکن جب کھا گیا تو تو ظاہر ہوا کہ کھانا جو چھوڑا تھاوہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے چھوڑا تھا، معلم ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ که شکار کو کھانے سے پتہ چلا کہ وہ کتا شروع سے جاہل تھا، اور گھر میں جوشکار ہے وہ جاہل کتا کا شکار ہے اس کتے کا شکار ہے اس لئے وہ حلال نہیں ہے، اور در میان میں جونہیں کھایا وہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے نہیں کھایا ہے معلم ہونے کی وجہ سے کھانانہیں چھوڑ اہے۔

ترجمه : ۵ پہلااجتہاد مکمل ہونے سے پہلے ہی اجتہاد بدل گیا،اوروہ پکا کرکھانے سے مکمل ہوتا،توابیا ہو گیا کہ فیصلہ سے پہلے قاضی کا اجتہاد بدل گیا۔

اجْتِهَادِ الْقَاضِي قَبُلَ الْقَضَاءِ (٣٨٢) وَلَوُ أَنَّ صَقُرًا فَرَّ مِنُ صَاحِبِهِ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ صَادَ لَا يُؤكَلُ صَيدُهُ ﴾ لِ لِأَنَّهُ تَركَ مَا صَارَ بِهِ عَالِمًا فَيُحُكُمُ بِجَهُلِهِ كَالْكُلُبِ إِذَا أَكُلَ مِنُ الصَّيُدِ

قشراج : یصاحبین کو جواب ہے، انہوں نے کہا تھا پہلا اجتہاد آینی ہے علم کتے کا شکار ہے یاس لئے اس سے پہلا اجتہاد آینی ہے علم کتے کا شکار ہے یاس وقت کلمل ہوگا جب شکار کو پکا اجتہاد آینی ہے علم کتے کا شکار ہے یاس وقت کلمل ہوگا جب شکار کو پکا ہے کہ پہلا اجتہاد آینی ہے علم کتے کا شکار ہے یاس وقت کلمل ہوگا جبہاد آگیا کر کھا چکا ہوتا، یہاں وہ شکار کو کھا یا نہیں ہے بلکہ گھر میں پڑا ہے اس لئے اجتہاد کمل نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہے اجتہاد آگیا کہ یہ جاہل کتے کا شکار ہے، اس لئے دوسر سے اجتہاد کو مانا جائے گا اور اس شکار کو حرام قرار دیا جائے گا، اس کی مثال ہے ہے کہ قاضی کا ایک سوچ تھا، فیصلہ کرنے ہے کہ وسر اسوچ آگیا تو اب دوسر سوچ پر فیصلہ کرے گا، اور پہلے سوچ کو تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے مکمل ہونے سے پہلے دوسر اسوچ آیا ہے۔

لغت :اجتهاد: یہاں اجتهاد کا مطلب ہے کہ کتامعلم ہے یا کتا جاہل ہے۔حرفۃ :سیکھا ہوافن ۔ شیع : پیٹ بھرا ہونا لِلعلم :معلم کتا ہونا۔

**اصول**: یہ سئلہ اس اصول پر ہے کہ علم بننے کا جوطریقہ ہے اس کو پرندہ چھوڑ دیتو اس کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے۔ تشسریح : معلم شکرہ مالک سے بھاگ گیا ، کئی مرتبہ بلانے کے بعد بھی نہیں آیا ، کچھ دیر کے بعد اس نے شکار کیا تو یہ شکار حلال نہیں ہے۔

وجه : (۱) ما لک کے بلانے سے آجانے پرشکرہ معلم بنا ہے، یہ بیس آیا، اس لئے اب معلم نہیں رہاجابل ہوگیا اس لئے اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے، اب دوبارہ تین مرتبہ بلائے اور آجائے تو یہ علم بنے گا پھر اس کیا ہوا شکار حلال ہوگا۔ (۲) قول تابعی میں ہے۔ عن حماد قال اذا انتف الطیر او اکل فکل فانما تعلیمہ ان یرجع الیک ۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۱۳ البازی یا کل من صیرہ ج رابع میں ۲۲۵ نہر ۱۹۲۲) (۳) دوسری روایت میں ہے۔ عن عامر والحکم قالا اذا ارسلت صقرک او بازک ثم دعو ته فاتاک فذاک علمه فان ارسلت علی صید فاکل فکل. (مصنف ابن الی شیبہ ، باب بالا نمبر ۱۹۲۲) ان قول تابعی میں ہے کہ بلانے پر آجائے تو وہ معلم بنے گا، یہ بیس آیا اس لئے یہ جاہل ہوگا۔

ترجمه : (٣٨٣) اگر كة في شكار كاخون في لياليكن كهايا نهيس توه و شكار كهايا جائ گار

ترجمه الله الله الكري ا

(٣٨٣) وَلَوُ شَرِبَ الْكُلُبُ مِنُ دَمِ الصَّيُدِ وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكِلَ ﴿ إِلَّانَّهُ مُمُسِكُ لِلصَّيُدِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنُ غَايَةِ عِلْمِهِ حَيْثُ شَرِبَ مَا لَا يَصُلُحُ لِصَاحِبِهِ وَأَمُسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصُلُحُ لَعَالَمِهِ، وَهَذَا مِنُ غَايَةِ عِلْمِهِ حَيْثُ شَرِبَ مَا لَا يَصُلُحُ لِصَاحِبِهِ وَأَمُسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصُلُحُ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَصُلُحُ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَصُلُحُ لَهُ اللهَ يَوْكُلُ مَا بَقِي ﴿ لَا يَصُلُحُ لِصَاحِبِهِ وَأَمُسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصُلُحُ لَهُ وَلَا اللهِ وَعَامًا عَيْرَهُ، ٢ وَكَذَا إِذَا وَثَبَ الْكَلُبُ فَأَخَذَهُ مِنُهُ لِلْآنَهُ مَا أَكُلُ مِنُ الصَّيُدِ، وَالشَّرُطُ تَرُكُ الْأَكُلِ مِنُ الصَّيُدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا افْتَرَسَ وَأَكُلَ مِنُ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا افْتَرَسَ وَالشَّرُطُ تَرُكُ الْأَكُلِ مِنُ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا افْتَرَسَ كَامِ كَى إِيرِي اللهِ الرَّوالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تشریح: حدیث میں حرام ہونے کی اصل بنیادہ شکار کیا ہوا جانور کو کھانا وہ نہیں کھایا تو شکار حلال رہے گا، باقی رہاخون تو یہ مالک کے کام کی چیز نہیں ہے اس لئے اس کے پینے سے کتا جاہل نہیں بنے گا۔ بلکہ اس سے تو بڑا معلم بن گیا کہ جو چیز مالک کے کام کی ہے اس کونہیں کھایا اور جو چیز اس کے کام کی نہیں ہے اس کونی لیا۔

ترجمه : (۳۸۴) اگر معلم کتے ہے مالک نے شکار لے لیا، پھر شکار کا پچھٹلڑا کیااور کتے کے سامنے ڈال دیااور کتے نے اس کو کھالیاء تو جمہ اس کو کھالیاء تا ہے۔ اس کو کھالیاء تا ہے۔ اس کو کھالیاء تا کے باس جو شکار بچاہے اس کو کھالیا جائے گا۔

ترجمه: اس لئے کہ کتے نے شکار کرتے وقت اس کونہیں کھایا ہے تو ایسا ہو گیا کہ مالک نے کوئی اور کھانا دیا۔

ا صول: یەمسکه اس اصول پر ہے کہ شکار کرتے وقت نہیں کھایا، بلکہ ما لک کو پکڑوانے کے بعد کھایا تو بقیہ شکار حلال ہے۔

تشریح: مالک نے معلم کتے سے شکار حاصل کرلیا، اب اس شکار سے پچھ حصہ کاٹ کر کتے کو کھانے دیا تو مالک کے پاس جو بچا ہوا شکار ہے وہ حلال ہے۔

وجه : كونكه كة في الركرة وقت نهيل كهايا ب بلكه بعد ميل ما لككاديا مواكها نا كهايا ب،اس لئ كتاجا بل نهيل موااس لئ بتا بالنهيل موااس لئ بيل موااس لئ بيل موااس كا بقيه شكار حلال ب-

ترجمه الله السياد كتا في السياد كا لك سے ليا توبقيه شكار كھايا جائے گا،اس لئے كه شكار كرتے وقت نہيں كھايا ہے،اور شرط ہے شكار كرتے وقت كھائے، تواليا ہوگيا كه مالك كى دن كى ہوئى بكرى سے نوچ كھايا۔

**تشریح** ؛ ما لک نے کتے سے شکار لے چکا ہے ،اب کتنے نے ما لک سے شکار چھین کراس میں سے تھوڑا کھالیا تب بھی بقیہ حصہ حلال ہے۔

**وجسہ** : کیونکہ شکار کرتے وقت نہیں کھایا، یہ تو بہت بعد میں کھایا ہے، جیسے ما لک کی ذ<sup>نح</sup> کی ہوئی بکری میں سے کتا کھالے تو بکری کا بقیہ حلال ہے اسی طرح یہ شکار حلال رہے گا۔

ترجمه : ٣ بخلاف ما لك ك بكر نے سے پہلے كھا لے [توبيثكار حلال نہيں ہے] اس لئے كما بھى بيشكار كرنے كى حالت

شَاتَهُ، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبُلَ أَنُ يُحُوزَهُ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ بَقِيتُ فِيهِ جِهَةُ الصَّيُدِيَّةِ (٣٨٥) وَلَوُ نَهَ سَ الصَّيُدَ فَقَطَعَ مِنُهُ بِضُعَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ أَدُرَكَ الصَّيُدَ فَقَتَلَهُ وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْهُ لَمُ (٣٨٥) وَلَوُ نَهَ سَ الصَّيُدَ فَقَتَلَهُ وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْهُ لَمُ عَنْهُ الصَّيْدَ (٣٨٦) (وَلَوُ أَلُقَى مَا نَهَسَهُ وَاتَّبَعَ يُو كُلُ إِلَّ نَهُ صَيْدُ كَلُبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكَلَ مِنُ الصَّيْدَ (٣٨٦) (وَلَوُ أَلُقَى مَا نَهَسَهُ وَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَهُو لَكُ الصَّيْدُ فَي الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمُ يَصُرَّهُ، فَإِذَا أَكَلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ لَوُ أَكُلَ مِنْ نَفُسِ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمُ يَصُرَّهُ، فَإِذَا أَكَلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ لَوْ أَكُلَ مِنْ نَفُسِ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمُ يَصُرَّهُ، فَإِذَا أَكُلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ لَوْ أَكُلَ مِنْ نَفُسِ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمُ يَصُرَّهُ، فَإِذَا أَكُلَ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَحِلُ لِصَاحِبِهِ

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : (۳۸۵) کتے نے شکار کونو جا اوراس سے کچھ ٹکڑا کاٹ لیااوراس کو کتے نے کھالیا پھر شکار کو پکڑ کراس کو ماردیا اوراس میں سے نہیں کھایا تو یہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔

قرجمه الاس لئ كه يجابل كة كاشكار ب، كونكهاس في شكاركرت وقت كهايا ب-

ا صول : کتا جھوڑنے کے وقت سے مالک شکار کو پکڑے اس وقت تک شکار کرنے کی حالت ہے، اس در میان میں کتا کھائے گا تو کتا جاہل ہوجائے گا معلم نہیں رہے گا۔

**نشریج**: کتے نے نوچ کرشکارکا کچھ حصہ کھالیا پھرشکارکو پکڑااوراس کو ماردیا،اباس میں کتے نے نہیں کھایا،تب بھی پیشکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ شکارکرنے کی حالت میں کتے نے کھایا ہے۔۔

لغت: نهس:نوچنا\_بضعة: كوئي تكرا، كوئي عضو\_

ترجمه : (۳۸۲)، جوٹلڑانو جاتھا کتے نے اس کو پھینک دیا اور شکار کے پیچھے گیا اور اس کو مار دیا، اور اس سے نہیں کھایا اور مالک نے شکار کو پکڑلیا، اب کتا اس ٹکڑے کے پاس سے گزرااور اس کو کھالیا تو پیشکار کھایا جائے گا۔

ترجمه نا اس لئے کہ اس حالت میں اگرخود شکارے کھالیتا توشکار کوکئ نقصان نہیں ہے، پس جب اس سے جداشدہ عکر رکو کھایا جائے۔

تشریح: کتے نے شکار کاایک گلڑاالگ کر کے رکھ دیااوراس کو کھایانہیں، پھر شکار کو پکڑااور مارڈ الا، جب مالک نے اس شکار کو پکڑلیااس کے بعد کتے نے الگ شدہ ٹکڑے کو کھایا تو شکار حلال ہے۔

**ہجسہ** : جب تک کتا شکار کرنے کی حالت میں تھا تو شکار کے ٹکڑے کو کھایا نہیں ہے، شکار کی حالت ختم ہونے کے بعد ٹکڑے کو کھایا ہے اس لئے کتا جاہل نہیں ہوااس لئے بقیہ شکار مالک کے لئے حلال ہے۔۔ما بان: جوجدا ہوا۔

ن بہل صورت کے وہاں شکار حلال نہیں تھا ] کیونکہ کتے نے شکار کی حالت میں کھایا تھا، اس لئے کتا

أُولَى، ٢ بِحِلَافِ الْوَجُهِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ فِي حَالَةِ الاصْطِيَادِ فَكَانَ جَاهِلا مُمُسِكًا لِنَفُسِهِ، ٣ وَلَأَنَّ نَهُسَ البِضُعَةِ قَدُ يَكُونُ لِيَأْكُلَهَا وَقَدُ يَكُونُ حِيلَةً فِي الاصُطِيَادِ لِيَضُعُفَ بِقَطْعِ الْقِطُعَةِ مِنْهُ فَيُدُرِكَهُ، فَالْأَكُلُ قَبُلَ الْأَخُذِ يَدُلُّ عَلَى الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَبَعُدَهُ عَلَى الْوَجُهِ الثَّانِي فَلا يَدُلُّ مِنْهُ فَيُدُرِكَهُ، فَالْأَكُلُ قَبُلَ الْأَخُذِ يَدُلُّ عَلَى الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَبَعُدَهُ عَلَى الْوَجُهِ الثَّانِي فَلا يَدُلُ عَلَى جَهُلِهِ. (٣٨٧) قَالَ : وَإِنَ أَدُرَكَ الْمُرُسِلُ الصَّيدَ حَيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّيهُ، وَإِنْ تَرَكَ عَلَى جَهُلِهِ. (٣٨٤) قَالَ : وَإِنْ أَدُرَكَ الْمُرُسِلُ الصَّيدَ حَيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّيهُ، وَإِنْ تَرَكَ تَلُى جَهُلِهِ. وَكَذَا الْبَازِيُّ وَالسَّهُمُ ﴿ لَا لَاَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصُلِ قَبُلَ حُصُولِ تَدُكِيَتَهُ حَتَّى مَاتَ لَمُ يُؤُكُلُ، وَكَذَا الْبَازِيُّ وَالسَّهُمُ ﴿ لَا لِلَّانَهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصُلِ قَبُلَ حُصُولِ الْمَقُصُودُ وَلَا الْبَارَيُّ وَالسَّهُمُ ﴿ لَا لِلَّالَةِ فَبَطَلَ حُكُمُ الْبَدَل، الْمَالَ عُلُولَ الْمَالَ عُلُولُ الْمَالِ عَلَى الْمُقَلِي وَلَا الْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالِ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ وَلَى الْمُقَالِ وَلَا الْمَالَ عُلُهُ وَلَا الْمَالَ عُلُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَالُ وَلَى الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالَ عُلَى الْمَالَ عُلُهُ الْمُلَالُ عُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُلْمُ الْمُعَلِّى اللْمَالَ عُلَى الْمُعَلِّى الْمُلْولِ اللْمُقُولُ وَلَا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالَ عُولُ الْمُلْكِلِهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُولُ الْمَالِ عَلَيْهِ الْمُلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُنْ الْمُلْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُ الْمُنْ الْمُؤْلِلُ الْمُقُلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُعْلِلُ الْمُعُلِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِلُ الْمُلْسُلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِلُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

جامل ہو گیا اور اپنے لئے شکار کرنے والا ہوا۔

#### تشريح: واضح ہے۔

ترجمه: س اوراس کئے کہ نوچنا بھی ہوتا ہے اس کو کھانے کے لئے ،اور بھی شکار پکڑنے کا حیلہ ہوتا ہے تا کہ اس کا ٹکڑا کا ٹ کرشکارکو کمزور کر دیا جائے اور اس کو پکڑلیا جائے ،اس لئے شکار کو پکڑنے سے پہلے کھانا پہلی صورت پر دلالت کرتا ہے [کہ کھانے کے لئے نوچا ہے ] اس کھانے کے لئے نوچا ہے ] اس کے تعدکھایا تو دوسری صورت پر [شکارکو کمزور کرنے کے لئے نوچا ہے ] اس لئے کتا جاہل نہیں ہوا۔

تشریح : نوچ کرعضوکا ٹنا دو وجہ سے ہیں[۱] اوراگر مالک کوشکار دینے سے پہلے ٹکڑا کھالیا توسمجھا جائے گا کہ یہ نوچنا اپنے کھانے کے لئے تھا،اس لئے کہ شکار کمزور ہوجائے پھرشکار کھانے کے لئے تھا،اس لئے کہ شکار کمزور ہوجائے پھرشکار کو بکڑا جاسکے، پس اگر مالک کوشکار دینے کے بعد ٹکڑے کو کھایا توسمجھا جائے گا کہ یہ نوچنا شکار کو کمزور کرنے کے لئے ہے،اس لئے یہ کتا جاہل نہیں ہے اوراس کا کیا ہوا شکار حلال ہے۔

ترجمه :(۳۸۷)اگرچھوڑنے والے نے شکار کوزندہ پایا تواس پر واجب ہے کہاس کو ذن کرے۔اگراس کے ذن کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ مرگیا تو نہیں کھایا جائے گا۔ یہی حال ہے بازاور تیر کا۔

ترجمه الله الله كري كريا مع مقصد حاصل ہونے سے بہلے ال پر قادر ہوگيا، اس كئے كه اصل مقصود كھانا مباح كرنا ہے اور مرنے سے بہلے بيثابت نہيں ہوااس كئے بدل كا حكم باطل ہوگيا۔

**نشریج** : کتایابازیا تیرچھوڑنے والے نے شکارکوزندہ پایا تواس کوفوراذ ن<sup>ح</sup> کرنا چاہئے تب شکارحلال ہوگا۔کین ستی کی اور ذبح نہیں کیا اور شکار مرگیا تواب حلال نہیں ہوگا۔

**وجه** : (۱) کتے کا پھاڑنا یاباز کا پھاڑنا یا تیر لگنے سے زخمی ہوجانے سے مرجائے تواس کو ذکح اضطراری قرار دے کر حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن پیچلت اس وقت تک ہے جبکہ اصل ذکح پر قادر نہ ہو۔ لیکن یہاں تو شکار کو زندہ پایا اور اصل ذکح پر قدرت ہے پھر ٢ وَهَذَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنُ ذَبُحِهِ أَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ وَلَمُ يَتَمَكَّنُ مِنُ ذَبُحِهِ وَفِيهِ مِنُ الْحَيَاةِ فَوُقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ لَمُ يُؤُكُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ٣ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحِلُّ وَهُوَ يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ لَمُ يُؤُكُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ٣ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِلُّ وَهُو يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ لَمُ يَقُدِرُ عَلَى الْأَصُلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَلَمُ يَقُدِرُ عَلَى الاستِعُمَالِ مُو وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَمُ يَقُدِرُ عَلَى الْآنَهُ ثَبَّتَ يَدَهُ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِهِمُ فِي الْكِيَاسَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي الْمَاءَ وَلَمُ الْكِيَاسَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي

بھی اصل شری ذرج نہیں کیا اور مرگیا تو حلال نہیں ہوگا (۲) آیت میں ہے۔و ما اکل السبع الا ما ذکیتم (آیت سورة،الما کدة ۵) اس آیت میں ہے کہ پھاڑ کھانے والا جانور پھاڑ دیتو ذرج کرنے کے بعد حلال ہے (۳) حدیث میں بھی اشارہ ہے۔ عن عدی بن حاتم قال قال رسول الله علی اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم الله فان امسک علیک فادر کته حیا فاذبحه و ان ادر کته قد قتل و لم یاکل منه فکله (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة علیک فادر کته حیا فاذبحه و ان ادر کته قد قتل و لم یاکل منه فکله (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة میں ۸۸۲۲، نمبر ۸۹۲۱/۱۹۲۹ (۲) عن قتادة قال ان اخذ کلبک صیدا فانتزعته منه و هو حی فمات فی یدک قبل ان تذکیه فلا تأکله (مصنف عبدالرزاق، باب صیدالجارح و طل ترسل کلاب الصید علی الجیف، جرائع میں ۲۳۱، نمبر ۸۵۳۱ قبل ان تذکیه فلا تأکله (مصنف عبدالرزاق، باب صیدالجارح و طل تو ما جاء فیہ جرائع میں ۲۲۲۲ نمبر ۱۹۲۲۵) اس قول تابعی سے معلوم ہوا کہ جانور میں رمق باتی ہواور ذرخ نہیں کیا تو حلال نہیں ہے۔

ترجمه بی یقصیل اس وقت ہے کہ ذکح پر قدرت ہوئی ہو، بہر حال اگر مالک کے ہاتھ میں شکار آیا اور ذکح نہ کر سکا، اور جتنی حیوۃ ذکح شدہ میں ہوتی ہے اس سے زیادہ حیوۃ تھی تو ظاہری روایت میں نہیں کھایا جائے گا۔

قشے واب ہے: مالک کے ہاتھ میں شکارآیااور جتنی زندگی ذرج شدہ جانور میں ہوتی ہے اس سے زیادہ حیات تھی کیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے، یا چھری نہ ہونے کی وجہ سے ذرج نہ کرسکا تو ظاہری روایت میں بیشکارنہیں کھایا جائے گا۔

وجه:اس کی وجه بیے کهاس کوزندہ شکار ملاہے، اس کئے ذیح کئے بغیر حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه : ٣ امام ابوحنیفه اُورامام ابویوسف کی ایک روایت بیہ کہ حلال ہے، اوریہی قول امام شافعی کا ہے اس لئے کہ وہ اصل پر قادر نہ ہوسکا تواس کا تیم نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اصل پر قادر نہیں ہوا، توابیا ہو گیا کہ تیم کرنے والے نے پانی تو دیکھالیکن استعال پر قادر نہ ہوسکا تواس کا تیم نہیں ٹوٹے گا۔ تشریح: امام ابوحنیفه اُمام ابویوسف اُور شافعی کی رائے ہے کہ بیشکار حلال ہے۔

**وجسہ**: اس کی وجہ ہے کہ بیاصل ذرج پر قادر نہیں ہوااس لئے بیشکار حلال ہوگا ،اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ تیم کرنے والے نے پانی دیکھا کی کے بیاں شکار زندہ تو والے نے پانی دیکھا لیکن کسی وجہ سے اس کو استعال کرنے پر قادر نہیں ہوا تو اس کا تیم نہیں ٹوٹے گا ،اسی طرح یہاں شکار زندہ تو یا الیکن اس کوذبح کرنے پر قادر نہیں ہوا تو حلال رہے گا۔

ترجمه الله خامرى روايت كى وجديه الله كسى نه كسى طرح ذرى يرقادر موكياتها، اس كئه كد اس كا قبضة شكار يرموكياتها،

أَمُرِ الذَّبُحِ فَأُدِيرَ الْحُكُمُ عَلَى مَا ذَكَرُنَا، ﴿ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَقِىَ فِيهِ مِنُ الْحَيَاةِ مِثُلُ مَا يَبُقَى فِي الْمَاءِ وَهُوَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لَمُ يَحُرُمُ كَمَا إِذَا الْمَدُبُوحِ؛ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ حُكُمًا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوُ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَهُوَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لَمُ يَحُرُمُ كَمَا إِذَا وَقَعَ وَهُوَ مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لَيُسَ بِمُذُبَحٍ لِي وَفَصَّلَ بَعْضُهُمُ فِيهَا تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمُ يَتَمَكَّنُ لِمِنيقِ الْوَقْتِ لَمُ يُؤْكَلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لِفَقَدِ الْآلَةِ لَمُ يُؤُكُلُ، وَإِنْ لَمُ يَتَمَكَّنُ بِضِيقِ الْوَقْتِ لَمُ يُؤُكَلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا

اتنائی ذی کے قائم مقام ہے، اس لئے کہ اصل ذی کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے لئے ایک مدت چاہئے اور لوگ اس میں متفاوت ہوتے ہیں، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی ہدایت یا فتہ ہوتا ہے۔ اس لئے تھم کا مدار صرف قدرت پر ہوگا۔ **9 44**: عن ابر اھیم قبال اذا احد نت المصید و به رمق فیمات فی یدک فلا تأکله۔ (مصنف ابن ابی شیبة مالرجل یا خذالصید و بدر مق ما قالوا فی ذلک و ما جاء فیہ؟ جرائع ہے ۲۳۳۷ نمبر ۱۹۲۲۵) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ جانور میں رمق باقی ہواور ذرج نہیں کیا تو حلال نہیں ہے۔

تشریح: ظاہری روایت کی دلیل یہ ہے کہ صرف تھوڑی ہی قدرت ہوجائے اتنا ہی ذیج کے واجب ہونے کے لئے کافی ہے ، باضاطہ ذیح ہوجائے اس پر حکم کا مدار نہیں رکھ سکتے ، کیونکہ کوئی ذیح کرنے میں ماہر ہوتا ہے وہ جلدی کرے گا اور کسی کومہارت نہیں ہوتی ہے وہ بہت دیر کے بعد ذیح کرے گا،اس لئے باضابطہ ذیح ہواس پر حکم کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔

لغت: كياسة : كيس سيمشتق ہے، ذبين اور مجھدار ہونا۔ هداية : ذبح كے معامله ميں مهارت ہونا۔

ترجمه : ه بخلاف اگراتن حیات باقی ہے جتنی ذکح شدہ میں ہوتی ہے تو وہ مرجانے کے حکم میں ہے ، کیا آپنہیں دیکھتے کہا گروہ اس حالت میں پانی میں گرجائے تب بھی وہ شکار حلال ہے ، جیسے مراہوا شکار پانی میں گرجائے تو وہ حلال باقی رہتا ہے ، اور شکار مرجائے تو اس کوذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: شکار پایااوراس میں اتن سی حیات ہے جتنی ذکے شدہ جانور میں ہوتی ہے، تو یہ حیات نہیں ہے صرف روح نکلنے کی وجہ سے پھڑک رہا ہے، ایس کی ایک مثال بیان کر وجہ سے پھڑک رہا ہے، یہ شکار مر چکا ہے اس لئے اس کو ذکح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حلال ہے، اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ نیم جال شکار پانی میں گرجائے تو نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ پانی میں ڈوب کر مراہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ پہلے سے مرچکا ہے، اس لئے یہ شکار حلال ہے، اگریہ پانی میں ڈوب کے بعد مرتا تو حلال نہیں ہوتا۔

ترجمه : لا بعض حضرات نے یہ تفصیل کی کہ چھری کے گم ہونے کی وجہ سے ذیج نہ کرسکا تو نہیں کھایا جائے گا،اوروفت کے تنگ ہونے کی وجہ سے ذیج نہ کرسکا تو بھی ہمارے یہاں نہیں کھایا جائے گا،کین اس میں امام شافعی گااختلاف ہے،اس کی وجہ سے نے کہ جب مالک کے ہاتھ میں آچکا ہے تواب وہ شکار نہیں رہا،اوراضطراری ذیج کا حکم باطل ہو گیا۔

تشریح : شکار میں ذ<sup>رج</sup> شدہ بکری سے زیادہ حیات ہے [یعنی وہ کمل زندہ ہے ] ایس حالت میں وہ ملا <sup>ای</sup>کن چری نہ ہونے

وَقَعَ فِي يَدِهِ لَمُ يَبُقَ صَينُدًا فَبَطَلَ حُكُمُ ذَكَاةِ الإَضْطِرَارِ، كِوَهَذَا إِذَا كَانَ يُتَوَهَّمُ بَقَاؤُهُ، أَمَّا إِذَا شَقَّ بَطُنَهُ وَأَخُرَجَ مَا فِيهِ ثُمَّ وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ حَلَّ؛ لِأَنَّ مَا بَقِى اصُطِرَابُ الْمَذُبُوحِ فَلا يُعْتَبُرُ صَاعِبِهِ حَلَّ؛ لِأَنَّ مَا بَقِى اصُطِرَابُ الْمَذُبُوحِ فَلا يُعْتَبُرُ كَمَا إِذَا وَقَعَتُ شَاةٌ فِي الْمَاءِ بَعُدَمَا ذُبِحَتُ لِ وَقِيلَ هَذَا قَولُهُمَا، أَمَّا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا كَمَا إِذَا وَقَعَتُ شَاةٌ فِي الْمَاءِ بَعُدَمَا ذُبِحَتُ لِ وَقِيلَ هَذَا قَولُهُمَا، أَمَّا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يُحِلُّ إِلَّا بِذَكَاةِ اللهُ تَعَالِ رُدَّ إِلَى الْمُتَرَدِّيَةِ عَلَى مَا يَوْكُولُ أَيُضًا؛ لِلْآنَهُ وَقَعَ فِي يَدِهِ حَيًّا فَلا يَحِلُّ إِلَّا بِذَكَاةِ اللهُ تَعَالَ رُدَّ إِلَى الْمُتَرَدِّيَةِ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ﴿ هَذَا الَّذِي ذَكَرُنَا إِذَا تَرَكَ التَّذُكِيَةَ، فَلَو أَنَّهُ ذَكَاهُ حَلَّ أَكُلُهُ عِنُد

کی وجہ سے ذئے نہ کرسکا اور وہ مرگیا تو بالا تفاق حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کو ذئے کرنے کا موقع تھا، اب وہ شکار نہیں رہا پالتو جانور بن گیااس لئے ذئے اضطراری نہیں چلے گا۔ اور اگروقت کے ننگ ہونے کی وجہ سے ذئے نہ کرسکا تب بھی ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے، کیونکہ اس نے ذنکہ اصطراری نہیں چلے گا، اور امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ شکار حلال ہے، کیونکہ اس کو ذنح کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس لئے ذنح اضطراری ہی کافی ہوگا۔

ترجمه : کے بیفصیل جب ہے کہ شکار کے باقی رہنے کی امید ہو، کیکن اگر شکار کا پیٹ پھاڑ دیا اور جو کچھاس کے پیٹ میں ہے سب نکال دیا پھر مالک کو ملاتو حلال ہے اس لئے کہ زتنی حیات باقی ہے وہ ذرج شدہ جانور کی پھڑک کی طرح ہے اس لئے اتنی حیات کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے بمری ذرج کرنے کے بعدیانی میں گرجائے تو وہ بمری حلال ہے۔

**نشىرىچ** :شكاركو پھاڑ چكا ہےاوراس كى انتڑى نكال چكا ہے،جس سےانداز ہيہ ہے كەتھوڑى دىر كے بعد مرجائے گا تويہ بغير ذنح كئے بھى حلال ہے۔

وجه: کیونکہ بیگویا کہ مرچکاہے،صرف تھوڑ اسا پھڑ پھڑار ہاہے۔

ترجمه : ۸ کہا گیا کہ بیصاحبین کا قول ہے، بہر حال امام ابو حنیفہ ؒ کے نزد کی نہیں کھایا جائے گا، اسلئے کہاں نے زندہ
پایا، اس لئے اختیاری ذرج کے بغیر حلال نہیں ہوگا، اڑھک کر گرنے کی طرف پھیرتے ہوئے، جیسا کہ ہم بعد ذکر کریں گ
تشعریح: صاحبین ؒ کے یہاں ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ بیشکار کھایا نہیں جائے گا،
کیونکہ اس کو زندہ شکار ملا اور ذرج نہیں کیا، چاہے تھوڑی ہی دیرے لئے زندہ ملا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جانور اڑھک کر
ینچ گراجس سے اس کی آنت نکل گئی تو ذرج کرے گگ تو حلال ہوگا اور ذرج نہیں کیا تو حلال نہیں، اس طرح یہاں بھی ذرج
کرے گا تو حلال ہوگا ور خربیں۔

ترجمه : و یہ جوذکر کیا حلال نہیں ہے جبکہ ذئ کرنا چھوڑ دے پس اگرذئ کردے تو امام ابو حذیفہ کے یہاں اس کا کھانا حلال ہوجائے گا۔

تشریح: اوپر جوذ کرکیا که شکار حلال نہیں ہے اس وقت ہے کہ جبکہ ذیج نہ کیا ہو، کیکن اگر اس حال میں بھی شکار کوذی کردیا

أَبِي حَنِيفَةَ، ﴿ وَكَذَا الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ، وَالَّذِي يَبُقُرُ الذِّئُبُ بَطُنَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ خَفِيَّةٌ أَوُ بَيِّنَةٌ، وَعَلَيْهِ الْفَتُوى لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ إِلا مَا ذَكَّيْتُمُ ﴾ [المائدة: [3 اسْتَشْنَاهُ مُطُلَقًا مِنُ غَيْرِ فَصُلِ ال وَعِنُدَ أَبِي يُوسُفَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يَكُنُ مَوْتُهُ بِالذَّبُحِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ كَانَ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذُبُوحُ يَحِلُّ وَإِلَّا فَلا؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ

توامام ابوحنیفهٔ کے نز دیک حلال ہوجائے گا۔

قرجمه نل ایسی بی الره کا بوا، سینگ مارا بوا، لاهی سے مارا بوا، اور بھیڑئے نے جس کا پیٹ بھاڑا ہوا، اوراس میں پوشیدہ حیات ہو، یاواضح حیات ہو، اوراس پرفتوی ہے اللہ تعالی کا قول الا ما ذکیتم سے استدلال کرتے ہوئے، بغیر کسی تفصیل کے استدلال کرتے ہوئے، بغیر کسی تفصیل کے استدی کیا ہے۔

تشریح: یہی حال الر صک کر گرے ہوئے جانور کا ہے،اور سینگ سے مارا،اور لاٹھی سے مارا، یا بھیٹر ئے نے پیٹ بھاڑ ڈالا تواگر حیات خفیہ ہویا حیات ظاہرہ ہودونوں صورتوں میں ذبح کر دیا تو حلال ہوگا،اور ذبح نہیں کیا تو حرام ہوگا۔

وجسه : كونكه آيت مين ان سبكوذكركرن ك بعديه بهائه كه , مكرذئ كرديا تو حلال ب، اوراس مين يفرق نهين كياكه حيات ظاهره مويا خفيه مو، جس كا مطلب بي ذكار كدونو ل حيت مين ذئ كرنے سے حلال موجائ كا، اور ذئ نهين كرے كا تو حرام موگا ـ آيت بيت حرمت عليكم الميتة .... و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتم ـ (آيت مسورة المائدة ۵)

ترجمه الله ام ابو یوسف کے نزدیک اگر جانوراس حال میں ہے کہ اس طرح کا جانورزندہ نہیں رہتا تو ذئے کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ ذئے کرنے سے اس کی موت نہیں ہوئی ہے [بلکہ بھاڑ نے کی وجہ سے موت ہوئی ہے ]، اور ام محد گفت خوا ما کہ دفئے شدہ کی حیات سے زیادہ ہو قو حلال ہوگا ور نہیں اس لئے کہ اس سے کم حیات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبیبا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا۔

تشریع: لڑھک کر جانور نیچ گرااوراس کی حالت ایسی ہے کہ ابزندہ نہیں رہ سکتا تواس کو ذرج کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت ذرج سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ لڑھکنے سے ہوئی۔

بِهَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ (٣٨٨) وَلَوُ أَدُرَكَهُ وَلَمُ يَأْخُذُهُ، فَإِنُ كَانَ فِي وَقَتٍ لَوُ أَخَذَهُ أَمُكَنَهُ ذَبُحُهُ أَكِلَ ذَبُحُهُ لَمُ يُؤْكُلُ هُلِ لِلَّنَّهُ صَارَ فِي حُكُمِ الْمَقُدُورِ عَلَيْهِ (٣٨٩)وَإِنُ كَانَ لَا يُمُكِنُهُ ذَبُحُهُ أَكِلَ هُلِ لِلَّنَ الْيَدَ لَمُ تَثُبُتُ بِهِ، وَالتَّمَكُنُ مِنُ الذَّبُحِ لَمُ يُوجَدُ (٣٩٠)وَإِنُ أَدُرَكَهُ فَذَكَّاهُ حَلَّ لَهُ لَا لَكَ لَا لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ وَقَدُ وُجِدَ، وَعِنُدَهُمَا عُهُ وَقَدُ وُجِدَ، وَعِنُدَهُمَا عُلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّ هُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى الذَّبُح (١٩٣) (وَإِذَا أَرُسَلَ كَلُبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّ هُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى الذَّبُح (١٩٣) (وَإِذَا أَرُسَلَ كَلُبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّ هُ

اورامام محمدؓ نے فرمایا کہ اگراس میں ذکح شدہ جانور سے زیادہ حیات ہے اور ذرج کر دیا تو حلال ہوجائے گا، چاہے ایس حالت ہو کہ بیجانوراب زندہ نہیں رہ سکے گا۔اوراگراس میں ذرج شدہ بحری کی جوحیات ہوتی ہے ایسی حیات ہے تو ذرج کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ بہ حیات نہیں ہے بلکہ روح نکلنے کی پھڑک ہے۔

ترجمه : (۳۸۸) اگر شکارکو پایالیکن اس کو پکڑانہیں پس اگرا تناوقت تھا کہ اس کو پکڑکر ذیح کرسکتا تھا تو کھایانہیں جائے گا ترجمه نا اس لئے کہ اس کوذیح کرنے پرقدرت ہوگئ اس تھم میں ہے۔

تشریح: پکڑنے اور ذکح کرنے کاوقت تھا، اور ذکح نہیں کیا تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ذکح اختیاری پر قدرت کے باوجود بھی اس کونہیں کیا۔

قرجمه: (٣٨٩) اورا كرذ بح كى قدرت نهين هي تو كهايا جائے گا۔

ترجمه ال اس لئے كواس كا قبضه بين موااوراس كوذرى كى قدرت نهيس موكى۔

تشریح: واضح ہے۔

قرجمه: (۳۹٠) اورا گرشكاركو ياليا اوراس كوذئ بهي كرليا تو حلال موجائ گار

ترجمه الله السلط كالراس مين زندگى موجود تقى تويد ذكى بالا جماع وقت پر ہوا، اور اگراس مين زندگى نهين تقى تو امام ابو حنيفةً كنز ديك ذرح كرنے سے حلال ہوا، جبيها كه ہم نے ذكر كيا، اور يه بات پائى گئى۔ اور صاحبين تك نز ديك ذرح كى ضرورت نهيں ہے

تشروی ، چاہے حیات خفیہ ہو، چاہے حیات میں پایا جس میں کچھ حیات تھی ، چاہے حیات خفیہ ہو، چاہے حیات خطاہرہ ہوتواس کو ذرج کرنالازم ہے،اوراو پر کی صورت میں ذرج کر دیا تو حلال ہوگیا۔اورصاحبین حیات خفیہ تھی تو ذرج کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے حلال رہا۔

ترجمه : (۳۹۱) كة كوايك شكار پرجيجااس نے دوسر كو پارلياتو دوسرا حلال ہے۔

لِ وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِرْسَالٍ؛ إِذُ الْإِرْسَالُ مُخْتَصُّ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ لِ وَلَنَا أَنَّهُ شَرُطُ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ مَقُصُودَهُ حُصُولُ الصَّيْدِ إِذْ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ؛ إِذْ لَا يُمُكِنُهُ تَعْلِيمُهُ عَلَى وَجُهٍ يَأْخُذُ مَا عَيَّنَهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ (٣٩ مَ)وَلَوُ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَثِيرٍ وَسَمَّى مَرَّةً تَعْلِيمُهُ عَلَى وَجُهٍ يَأْخُذُ مَا عَيَّنَهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ (٣٩ مَ)وَلَوُ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَثِيرٍ وَسَمَّى مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ التَّسُمِيةُ عِنْدَهُ وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَيَكُفِيهِ تَسُمِيةٌ وَاحِدَةً ، بِالْإِرْسَالِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ التَّسُمِيةُ عِنْدَهُ وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَيَكُفِيهِ تَسُمِيةٌ وَاحِدَةً ، بِالْإِرْسَالِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ التَّسُمِيةُ تَعِيدُ مَذَهُ وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَيَكُفِيهِ تَسُمِيةٌ وَاحِدَةً ، بِغُلُو خَةً بِفِعُلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَلا بُدَّ مِنُ الثَّانِيَةَ تَصِيرُ مَذُبُوحَةً بِفِعُلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَلا بُدَّ مِنُ

ا صول: يمسكه اس اصول برے كه شكاركومتعين كرناممكن نہيں ہے كسى بھى شكاركو بكڑے گا تو حلال ہوگا۔

وجسه :اس کی وجہ بیہ ہے کہ مالک کامقصد کوئی بھی شکار ہے،اس لئے دوسرے کو پکڑلیا تو یہ بھی شکار ہی ہے،اور کتے کو متعین شکار کو پکڑلیا تو حلال ہوجائے گا، کیونکہ بھیجنا پایا گیا۔ شکار کو پکڑلیا تو حلال ہوجائے گا، کیونکہ بھیجنا پایا گیا۔

ترجمه نے اورامام مالک نے فر مایا کہ حلال نہیں ہے اس لئے کہ جس پر بھیجا تھاوہ شکار نہیں پکڑا،اس لئے کہ جس پر بھیجا تھا اس کو پکڑ ناضر وری ہے۔

ا صول: انکااصول میہ ہے کہ جس شکار پر بھیجاتھا اس کو پکڑ ناضروری ہے۔

**تسرجمه** کے اور ہماری دلیل میہ ہے کہ جس پر بھیجااسی کو پکڑنے کی شرط فائدہ مندنہیں ہے،اس لئے کہ مالک کا مقصد تو شکار ہے، پھر کتااس شرط کو بورا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا،اس لئے کہ تعین شکار کو پکڑنے کی تعلیم دیناممکن نہیں ہے،اس لئے اس کی شرط لگانا ساقط ہوگا۔

#### تشریح: پہاے گزرچک ہے۔

**نوجهه**: (۳۹۲)اگربہت سارے شکار پر کتا چھوڑ ااور چھوڑتے وفت ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھااورسب کو ماردیا تواس ایک بسم اللہ سے سب حلال ہیں۔

ا صول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ ایک مرتبہ چھوڑنے میں کی شکار مارے گئ تو فعل ایک ہے اس لئے سب حلال ہیں۔ تشریح: بسم اللہ پڑھ کربہت سارے شکار پر کتا چھوڑااور سب کو کتے نے مار دیا تو سب حلال ہیں۔

وجه: سب کے لئے ایک مرتبہ چھوڑا ہے اوراس وقت بھم اللہ بھی پڑھا ہے،اس لئے یہی چھوڑ ناسب کے لئے کافی ہے۔ ترجمه : ۲ بخلاف ایک ہی بھم اللہ میں دو بکری ذرج کی اس لئے کہ دوسرافعل پہلے کےعلاوہ ہے،اس لئے اس کے لئے تَسُمِيةٍ أُخُرَى، حَتَّى لَوُ أَضُجَعَ إِحُدَاهُ مَا فَوُقَ الْأُخُرَى، وَذَبَحَهُمَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ تَحِلَّانِ بِتَسُمِيةٍ أُخُرَى، وَذَبَحَهُمَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ تَحِلَّانِ بِتَسُمِيةٍ وَاحِدَةٍ (٣٩٣) وَمَنُ أَرُسَلَ فَهُدًا فَكَمَنُ حَتَّى يَسُتَمُكِنَ ثُمَّ أَخَذَ الصَّيُدَ فَقَتَلَهُ يُؤُكُلُ ﴾ بِتَسُمِيةٍ وَاحِدَةٍ (٣٩٣) وَمَنُ أَرُسَلَ فَهُدًا فَكَمَنُ حَتَّى يَسُتَمُكِنَ ثُمَّ أَخَذَ الْكَلُبُ إِذَا اعْتَادَ } ؛ لِأَنَّ مُكْتَهُ ذَلِكَ حِيلَةٌ مِنهُ لِلصَّيْدِ لَا استِرَاحَةٌ فَلَا يَقُطَعُ الْإِرْسَالَ وَكَذَا الْكَلُبُ إِذَا اعْتَادَ عَادَتَه (٣٩٣) وَلَوْ أَخَذَ الْكَلُبُ صَيْدًا فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَخَذَ آخَرَ فَقَتَلَهُ وَقَدُ أَرُسَلَهُ صَاحِبُهُ أَكِلًا

دوسرائسم الل چاہئے، چنانچہا گر بکری کو اوپر نیچے لٹایا اور ایک ہی مرتبہ دونوں کوذیح کیا تو ایک بسم اللہ سے دونوں بکریاں حلال ہوں گی۔

تشریح : ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھااوردوالگ الگ بکریوں کو ذیح کیا تو دوسری حلال نہیں ہوگی ، کیونکہ دوسرا ذیح کرناالگ فعل ہے اس لئے اس کے لئے الگ سے بسم اللہ پڑھنا چاہئے ، اور وہ نہیں ہوااس لئے دوسری بکری حلال نہیں ہوگی ، ہاں دونوں بریوں کو او پر نیچ لٹادیا اورایک ہی مرتبہ دونوں کو ذیح کیا تواب دونوں حلال ہوگی ، کیونکہ دونوں کے لئے ایک ہی فعل ہے۔

لغت: تصیر مذبوحة بفعل غیر الاول: دوسری بکری پہلے فعل کے علاوہ سے ذیح ہوئی۔ اضج : لٹایا۔

ترجمه: (۳۹۳) اگرچیتا شکار پرچپوڑا پس اس نے گھات لگائی تا کہ وہ شکار کرسکے پھر شکارکو پکڑا اور ماردیا تو کھایا جائے گا ترجمه نل اس کئے کہ اس کا گھبرنا شکار کرنے کا حیلہ ہے، آرام کے لئے نہیں ہے تو جیجنے میں انقطاع نہیں ہوا، اوراگر کتے کو بھی یہ عادت مڑگئی تو اس کا مارنا بھی حلال ہوگا۔

اصول: ایک اصول یہ ہے کہ مالک نے چھوڑ اتواس روش پرشکار کرنے جانا جا ہے تب حلال ہوگا۔

ا صول: دوسرااصول بیہ ہے کہ چیتے کا گھات میں بیٹھناروش کونہیں بدلتا، بلکہ بیجھی شکار کی ایک صورت ہے۔

ا صبول : کتا گھات میں بیٹھے تواس سے روش بدل جائے گا،اوراس کے بعد شکار کرے گا تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ کتے کا گھات میں بیٹھنااس کی عادت نہیں ہے،لیکن کسی کتے کی بیعادت بن جائے تو پھرروش نہیں بدلے گا۔

تشریح: چیتے کوشکار پرچھوڑا،اب وہ شکار کے گھات میں بیٹھ گیا، پھراسی گھات میں شکار کیا تو یہ شکار حلال ہے، کیونکہ اس کے گھات میں بیٹھنا چیتے کی عادت ہے، کیونکہ اس کے گھات میں بیٹھنا چیتے کی عادت ہے، کیکن اگر کتا گھات میں بیٹھنا چیتے کی عادت ہے، کیکن اگر کتا گھات میں بیٹھ گیا، پھر شکار کیا تو حلال نہیں، کیونکہ اس کی روش بدل گئی اور گویا کہ کتا آرام کرنے لگا،اور مالک کے بھیجنے پروہ شکار کرنے نہیں گیا، بعد میں اپنی مرضی سے شکار کرنے گیا ہے، لیکن اگر کسی کتے کی عادت بن جائے کہ وہ گھات میں بیٹھنا ہے تواب گھات میں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی شکار کی حالت بن گئی۔

لغت: کمن: گھات میں بیٹھنا۔استراحة: آرام کرنا، یہاں مراد ہے، ما لک کے بھیجنے نہیں گیااورآ رام کرنے لگا۔ توجمه : (۳۹۴)اگر کتے نے شکار پکڑااوراس کو ماردیا ، پھر دوسر کو پکڑااوراس کو ماردیا تو دونوں کھایا جائے گا۔ جَمِيعًا ﴾ لِ إِلَّنَّ الْإِرُسَالَ قَائِمٌ لَمُ يَنْقَطِعُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوُ رَمَى سَهُمًا إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ وَأَصَابَهُ الْحَرَرُهُ ٣٩ وَلَوُ قَتَلَ الْأَوَّلَ فَجَثَمَ عَلَيْهِ طَوِيلًا مِنُ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدٌ آخَرُ فَقَتَلَهُ لَا وَأَصَابَ آخَرَ (٣٩ مَنُ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدٌ آخَرُ فَقَتَلَهُ لَا يُؤْكَلُ الثَّانِي ﴾ لِلانُقِطَاعِ الْإِرُسَالِ بِمُكْثِهِ إِذْ لَمْ يَكُنُ ذَلِكَ حِيلَةً مِنهُ لِللَّخُذِ وَإِنَّمَا كَانَ السِّرَاحَة، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ (٣٩ مَ ) وَلَوُ أَرْسَلَ بَازِيَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ النَّبَعَ الصَّيْدَ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُؤُكُلُ ﴾ لَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَمُكُثُ زَمَانًا طَوِيلًا لِلاسُتِرَاحَةِ، وَإِنَّمَا النَّاعَ الصَّيْدَ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُؤُكُلُ ﴾ لَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَمُكُثُ زَمَانًا طَوِيلًا لِلاسُتِرَاحَةِ، وَإِنَّمَا

ترجمه السائے کہ بھیجنا قائم ہے منقطع نہیں ہوا ہے،اوروہ اس درجے میں ہے کہ تیر پھینکا پس وہ ایک شکار کولگا اور دوسرے شکار کو بھی لگ گیا تو[ دوسرا بھی حلال ہے]

اصول: بيمسكهاس اصول پر ہے كہ كتے كوايك شكار برجيج ميں كئ شكار كرليا توسب حلال ہيں، اس كئے كه اس كى طرف بھيجنا پايا گيا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه :(۳۹۵) اگرکتے نے پہلے شکارکو مارا پھراسی پردن کے پچھ جھے تک پڑارہا، پھردوسرے شکار پرگز رااوراس کو مار دیا تو دوسرانہیں کھایا جائے گا۔

تشریح: کتے نے پہلے شکارکو پکڑااوراس پر پچھ گھنٹے تک پڑار ہا،اس کے بعدد وسراشکار پکڑا توبید دوسرا شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ پڑار ہنا حیلے کے لئے نہیں ہے، بلکہ آ رام کے لئے ہے،اوراس کا دوسراشکار کرناا پنی مرضی سے ہے، مالک کے جیجنے کی وجہ نے ہیں ہے۔

وجه :عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله عَلَيْكُ قلت انا قوم نصيد بهذه الكلاب قال اذا ارسلت كلابك المعلمة و ذكرت اسم الله فكل مما امسكن عليك (بخارى شريف، باب اذا اكل الكلب، ص كلابك المعلمة و ذكرت اسم الله فكل مما امسكن عليك، (بخارى شريف، باب اذا اكل الكلب، ص علام مبر ۵۲۸، نمبر ۵۲۸، نمبر ۵۲۸ الله يخ من نے كتے كو بيجا ہے اور بسم الله برخ ها ہے، اس معلوم ہوا كما كركتے كو بيجا نہ بوتو شكار حلال نہيں ہے۔

ترجمه : (۳۹۲) اگر سیکھے ہوئے بازکوشکار پر بھیجااوروہ کسی درخت پر جا کر بیٹھ گیا پھر شکار پکڑنے گیااوراس کو پکڑااوراس کو مار دیا تو وہ شکار کھایا جائے گا۔

ترجمه المرجمة المراده دريك آرام ك لئ نكهرا مو تهورى در كهات لكان ك لئكهرا مو جبيا كهم ن

مَكَتْ سَاعَةً لِلتَّمُكِينِ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي الْكَلْبِ (٢٩٥) وَلَوُ أَنَّ بَازِيًا مُعَلَّمًا أَخَذَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ وَلَا يَدُرَى أَرُسَلَهُ إِنْسَانٌ أَمُ لَا لَا يُؤُكُلُ فِي الْكِلْبِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي الْإِرُسَالِ، وَلَا تَشْبُتُ الْإِبَاحَةُ يُدُرَى أَرُسَلَهُ إِنْسَانٌ أَمُ لَا لَا يُؤُكُلُ فِي لِلْإِنَا الْمَانُ الْإِبَاحَةُ يَدُونِهِ. (٣٩٨) قَالَ : وَإِنْ خَنَقَهُ الْكَلُبُ وَلَمُ يَجُرَحُهُ لَمُ يُؤُكُلُ فَي لِلَّانَّ الْجُرُحَ شَرُطُ عَلَى يَحُرَحُهُ لَمُ يُؤُكُلُ فَي اللَّهُ لِلَانَّ الْجُرُحَ شَرُطُ عَلَى فَي كَارِح مِن بِيانَ كِيادِ

اصول: یدمسکداس اصول پر ہے کہ بازگھات لگانے کے لئے تھوڑی دیر درخت پر بیٹھتا ہے پھر شکار پر جاتا ہے اس لئے اس سے روش نہیں بلے گا۔

تشریح : بازکوشکار پر بھیجاوہ تھوڑی دیر درخت پر بیٹھا پھر شکار پر گیااوراس کو مار دیا توبیہ شکار حلال ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بیٹھنا گھات لگانے کے لئے ہے اور اگر دیریتک بیٹھار ہا تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اب روش بدل گئی اور مالک کی جانب سے بھیجنا نہیں یا یا گیا۔

ترجمه : (۳۹۷)اگر سیکھے ہوئے بازنے شکار پکڑااور ماردیا،اور معلوم نہیں کہ سی نے اس کو بھیجاتھایا نہیں،تو نہیں کھایا جائے گا۔

ترجمه الم كيونكه بصيخ مين شك واقع موكيا، اور بغير يقين كمباح نهيس موكار

تشريح؛واضح بــ

قرجمه : (٣٩٨) اگركتن في شكاركا كلا هونك ديا اورزخي نبيس كيا تونبيس كهايا جائ كار

ترجمه السلح كفامرى روايت مين هلال مونے كے لئے زخى كرنا شرط ہے، جيبا كہم نے ذكركيا۔

ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى مَا ذَكُرُنَاهُ، ٢ وَهَذَا يَدُلُّک عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْكَسُر ٣ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِذَا كَسَرَ عُضُوا فَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِهِ؛ لِلَّانَّةُ جِرَاحَةٌ بَاطِنَةٌ فَهِى كَالْجِرَاحَةِ الظَّاهِرَةِ ٣ وَجُهُ النَّهُ إِذَا كَسَر عُضُوا فَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِهِ؛ لِلَّا يَهُ جِرَاحَةٌ بَاطِنَةٌ فَهِى كَالْجِرَاحَةِ الظَّاهِرَةِ ٣ وَ هُ وَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُدًا لَمُ يُؤُكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُدًا لَمُ يُؤُكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْدًا لَمُ يُؤُكُلُ إِلَى المَا رَوَيُنَا فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -،

ہے۔اس پر قیاس کرتے ہوئے باز اور کتا بھی زخمی کرے تب حلال ہے اورا گرزخمی نہ کریے تو گلا گھونٹ کر مارنے کی طرح ہے اس لئے حلال نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ اوريعبارت اس يردلالت كرتى ہے كالوث جائے تو حلال نہيں ہوگا۔

**نشسریج**:شکار کی چڑی کے اندر گوشت ٹوٹ گیا، یاہڈی ٹوٹ گئ، اورخون نہیں نکلاتو بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ذخمی ہونا اور خون نکلنا نہیں یا یا گیا۔

ترجمه : ٣ امام ابوحنیفه سے ایک دوسری روایت بیہ کہ اگر شکار کوعضوٹوٹ جائے اور مرجائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کئے کہ بیہ باطنی زخم ہے، تو وہ ظاہری زخم کی طرح ہے۔

تشريح: امام ابوحنيفي دوسري روايت يه بے كه عضولو ف جائے اور زخم نه جوتب بھي حلال ہے،

وجه: يه باطنی زخم ہے جو ظاہری زخم کی طرح ہے اس لئے اس سے بھی حلال ہو جائے گا۔

ترجمه به اور پہلی روایت کی وجہ میہ ہے کہ زخم خون بہانے کا سبب بنتا ہے جوٹوٹے سے حاصل نہیں ہوگا تو میٹوٹنا گلا گھونٹنے کے مثابہ ہوگیا۔

تشسریج: ذیخ اختیاری میں پوراخون نکلتا ہے اس لئے اس کی جگہ پر پچھ نہ پچھ خون نکلنا چاہئے اور عضوٹو ٹنے میں خون نہیں نکلااس لئے وہ گلا گھونٹنے کی طرح ہو گیااس لئے حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۳۹۹) اگراس کے کتے کے ساتھ غیر معلم کتایا مجوی کا کتایا ایسا کتاجس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہوشریک ہوگیا تو نہیں کھایا جائے گا۔

ترجمه المرادية ہے كہ جان كربىم الله نه جھوڑا ہو كيونكه حضرت عدى بن حاتم كى روايت ميں ہے كه [ دوسرا كتاشريك موجائے تو نه كھائے

تشریح: یہاں تین شم کے کتے کا ذکر ہے[ا] معلم کتابسم اللہ پڑھ کر بھیجا، اور اس کے ساتھ غیر معلم کتا شریک ہو گیا،[۲] یا مجوسی کا کتا شریک ہو گیا[۳] یا ایسا کتا شریک ہو گیا جس پر جان کر بسم اللہ چھوڑ دیا تھا تو یہ شکارنہیں کھایا جائے گا۔ ٢ وَلَأَنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ وَالْمُحُرِمُ فَيَغُلِبُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ نَصَّا أَوُ احْتِيَاطًا (٠٠٠) وَلَوُ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الثَّانِي وَلَمُ يَجُرَحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرُحِ الْأَوَّلِ يُكُرَهُ أَكُلُهُ فِي لِوَجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْكَلْبُ الثَّانِي وَلَمُ يَجُرَحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرُحِ الْأَوَّلِ يُكُرَهُ أَكُلُهُ فِي لِوَجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْكَلْبِ اللَّهُ وَفَقُدِهَا فِي الْجُرُحِ، ٢ وَهَذَا بِحِلافِ مَا إِذَا رَدَّهُ الْمَجُوسِيُّ بِنَفُسِهِ حَيْثُ لَا يُكُرَهُ؛ لِلَّنَّ الْمُخُوسِيُّ بِنَفُسِهِ حَيْثُ لَا يُكُرَهُ؛ لِلَّنَّ فِعُلَى الْمُشَارَكَةُ وَتَتَحَقَّقُ بَيْنَ فِعُلَى فَعَلَى الْمُشَارَكَةُ وَتَتَحَقَّقُ بَيْنَ فِعُلَى

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ غیر معلم یا ایسا کتا جس پر ہیم اللہ نہ پڑھا گیا ہوشر یک ہوجائے تواس شکارکومت کھاؤ۔ کیونکہ کیا معلوم کہ کس کتے نے قبل کیا ہے۔ حدیث میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ سسمعت عدی بن حاتم ... قلت ارسل کے لبسی فیا جد معه کلبا آخر ؟ قال لا تأکل فانک انما سمیت علی کلبک و لم تسم علی الآخر (بخاری شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والرمی بس ۸۲۱ منبر ۸۲۱ میم مشریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والرمی بس ۸۲۱ منبر ۸۲۱ میم اللہ کے اس معلوم ہوا کہ دوسرا کتا شریک ہوجائے تو نہ کھائے۔ مجوسی اور نصرانی کا کتا چونکہ بغیر ہم اللہ کے ہیں۔ اس پر نصرانی ہم اللہ پڑھوٹ گیا تو شکار کھایا جائے گا۔

قرجمه : اوراس کئے کہ مباح اور حرام جمع ہوا تو حرمت کی جانب ترجیح دی جائے گی حدیث کے اعتبار سے بھی اور احتیاط کے لئے بھی۔

وجه : اس قول صحابی میں ہے۔قال عبد الله [ بن مسعود] ما اجتمع حلال و حرام الا غلب الحرام علی الحلال ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل يزنى بام امرات، جسالع، ص١٥٨، نمبر ١٢٨٢) اس قول صحابی میں ہے كہ حلال اور حرام جمع ہوجائے تو حرام كور جيح دى جائے گی۔

ترجمه: (۲۰۰۰) اگردوسرے کتے نے شکارکو پہلے کتے کی طرف پھیردیا، کین اس کوزخی نہیں کیااور پہلے کتے کے زخمی کرنے سے مراہے تواس شکار کا کھانا مکروہ ہے۔

ترجمه الكونك پر نيس شركت يائى كى الكن زخم كرن ميس شريك نيس مواد

**نشریج** : جس کتے پربسم اللّٰہ نہیں پڑھا تھاوہ پہلے کتے کے ساتھ شریک ہو گیا،اس نے شکارکو پہلے کتے کی طرف پھیر دیا،اور پہلے کتے نے شکارکوزخی کیااور شکارمر گیا تواس شکار کا کھانا مکروہ ہے۔

وجه : جائز تواس لئے ہے کہ پہلے کتے نے زخمی کیا ہے اور اس سے شکار مراہے، دوسرے کتے نے زخمی نہیں کیا ہے۔ لیکن مکر وہ اس لئے ہے کہ دوسرا کتا کیڑنے میں شریک ہے۔

ترجمه ٢: بخلاف اگرمجوی نے شکارکو کتے کی طرف پھیراتو مکروہ نہیں ہاس لئے کہ مجوی کافعل کتے کافعل نہیں ہیاس

الْكَلْبَيُنِ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ (١٠٣) وَلَوُ لَمُ يَرُدَّهُ الْكُلُبُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ أَشَدَّ عَلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ أَشَدَّ عَلَى الْأَوْلِ كَتَّى اشْتَدَّ عَلَى الصَّيُدِ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِه ﴿ لَ إِلَّنَ فِعُلَ الثَّانِي أَثَرٌ فِي الْكُلُبِ الْأَوْلِ حَتَّى اشْتَدَ عَلَى الصَّيُدِ حَيُثُ ازْدَادَ بِهِ طَلَبًا فَكَانَ تَبَعًا لِفِعُلِهِ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيُهِ فَلا يُضَافُ الْأَخُذُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ فَلا يُضَافُ الْأَخُذُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

لئے شرکت نہیں ہوئی،اوردوکتوں کے فعل میں شرکت ہوتی ہے کیونکہ دونوں کا فعل ایک ہی طرح کا ہے۔ تشدیعے: مجوسی نے شکارکو کتے کی طرف کچیر دیااور کتے نے شکارکو مارا تو مکروہ نہیں ہے۔

**9 جمله**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ کتے کافعل اور ہے اور مجوسی کافعل اور ہے ، دونوں میں شرکت ہیں ہے ، اس لئے یوں نہیں کہا جائے گا کہ مجوسی شکار کرنے میں شریک ہوگیا ، اس لئے یہاں صرف کتے نے زخمی کیا ہے اس لئے حلال ہوگا۔ اور دونوں کتوں کافعل ایک ہی قتم کے ہیں اس لئے یوں کہا جائے گا بغیر بسم اللہ کا کتا شکار کرنے میں شریک ہوگیا اس لئے نیوں کہا جائے گا بغیر بسم اللہ کا کتا شکار کرنے میں شریک ہوگیا اس لئے نیوں کہا جائے گا بغیر بسم اللہ کا کتا شکار کرنے میں شریک ہوگیا اس لئے شکار مکروہ ہوگا۔

ترجمه : (۴۰۱) اگردوسرے کتے نے پہلے کتے کوشکاروا پس نہیں کیا ایکن پہلے کے ساتھ دوڑا ، اور پہلا کتا مزید دوڑ نے لگا اور شکار کو پکڑ کر ماردیا تواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا صول: جاہل کتے نے شکار کونہ پکڑااور نہ زخی کیا ہو، بلکہ معلم کتے کو صرف دوڑ ایا ہوتواس سے شکار حلال رہے گا۔ تشسر سے : دوسرا کتا شکار پکڑنے میں شریک نہیں ہوا بلکہ صرف پہلے کتے کو تیز دوڑ ایا اوراس نے شکار کو مار دیا تواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

**وجه**: کیونکه دوسرے کتے نے شکارکو پکڑانہیں ہے، بلکہ صرف تیز دوڑ ایا ہے اس لئے شکار حلال ہوگا۔

العنت الانہ بناءعلیہ:اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ دوسرے کتے کا دوڑ انا پہلے کتے کی بنیاد پر ہے اس لئے دوسرے کتے کا دوڑ نا پہلے کتے کے تابع ہے،اس لئے پکڑنے کو دوسرے کتے کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : جناف اگردوسرے کتے نے پہلے کی طرف شکارکووا پس کیا تووہاں تابع نہیں ہوگا،اس لئے پکڑنادونوں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

تشریح: دوسرے کتے نے پہلے کتے کی طرف شکاروا پس کیا تو یہاں پکڑنے میں شریک ہوااس لئے اس صورت میں شکار مکروہ ہوگا، یہاں منطقی طریقہ اختیار کیا ہے۔

(۲۰۳)قَالَ : وَإِذَا أَرُسَلَ الْمُسُلِمُ كُلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانُزَجَرَ بِزَجُرِهِ فَلا بَأْسَ بِصَيُدِهِ ﴿ وَالْمُوادُ بِالزَّجُرِ الْإِغُرَاءُ بِالصِّيَاحِ عَلَيُهِ، وَبِالِانْزِجَارِ إظْهَارُ زِيَادَةِ الطَّلَبِ لِ وَوَجُهُهُ أَنَّ الْفِعُلَ وَالْمُوادُ بِالزَّجُرُ دُونَ الْإِرْسَالِ لِكُونِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ يُرُفَعُ بِمَا هُو فَوُقَهُ أَوُ مِثُلُهُ كَمَا فِي نَسْخِ الْآي، وَالزَّجُرُ دُونَ الْإِرْسَالِ لِكُونِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ يُرُفَعُ بِمَا هُو فَوُقَهُ أَوُ مِثُلُهُ كَمَا فِي نَسْخِ الْآي، وَالزَّجُرِهِ لَمْ يُؤُكُلُ ﴿ لَا لَكُونِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ (٣٠٠٣) قَالَ: وَلَوُ أَرُسَلَهُ مَجُوسِيٌّ فَزَجَرَهُ مُسُلِمٌ فَانُوزَجَرَ بِزَجُرِهِ لَمْ يُؤُكُلُ ﴾ لَا قَكُلُ هَنُ الزَّجُرَ دُونَ الْإِرْسَالِ وَلِهَذَا لَمُ تَثُبُتُ بِهِ شُبُهَةُ الْحُرُمَةِ فَأَولَى أَنُ لَا يَثُبُتَ بِهِ الْحِلُّ، لَ وَكُلُّ مَنُ لَا تَجُوذُ لَا يَشُبُقُ كَالُمُورُمِ وَتَارِكِ التَّسُمِيَةِ عَامِدًا فِي هَذَا بِمَنُولَةِ الْمَجُوسِي

ترجمه : (۲۰۲) مسلمان نے کتا چھوڑ ااور مجوس نے اس کومزید دوڑ ایا جسکی وجہ سے کتا تیز دوڑ اتواس شکار کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قوجمه الزجر سمراد م چلاكردور انا، اور انزجار سمطلب مككتا تيزدور پراد

لغت : زجر: کادومعنی ہیں[۱] ایک ہے ڈانٹ کردوڑنے سے روکنا۔اور [۲] دوسراہے چلا کرمزیددوڑانا۔ یہاں زجر کا ترجمہ مزید دوڑانا ہے۔اورانز جرکا ترجمہ ہے کتا مزید دوڑنے لگا۔اغراء بالصیاح: چلا کرکتے کو بھڑ کانا،اور دوڑنے کو تیز کرنا۔

اصول: كة كوبهجناصل باورمزيددوراناتابع باس كيشكاركواصل كي طرف يهيراجائ كار

تشريح: كة كومسلمان نے بھيجا ہے اور مجوى نے صرف دوڑ كوتيز كيا ہے اس لئے شكار حلال ہوگا۔

تشریح : بیدلیل عقلی ہے، بھیجنا اعلی درجے کا ہے اور دوڑ انا کم درجے کا ہے، اور بھیجا ہے مسلمان نے اس لئے مسلمان کی طرف منسوب ہو کر شکار حلال رہے گا۔

ترجمه : (۴۰۳) اگر کتے کومجوسی نے بھیجااور مسلمان نے تیز دوڑ ایا، جس سے تیز دوڑ گیا تو نہیں کھایا جائے گا۔ تشریح : کتے کومجوسی نے بھیجااس لئے اسی کی طرف منسوب کر کے حلال نہیں ہوگا،اور مسلمان نے بھیجانہیں ہے بلکہ صرف تیز دوڑ اما ہے،اس لئے اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کم درجے کا ہے۔

ترجمه : اس لئے که دوڑانا جھیجنے سے کم ہے، اس کئے حرمت ثابت نہیں ہوگی، تو زیادہ بہتر ہے کہ حلت بھی ثابت نہ ہو تشریح : اوپر کے مسئے میں کتے کو دوڑا نے سے شکار حرام نہیں ہوااس لئے اس سے بدرجہاولی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اور نازک ہے۔

ترجمه ترجمه تروه آدمی جس کاشکار حلال نہیں جیسے مرتد ، محرم ، جان کربسم اللہ چھوڑنے والا وہ سب مجوسی کے درج

میں ہے [ کواس کے بھیج ہوئے کتے کا شکارطلال نہیں ہے]

تشريح: واصح ہے۔

ترجمه : (۴۰۴) کسی نے کتے کو بھیجانہیں [وہ خودہی آ ہستہ آ ہستہ شکار کے بیچھے جارہاتھا ] پھرمسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو تیز دوڑایا،اوروہ تیز دوڑ نے بھی لگااور شکار کو پکڑا تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تشریح: کتام کلف نہیں ہے اور انسان مکلّف ہے اس لئے انسان کا دوڑ انا کتے ہے آ ہت چلنے پہر غالب آگیا، کیونکہ تیز دوڑ انے سے وہ تیز دوڑ گیا، اس لئے اب یول سمجھا جائے گا کہ مسلمان نے باضاطہ کتے کو بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑ ا ہے اس لئے شکار حلال ہوگا۔

ترجمه نا اس لئے کہ دوڑانا خود سے چلنے کی طرح ہے،اس لئے کہ دوڑانااگر چہ خود سے چلنے سے کم ہے،اس لئے کہ دوڑانا چلنے بہ کہ دوڑانا چلنے بہ کہ وہ مکلّف انسان کا فعل ہے،اس لئے دونوں برابر ہوگئے،اس لئے دوڑانا چلنے بہتی ہے۔ کہ وہ مکلّف انسان کا فعل ہے،اس لئے دونوں برابر ہوگئے،اس لئے دوڑانے نے خود سے چلنے کوختم کردیا۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے۔ ایک اعتبار سے خود سے چلنااعلی ہے، کیونکہ یہ پہلے ہے اور دوڑ انااس کے او پر ہوتا ہے، کین دوسرے اعتبار سے دوڑ انااعلی ہے، کیونکہ یہ مکلّف انسان کا فعل ہے، اس لئے دونوں کو برابر قرار دیا جائے گا، اور مکلّف کے فعل کوخود کے چلنے پرغالب قرار دیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ انسان نے باضابطہ بسم اللّٰہ پڑھ کر شکار پر چھوڑ اہے اس لئے وہ حلال ہوگا۔ انفلات: خود سے چلنا۔

نرجمه : (۴۰۵) مسلمان نے اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کرشکار پر چھوڑا کتے نے اس کو پکڑ ااور مارااورست کردیا، پھر دوسری مرتبہ مارا،اور ماردیا توبیہ شکار کھایا جائے گا۔ایسے ہی دو کتوں کو چھوڑ اایک نے شکار کوست کیا اور دوسرے نے ماردیا تو کھایا جائے گا۔

ترجمه الله الله الله كالكمر تبدخى كرنے بعددوسرى مرتبه خى كرنے سے روك رہاس كى تعليم دينانامكن ہاس كے يہ عاف ہے۔ لئے يہ معاف ہے۔ ٢ وَلَوُ أَرُسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا كَلُبًا فَوَقَذَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْآخَرُ أُكِل لِمَا بَيَّنَا ٣ وَالْمِلُكُ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَخُرَجَهُ عَنُ حَدِّ الصَّيُدِيَّة ٣ رِإِلَّا أَنَّ الْإِرُسَالَ مِنُ الثَّانِي بَعُدَ

اصول : بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ کتے نے دومر تبدیل شکارکو مارا توبیطال ہے، کیونکدایک مرتبدیل مارنے کی تعلیم دینانا ممکن ہے۔

تشریح: مالک نے بسم اللہ پڑھ کرکتے کوچھوڑا،اس نے پہلی مرتبہ شکار کو خمی کیا اور بھا گئے سے معذور کر دیا، کین ابھی تک وہ زندہ تھا اور اس حال میں مالک پکڑتا تو زنج اختیاری لازم ہوتا، کین کتے نے دوبارہ شکار پرحمل کیا اور اس کو ماردیا تو بیشکار حلال ہے۔

**9 جمه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کو بیسکھانا کہ ایک ہی مرتبہ میں مارو، دوسری مرتبہ مت مارو بینا ممکن ہے،اس لئے بیہ معاف ہے اس لئے بیہ معاف ہے اس لئے بیث کارحلال ہے۔

یہاں دوسری صورت بیہ ہے کہ دوکتوں کوبسم اللہ پڑھ کر بھیجا، ایک نے مار کر زخمی کیا اور دوسرے نے مارڈ الاتو بیشکار بھی حلال ہے، کیونکہ دونوں ہے، کیونکہ دونوں کے بیمعاف ہے اور شکار حلال ہے، کیونکہ دونوں کتوں پربسم اللہ پڑھا گیا ہے۔

لغت: وقذه: د بوچنا، شكاركو پكر كرست كردينا\_

ترجمه : ج دوآ دمیوں نے اپنے کتے کوچھوڑ اایک کتے نے مارکرست کیااور دوسرے نے مارڈ الاتو کھایا جائے گا، اس کی وجہ سے جوہم نے پہلے کہا[کہ دوسری مرتبہ مت مارویہ سکھانا ناممکن ہے]

تشریح : دوآ دمیوں نے اپنے اپنے کتے کوبسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا، ایک کتے نے شکار کوزخمی کر کے ست کیااور دوسر نے مار ڈالا تو شکار کھایا جائے گا، کیونکہ دوسرے کتے کو بیس کھانا کہ اب مت مارویہ ناممکن ہے اس لئے بیہ معاف ہے اور شکار کو کھایا جائے گا۔

ترجمه : ٣ اور پہلاآ وی اس شکار کا ما لک بے گااس کئے کہ اس نے ہی مارکرست کیا۔

تشریح: اخرجه عن حد الصیدیة: جب تک بھا گنے کی طاقت تھی اس وقت یہ شکارتھا، کین جب بھا گنے کی طاقت نہیں رہی تو یہ پالتو جانور کے درج میں آگیا، اور یہ کیا ہے کہا کے نے اس لئے یہ شکار پہلے کتے کے مالک کو ملے گا۔ لیکن ابھی بھی شکار کی حالت موجود ہے اس لئے اس حالت میں دوسرے کتے نے ماردیا تو یہ شکار حلال ہوگا۔

ترجمه بیل مگرید که دوسرے کتے کوشکار کی حالت میں بھیجاتھا اور مباح اور حرام ہونے میں بھیجنے کی حالت کا اعتبار ہے اس کئے حرام نہیں ہوگا۔، بخلاف اگر دوسرے کتے کو بھیجنا پہلے کتے کے ست کرنے کے بعد ہوتو شکار حلال نہیں ہوگا۔

تشریح: اس عبارت سے بیکہنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کتے کواس وقت شکار پرچھوڑ اتھا جب وہ شکار تھا اس لئے دوسرے

## النُحُرُوجِ عَنُ الصَّيُدِيَّةِ بِجُرُحِ الْكَلْبِ الْأَوَّل

کتے کا مارنا شکار کی حالت میں ہے اس لئے شکار حلال ہے، چنانچ اگر پہلے کتے نے شکار کو مارکرست کردیا، اوراس کوشکار ہونے سے نکال دیا، اس کے بعد دوسرے کتے کواس جانور پر چھوڑ ااوراس نے مار دیا تو یہ شکار حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ بھیجنا بہت بعد میں پایا گیا ہے

لغت: بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الاول ؛ پہلے كتے كے زخم كرنے كى وجہ سے شكارست پڑ گيااور گويا كدوه اب شكار نہيں رہااب يالتو جانور بن گيا۔

# ﴿ فَصُلُّ فِي الرَّمُي ﴾

لِ وَمَنُ سَمِعَ حِسًّا ظَنَّهُ حِسَّ صَيُدٍ فَرَمَاهُ أَوُ أَرُسَلَ كَلْبًا أَوُ بَازِيًا عَلَيُهِ فَأَصَابَ صَيُدًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَسَدِ كَانَ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الاصطِيَادَ أَنَّهُ حِسُّ صَيْدٍ حَلَّ الْمُصَابُ أَيَّ صَيْدٍ كَانَ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الاصطِيَادَ

# ﴿فصل في الرمي ﴾

ضروری نوٹ :اس فصل میں متن سے پہلے، یہ بحث ہے کہ دور سے آہٹ سی ، شکارکود یکھانہیں ہے اور اس پر تیر پھینکا، یا کتا چھوڑا، یا از چھوڑا، اور شکار مارا گیا تو یہ شکار حلال ہے یا حرام اس کی یا نچے صور تیں ہیں۔

[1] آہٹ سے محسوس کیا کہ شکار ہے، اور شکارہی کی نیت ہے بہم اللہ پڑھ کرتیر پھینکا اوراس شکارکونہیں لگا البتہ دوسر سے شکار کو لگا ہوگا گا۔ اللہ بھی پڑھا ہے، اور شکارہی کولگا ہے اس لئے حلال ہوگا گا۔ اور جہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت بھی شکار کی تھی ، اور بسم اللہ بھی پڑھا ہے، اور شکارہی کولگا ہے اس لئے حلال ہوگا [7] آہٹ سے محسوس کیا کہ بیا نسان ہے، یا پالتو جانور ہے، اور بسم اللہ بڑھ کرتیر پھینکا ، اور دوسر سے شکارکولگ گیا تو بیشکار حلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ شکار محدکر اور شکارکی نیت سے تیز نہیں بھینکا ہے۔

[۳] پرندے کو تیر مارااور دوسرے شکار کو تیرلگ گیا تو وہ حلال ہوگا ، کیونکہ شکار کی نیت سے تیر مارا ہے ، اور دوسرے شکار ہی کولگا ہے۔

[<sup>4</sup>] ایسے شکار کو تیر مارا جس کوذ کے نہیں کیا جاتا ، مثلا مچھلی ، کو یا ٹڈی کو تیر مارا اور دوسرے شکار کولگ گیا تو ایک روایت میں حلال ہے ، کیونکہ شکار کو تیر مارا ہے ، اور دوسری روایت میں حلال نہیں ہے ، کیونکہ اس کوذ نے نہیں کیا جاتا ہے اس لئے اس شکار کی طرح نہیں ہے جس کوذ بے اضطراری کی ضرورت ہو۔

[2] آہٹ سی اور یقین کیا کہ وہ انسان ہے، یا پالتو جانور ہے اور اسی نیت ہے بسم اللہ پڑھ کرتیر پھینک دیا، اب جسکی آواز سی تھی اسی کو تیر لگا، بعد میں پنة چلا کر کہ آواز والی چیز انسان نہیں ہے وہ شکار ہے تو یہ شکار حلال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اصل حقیقت میں شکار تھا، اس کے محض مگمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔۔ان پانچ صور توں کو آنے والی عبارت میں غور سے دیکھیں۔

اصول: شکارکوشکارکی نیت سے تیر مارا تووہ شکار حلال ہوگا۔

ترجمه نا کسی نے آ ہے۔ سی اور گمان کیا کہ شکار کی آ ہے ہے اوراس پر تیر پھینکا، یا کتا چھوڑا، یاباز چھوڑا، اور دوسرے شکار کولگ ہے، پھر پہتہ چلا کہ شکار ہی کی آ ہے تھی تو جس شکار کولگا ہے وہ حلال ہے، اس لئے کہ شکار کی نیت ہی سے تیر پھینکا ہے تشکر ہے: یہاں جو آ ہے سی وہ بھی شکار کی تھی اور تیر بھی شکار کی نیت سے بھینکا ہے، اور لگا بھی شکار کو ہے، بیاور بات ہے کہ اس شکار کونہیں لگا جسکی آ ہے۔ شکار حلال ہے۔ سے تیر پھینکا ہے اور شکار کولگا ہے اس لئے یہ شکار حلال ہے۔ پھر شکار کی تین قسمیں ہیں [۱] جس کا گوشت حلال ہے، جیسے ہرن [۲] اس کا گوشت حلال نہیں ہے، لیکن کھال کام آ سکتی ہے تو پھر شکار کی تین قسمیں ہیں [۱] جس کا گوشت حلال ہے، جیسے ہرن [۲] اس کا گوشت حلال نہیں ہے، لیکن کھال کام آ سکتی ہے تو

ع وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ حَصَّ مِنُ ذَلِكَ الْخِنْزِيرَ لِتَغُلِيظِ التَّحُرِيمِ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لَا تَثُبُتُ الْإِبَاحَةُ فِي شَيْءٍ مِنُهُ بِخِلافِ السِّبَاعِ؛ لِأَنَّهُ يُؤْثَرُ فِي جِلْدِهَا ٣ وَزُفَرُ خَصَّ مِنُهَا مَا لَا يُؤُكَلُ الْإِبَاحَةِ ٣ وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ اسُمَ الِاصُطِيَادِ لَا يَخْتَصُّ لِلُهِ الْمَعْلَادِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَاكُولِ فَوَقَعَ الْفِعُلُ اصُطِيَادًا وَهُوَ فِعُلٌ مُبَاحٌ فِي نَفُسِهِ، وَإِبَاحَةُ التَّنَاوُلِ تَرُجِعُ إلَى الْمَحَلِّ بِالْمَأْكُولِ فَوَقَعَ الْفِعُلُ اصُطِيَادًا وَهُو فِعُلٌ مُبَاحٌ فِي نَفُسِهِ، وَإِبَاحَةُ التَّنَاوُلِ تَرُجِعُ إلَى الْمَحَلِّ فَتَثُبُتُ بِقَدُرِ مَا يَقُبَلُهُ لَحُمًا وَجِلُدًا، وَقَدُ لَا تَثُبُتُ إِذَا لَمْ يَقْبَلُهُ، وَإِذَا وَقَعَ اصُطِيَادًا صَارَ كَأَنَّهُ فَتَهُ اللَّهُ يَقُبَلُهُ، وَإِذَا وَقَعَ اصُطِيَادًا صَارَ كَأَنَّهُ

۔ کھال پاک ہوجائے گا، جیسے شیر، چیتا۔[۳]اس کی کھال بھی پاک نہیں ہو سکتی، جیسے جنگلی سور، ظاہرروایت میں یہ شکار کے درجے میں رہے گا، یہاور بات ہے کہاس کی کوئی چیز کا منہیں آ سکتی ہے۔

**اصول**:شکار کی نیت سے تیر پھینکا ہو،اورکسی بھی شکارکولگ گیا ہوتو وہ شکار حلال ہے۔

لغت: حس: آ ہٹ، چیز کونہ دیکھی ہوصرف اس کی آ واز سنی ہواس کو آ ہٹ کہتے ہیں۔

میں رکھنے سے کیا فائدہ!

ترجمه نی امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ انہوں نے اس سے سورکو خاص کر لیااس لئے کہ اس میں حرمت غلیظ ہے، کیا آپنیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی چیز حلال نہیں، بخلاف پھاڑ کھانے والے جانور کے کہ اس کی کھال کم سے کم حلال ہے۔
تشریع : امام ابو یوسف گی ایک روایت ہے ہے کہ سور کسی حال میں شکارنہیں ہے، کیونکہ اس کی نہ کھال پاک ہے اور نہ گوشت حلال ہے، اس لئے اس کو شکار کے درج میں رکھ کر کیا فائدہ! اس کے برخلاف شیر، چیتا وغیرہ کی کھال ذی کرنے سے پاک ہوجاتی گی اس کو شکار کے درج میں رکھا جائے تا کہ ذی اضطراری قرار دیکر اس کی کھال پاک ہوجائے گی سے پاک ہوجاتی گی اورامام زفر نے وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کو شکار کے درج میں نہیں رکھا، اس لئے کہ شکار کو درج میں نہیں رکھا، اس لئے کہ شکار کو درج میں بھی نہیں رکھا جائے آ
تشریع : امام زفر فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کو بھی شکار کے درج میں بھی نہیں رکھا جائے۔
تشریع : امام زفر فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کو بھی شکار کے درج میں بھی نہیں رکھا جائے۔
تشریع : امام زفر فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کو بھی شکار کے درج میں رکھا جائے۔
تشریع : امام زفر فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کو بھی شکار کے درج میں رکھا جائے۔

ترجمه : ٣ ظاہری روایت کی وجہ یہ ہے کہ شکار کا نام گوشت کھائے جانے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لئے شکار کے فعل واقع ہونے سے شکار ہوجائے گا جبکہ وہ بنفسہ مباح فعل ہے، اور کھانے کا مباح ہونامحل کی طرف لوٹے گا، پس ثابت ہوگا جتنا کہ گوشت قبول کرتا ہو، یا کھال قبول کرتی ہو، اور جب شکار واقع ہواتو گویا کہ ایک شکار کی طرف تیر پھینکا اور دوسر کولگ گیا۔

تشریح: یہاں منطقی عبارت ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ شکار کی نیت سے تیر پھینکا ہے اور شکار ہی پرلگا ہے اس لئے وہ شکار

رَمَى إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ ﴿ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسُّ آدَمِيٍّ أَوُ حَيَوَانٍ أَهُلِيٍّ لَا يَحِلُّ الْمُصَابُ ؛ لِأَنَّ اللهِ عُلَ لَيُسَ بِاصُطِيَادٍ لِ وَالطَّيُرُ الدَّاجِنُ الَّذِي يَأُوِي الْبُيُوتَ أَهُلِيٌّ وَالظَّبُيُ الْمُوَثَّقُ

ہوگا، یہ بعد کی چیز ہے کہ اگراس کا گوشت حلال ہے اور کھال پاک ہوسکتا ہے تو گوشت حلال ہوجائے گا اور ذیخ اضطراری سے کھال پاک ہوجائے گی، اور گوشت حلال نہیں ہے تو اس کی کھال پاک ہوجائے گی، اور کھال بھی پاک نہیں ہوسکتی، جیسے سورتو یوں سمجھاجائے گا کہ نقصان کو دفع کرنے کے لئے شکار کیا ہے، تا ہم وہ شکار کے درجے میں ہوگا۔

المعن : فوقع الفعل اصطیادا: جوتیر پھینکا یہ شکار کافعل ہوا۔ وھوافعل مباح فنفسہ: شکار کرنا بنفسہ مباح فعل ہے۔ فتثبت بقدر ما یقبلہ لحما وجلدا: جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا گوشت بھی حلال ہے اور کھال بھی پاک ہوگی ۔ کا نہ رمی الی صید فاصاب غیرہ:

مسی شکار پرتیر بھی شکار کی نیت سے تیر پھینکا وہ حلال ہے ، اسی طرح جس شکار پر بھی شکار کی نیت سے تیر پھینکا وہ حلال ہوجائے گا، بشر طیکہ وہ حلال ہونے قابل ہو۔

ترجمه : ه اگریته مجھا کہ وہ آدمی کی آہٹ ہے، یا پالتو جانور کی آہٹ ہے، پھر دوسرے شکارکو تیرلگ گیا تو جسکو تیرلگاوہ حلال نہیں ہے، کیونکہ بیغل شکار کی نیت سے نہیں ہے۔

تشریح : ۲] بیدوسری صورت ہے۔ آ ہٹ سے محسوس کیا کہ بیانسان ہے، یا پالتو جانور ہے، جوشکار کے قابل نہیں ہے، اور تیر پھینکا، وہ تیردوسرے شکارکولگ گیا توبیشکار حلال نہیں ہے۔

وجه: شكاركى نيت سے تير بى نہيں بھينا ہے اس لئے بيشكار حلال نہيں ہوگا۔

**لىغت** :ابلى: پالتوجانور: گھر ميں رہنے والے جانور \_مصاب: اصاب سے مشتق ہے، جس شکار کو تيرلگا ہے۔ اصطياد: شکار نہيں ہے۔

ترجمه : الله وه پرنده جورات میں گھر میں اقامت کرتا ہے وہ پالتو کے درجے میں ہے، اور ہرن جو گھر میں باندھا ہوا ہوا ہے وہ پالتو کے درجے میں ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: یہاں دوجانوروں کا ذکر ہے [کبوتر اور ہرن کا] جوحقیقت میں شکار ہے کین گھر میں اقامت کرر ہاہے اس لئے وہ پالتو کے درجے والا جانور ہے، اور تیر پھینکا اور کسی اصلی شکار کولگ اور مرگیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ شکار کی نیت سے تیز ہیں بھینکا ہے۔

**اصول**: شکار کی نیت سے تیر تھینکے گا اور دوسرے شکارکو لگے گا تو حلال ہوگا۔

النده کررکھا ہے اس کئے یہ پالتو کے درجے میں ہوگیا۔ مؤتی ہے، کین بھی گھر میں رہے گلتا ہے تو وہ پالتو کے درجے میں ہوجا تا ہے، اس کو شکار کی نیت سے تیر مارنے سے حلال نہیں ہوگا۔ انظمی : ہرن ، یہ اصل میں شکار ہے، کیکن اس کو گھر میں باندھ کررکھا ہے اس کئے یہ پالتو کے درجے میں ہوگیا۔ مؤتی : وثق سے شتق ہے، باندھا ہوا۔

بِ مَنُزِلَتِهِ لِمَا بَيَّنَا ﴾ وَلَوُ رَمَى إلَى طَائِرٍ فَأَصَابَ صَيُدًا وَمَرَّ الطَّائِرُ وَلَا يَدُرِي وَحُشِى هُوَ أَوُ غَيُرُ وَحُشِى هُوَ أَوُ غَيُرُ وَحُشِى عَلَّا الطَّاهِرَ فِيهِ التَّوَحُّسُ ﴿ وَلَوُ رَمَى إلَى بَعِيرٍ فَأَصَابَ صَيُدًا وَلَا غَيُرُ وَحُشِى حَلَّ الصَّيدُ ؛ لِأَنَّ الطَّاهِرَ فِيهِ الاَسْتِئَنَاسُ ﴿ وَلَوُ رَمَى إلَى سَمَكَةٍ أَوُ يَدُرِي نَادُّ هُو أَمَّ لَا لَا يَحِلُّ الصَّيدُ ؛ لِأَنَّ الْأَصُلَ فِيهِ الِاسْتِئَنَاسُ ﴿ وَلَوُ رَمَى إلَى سَمَكَةٍ أَوُ يَدُرِي نَادُ هُو أَمَّ لَا لَا يَحِلُّ الصَّيدُ ؛ لِأَنَّهُ صَيدًا وَلَا يُحِلُّ ؛ حَرَادَةٍ فَأَصَابَ صَيدًا يَحِلُ فِي رِوَايَةٍ عَنُ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ صَيدٌ، وَفِي أُخُرَى عَنُهُ لَا يَحِلُّ ؛

**ترجمه** : ہے اگر پرندے پرتیر پھینکا اور کے اور شکار کولگ گیا ، اور پرندہ بھاگ گیا ، اور اس کا پیتنہیں چلا کہ وہ پرندہ پالتو کے درجے میں تھایا وحثی تھا تو شکار حلال ہے ، کیونکہ ظاہر ہیہ ہے کہ پرندہ وحشی ہی ہوتا ہے۔

تشریح: تیرشکار بھینکا کہ وہ پرندہ ہے، لیکن اس کے بھاگ جانے کی وجہ سے یہ پنہیں چلا کہ وہ پالتو کے درجے میں تھا، جیسے کبوتر، یا وحثی تھا، جیسے بٹیر تب بھی شکار حلال ہوگا، کیونکہ پرندے میں عموما وحشی ہی ہوتا ہے اس لئے غالب گمان یہ ہے کہ وحشی ہی تھا اس لئے شکار حلال ہوگا، کیونکہ شکار تیر پھینکا ہے۔

**اصول**: يهان غالب ممان كااعتبار موگار

ترجمه : ٨ اورا گراونٹ كى طرف تير پھينكا اوركسى شكاركولگ گيا، اور بيمعلوم نہيں ہوسكا كه وہ اونٹ بدكا ہوا تھايا نہيں ہے تو شكار حلال نہيں ہے، اس لئے كه اصل اونٹ ميں يالتو ہونا ہے۔

تشریح: اگراونٹ بدک جائے اور کسی طرح ہاتھ نہ آئے تو بسم اللہ کر کے تیر مارے اور کہیں بھی زخمی کرد بے قوہ اونٹ حلال ہوجا تا ہے ، کیونکہ اب بیاونٹ شکار کے درجے میں ہوگیا ، لیکن ایبا بہت کم ہوتا ہے۔۔ اونٹ سمجھ کرتیر مارا اور کسی شکار کولگ گیا ، اور اونٹ بھا گ گیا جسکی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیاونٹ بدکا ہوا تھا یا نہیں ، لیکن اونٹ میں غالب گمان کہی ہے کہ وہ مانوس ہوتا ہے ، اسلئے غالب گمان کرتے ہوئے یہ مجھا جائے گا کہ شکار کی نیت سے تیز ہیں بچینکا ہے اسلئے شکار حلال نہیں ہوگا گفت: ناد: بدکا ہوا۔ استینا س: مانوس سے مشتق ہے ، مانوس ہونا۔

ترجمه : واگر جھا اور ٹری سجھ کرتیر بھینکا اور کسی شکار کولگ گیا توام ابو یوسٹ کی روایت میں ہے کہ وہ شکار حلال ہے اس کئے کہ وہ شکار ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کوذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کئے کہ وہ شکار ہے ہیں کہ شکار تو ہے لیکن اس کوذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کئے ذئ اضطراری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کئے دوروا تیں ہوگئیں، [ا] شکار ہے اس کئے دوسرے شکار حلال ہوجائے گا[۲] ذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کئے دوروا تیں ہوگئیں، [ا] شکار ہے اس کئے دوسرے شکار حلال ہوجائے گا[۲] ذئ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کئے دوسرا شکار حلال نہیں ہوگا۔

تشریح : مجھلی اورٹڈی سمجھ کرتیر مارا اور دوسرے شکار کولگا اور وہ مرگیا توامام ابو یوسف کی ایک روایت میں ہے کہ وہ شکار حلال ہے کہ وہ شکار ہیں اس لئے شکار ہی کی نیت سے مارا ہے اس لئے حلال ہوگا۔اور دوسری روایت بیہ ہے

لِأَنَّهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِمَا ﴿ وَلَوُ رَمَى فَأَصَابَ الْمَسُمُوعَ حِسُّهُ وَقَدُ ظَنَّهُ آدَمِيًّا فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ يَجِلُ ؟ لِأَنَّهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِمَا ﴿ وَلَوُ رَمَى فَأَصَابَ الْمَسُمُوعَ حِسُّهُ وَقَدُ ظَنَّهُ آدَمِيًّا فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ يَجِلُ ؟ لِأَنَّهُ لَا مُعُتَبَرَ بِظَنِّهِ مَعَ تَعَيُّنِهِ (٢ ٠ ٣) فَإِذَا سَمَّى الرَّجُلُ عِنُدَ الرَّمُي أَكِلَ مَا أَصَابَ إِذَا جَرَحَ السَّهُمُ فَمَاتَ ﴾ لِ لِأَنَّهُ ذَابِحٌ بِالرَّمُي لِكُونِ السَّهُمِ آلَةً لَهُ فَتُشتَرَطُ التَّسُمِيةُ عِنْدَهُ، وَجَمِيعُ السَّهُمُ فَمَاتَ ﴾ لِ لِأَنَّهُ ذَابِحٌ بِالرَّمُي لِكُونِ السَّهُمِ آلَةً لَهُ فَتُشتَرَطُ التَّسُمِيةُ عِنْدَهُ، وَجَمِيعُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ

کہ بیشکار حلال نہیں ہے، کیونکہ اس شکار میں ذبح کی ضرورت نہیں ہے، تو تیر پھینکنا ذبح اضطراری نہیں ہوگا

لغت:سكة : مجيلي - جرادة : ٹڈی ۔ ذکا ۃ : ذنح كرنا ۔

ترجمه : ول اگرجمکی آهٹ شخصی اسی کو تیرلگا کیکن بی خیال کیا تھا کہ وہ آدمی ہے، حالانکہ وہ شکارتھا تو بیشکار حلال ہوگا ،اس لئے کہ جب حقیقت میں شکار ہے تو گمان کا عتبار نہیں ہے۔

تشریح: پہلے کے سارے مسائل میں یہ تھا کہ تیر کسی اور کو مارا اور لگا دوسرے کو، یہاں یہ ہے کہ جسکو تیر مارااس کولگا ہے۔ یہ گمان تھا کہ جسکی آ ہٹ من وہ آدمی ہے، اور آدمی تیجھ کرہی تیر مارا، کیکن حقیقت میں وہ شکارتھا اس لئے یہاں گمان کا اعتبار نہیں ہوگا اور حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے شکار حلال ہوگا۔

اصول: حقيقت كسامني كمان كااعتبارنهين موكار

ترجمه : (۲۰۸) اگرآ دمی نے شکار پرتیر پھینکا اور تیر پھینکا ور تیر پھینکا ور تیر پھینکا وقت بسم اللہ پڑھا تو جس کولگا وہ کھایا جائے گا اگر تیراس کوزخمی کردے اور مرجائے۔

ترجمه الله الله الله كئة كم تير پينك كرى وه ذرك اضطرارى كرر ہاہے،اس كئے كه تير ذرئ كا آله ہاس كئے تير پيئنے وقت بسم الله ضرورى ہے،اور زخى كرنا ضرورى ہے تا كه ذرئ كامعنى تقق الله ضرورى ہے،اور زخى كرنا ضرورى ہے تا كه ذرئ كامعنى تقق ہوجائے،جيبا كہ ہم نے پہلے بيان كيا۔

قشراج : اوپر تیرسے شکار کرنے کی تین شرطیں بیان کی تھیں۔[ا] ایک تو یہ کہ بھم اللہ پڑھ کر تیر پھینکا ہو۔اگر بغیر بھم اللہ کے تیر پھینکا تو شکار طلال نہیں ہے۔[۲] دوسری شرط یہ ہے کہ شکار خمی ہوا ہوتا کہ ذکح اضطراری ہوجائے ، تھینچ کرکے چورا ہوا ہو تو حلال نہیں ۔[۳] اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہاتھ میں آنے سے پہلے مرچکا ہو۔اگر ہاتھ میں آتے وقت زندہ تھا تو ذکح کرنا ہوگا۔اگر ذیج نہیں کیا اور مرگیا تو اب حلال نہیں ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے۔ عن عدی بن حاتم ... قلت انا نومی بالمعراض ؟ قال کل ما خوق و ما اصاب بعوضه فلا تأکل . (بخاری شریف، باب مااصاب المعراض بعرضه ۲۵ منمبر ۵۲۷۵ مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والرمی، ص ۱۲۵ نمبر ۲۵ ۱۹۲۹ می اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیرزخی کرے تو کھا سکتا ہے اورزخی نہ کرے

(٧٠ م) قَالَ: وَإِن أَدُرَكَهُ حَيًّا ذَكَّاهُ ﴿ وَقَدُ بَيَّنَاهَا بِو جُوهِهَا، وَالِاخْتِلَافِ فِيهَا فِي الْفَصُلِ الْأَوَّلِ فَلَا نُعِيدُهُ (٨٠ م) قَالَ: وَإِذَا وَقَعَ السَّهُمُ بِالصَّيُدِ فَتَحَامَلَ حَتَّى غَابَ عَنْهُ وَلَمُ يَزَلُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَصَابَهُ مَيِّتًا لَمُ يُؤُكُلُ، ﴿ لِمَا رُوِى عَنُ طَلَبِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ مَيِّتًا لَمُ يُؤُكُلُ، ﴿ لِمَا رُوِى عَنُ النَّبِيِ حَتَّى أَصَابَهُ مَيِّتًا لَمُ يُؤُكُلُ، ﴿ لِمَا رُوِى عَنُ النَّبِيِ حَتَّى أَصَابَهُ مَيِّتًا لَمُ يُؤُكُلُ، ﴿ لِمَا رُوِى عَنُ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – ﴿ أَنَّهُ كُوهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنُ الرَّامِي وَقَالَ: لَعَلَّ هَوَامَّ

تو چونکد ذرخ اضطراری بھی نہیں ہوااس کئے نہ کھائے۔ (۲) اور تیر ہم اللہ پڑھ کر چھنگے اس کی دلیل بے حدیث ہے۔ عن عدی بن حاتم .... و ان رحیت سہمک فاذکر اسم الله (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری شرکاب بنبر ۱۹۲۹/۱۹۲۹) (۳) عن ابی ثعلبة الخشی ... و ما صدت بقو سک فذکرت اسم الله فکل . (بخاری شریف، باب صیدالقوس، ۲۵ ۹۵ بنبر ۲۵ ۹۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیر چھنگتے وقت ہم اللہ پڑھ (۴) آیت بھی گزر چکی باب صیدالقوس، ۲۵ اللہ بڑھے۔ (۵) اور زندہ ہاتھ آئے تو ذرخ کرے تب طال ہوگی اس کی دلیل بے حدیث عدی تیر چھنگتے وقت ہم اللہ پڑھے۔ (۵) اور زندہ ہاتھ آئے تو ذرخ کرے تب طال ہوگی اس کی دلیل بے حدیث عدی بین حاتم قال قال لی رسول الله اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم الله فان احسک علیک فادر کته حیا فاذب حد. (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ش ۸۲۲، نمبر ۱۹۲۹ ۱۹۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ با کے تو اس کو ذرخ کرے تب طال ہوگا اس کئے تیر چھنگتے وقت ہم واکہ زندہ باکلاب المعلمة والری ش ۸۲۲، نمبر ۱۹۲۹ ۱۸۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ باکلاب المعلمة والری ش ۸۲۲ منبر ۱۹۲۹ ۱۸۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ باکلاب المعلمة والری ش میں بھی لگ جائے تو شکار حلال ہوگا

ترجمه : (۴۰۷) اوراگر شکار زنده پایا تواس کوذن کرے۔

ترجمه الم به اس كسار وجوبات كساته بيان كيا[كدفئ اختيارى پرقادر موكيا ہے اس كئے فئ اضطراى كافى نہيں موكا۔

تشريح: اگرشكاركوزنده يا كتواس كوذ كاختيارى كرے گاتب حلال موگا، ورنتهيس

**وجه**: کیونکهاب بیذن اختیاری برقادر موگیاہے،اس کئے ذی اضطراری کافی نہیں موگا۔

قرجمه ۲ اوراسبارے میں اختلاف کو بیان کیا۔

نشريح: امام ابوحنيفة ورامام ابويوسف كاختلاف كزرچكا ب،اس كودوباره بيان نهيس كياجائ گا-

**تسر جسمه** :( ۴۰۸ )اگرشکارکو تیرلگاوہ مشقت کر کے شکاری سے غائب ہو گیا اور بیاس کی تلاش میں رہایہاں تک کہاس کو مردہ یا یا تو کھایا جائے گا۔اورا گرتلاش سے میٹھ گیا پھراس کومردہ یا یا تو نہیں کھایا جائے گا۔

الْأَرُضِ قَتَلَتُهُ ٤٢ وَلَأَنَّ احْتِمَالَ الْمَوُتِ بِسَبَبِ آخَرَ قَائِمٌ فَمَا يَنْبَغِي أَنُ يَجِلَّ أَكُلُهُ؛ لِلَّنَّ اللَّمُومُ فَمَا يَنْبَغِي أَنُ يَجِلَّ أَكُلُهُ؛ لِلَّا أَنَّا أَسُقَطُنَا اعْتِبَارَهُ مَا دَامَ فِي طَلَبِهِ ضَرُورَةَ أَنُ لَا اللهَ عَبْدَا كُولَا فَي عَلَبِهِ ضَرُورَةَ أَنُ لَا

،آپ نے فرمایا کہ شایدز مین کے رینگنے والے جانورنے اس کوٹل کیا ہو۔

اصول: بيمسكهاس اصول پر ہے كه يقين نه جوكه بيشكار شكارى بى كے تير سے مراہے واس كومت كھاؤ

تشریح : شکارکوتیر مارا، شکاراس کو برداشت کرتے ہوئے بھا گااور شکاری کی آنکھوں سے غائب ہو گیااب وہ سلسل تلاش کرتار ہااور شکارکومردہ یایا تو کھاسکتا ہے۔اورا گرتلاش کرنے سے بیٹھ گیا پھرمردہ یایا تو نہ کھائے۔

وجه : (۱) صاحب بداير كل مديث يرب عن ابى مريم قال اتبى رجل الى النبى عَلَيْكُ فقال يا رسول الله رميت صيدا فتغيب عني ليلة ؟فقال النبي عَلَيْهُ أن هو ام الليل كثيرة \_(مصنفعبرالرزاق،بابالصيريغيب مقتله ، ج رابع ،ص۳۵۲ بنمبر ۸۴۸۷ مرمصنف ابن الی شبیة ، باب الرجل برمی الصید و یغیب عنهٔ ثم یجد سهمه فیه ، ج رابع ،ص ۲۶۷۰، نمبر ۱۹۲۷) اس حدیث میں ہے کہ رات میں رینگنے والے جانور بہت ہیں اس لئے ممکن ہے کہ اس نے مارا ہواس لئے اس شكاركومت كهاؤ ـ (٢) حديث مي جـعن عـدى بن حاتـم عن النبي ص قال ... وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكل وان وقع في الماء فلا تأكل (بخارى شريف، باب الصيد اذاغاب عنه يومين اوثلاثة ،ص ٧٧٤ ،نمبر ٨ ٨ ٥ مسلم شريف ، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي ،ص٦٢ ٨ ،نمبر ١٩٢٩ ر ۴۹۸۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمہارے تیرہی سے مراہےاس کا یقین ہے یانی سے نہیں مراہے تو دودن کے بعد بھی مردہ ملاتو كهاسكته بوبشرطيكه بدبودارنه بهوا بور (٣) كيونكه دوسرى حديث ميس بـعـعن ابسى تعلبة عن النبي عَلَيْكُ قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله مالم ينتن (مسلم شريف، باب اذا غاب عنه الصير ثم وجده، ٣٦٣٠م، نمبر ۳۹۸۵/۱۹۳۱) اور تلاش کرتا رہے اور مردہ یائے تو کھائے اور بیٹھ جائے پھر مردہ یائے تو نہ کھائے (۴)اس کی دلیل میہ صريث بـعـعن عـدى انه قال لـلنبـي عُلَيْكُ يرمى الصيد فيفتقر اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل ان شاء. ( بخارى شريف، باب الصيد اذاغاب عنه يومين اوثلاثة ، ص عدم ٨٨٥ مرا بوداؤوشريف، باب في الصيد ،ص١٥۾،نمبر٣١٥ ٢٨رسنن للبيهقي ، باب الارسال على الصيد يتواري عنه ثم تحده مقتولا ، ج تاسع ،ص ٠٩٠٩ ،نمبر ۲۰۹۰)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ تلاش کر تارہے تو حلال ہے اور بیٹھ جائے تو حلال نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے تیر سے نہ مراہو بلکہ کسی اور وجہ سے شکار مراہواس لئے جائز نہیں ہے۔

افت فتحامل: حمل سے مشتق ہے برداشت کرنا۔

ترجمه بن اس لئے کہ دوسرے سبب سے موت کا احتمال قائم ہے اس لئے اس کا کھانا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ وہم حقیقت کے درج میں ہے اس صدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی ۔گرجب تک اس کے طلب میں ہے ہم نے اس کو

يَعُرَى الِاصُطِيَادُ عَنُهُ، وَلَا ضَرُورَةَ فِيمَا إِذَا قَعَدَ عَنُ طَلَبِهِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنُ تَوَارٍ يَكُونُ بِسَبَبِ عَمَلِهِ، ٣ وَٱلَّذِي رَوَيُنَاهُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَا تَوَارَى عَنُهُ إِذَا لَمُ يَبِتُ يَجِلُّ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَا تَوَارَى عَنُهُ إِذَا لَمُ يَبِتُ يَجِلُّ فَإِذَا بَاتَ لَيُلَةً لَمُ يَحِلُّ ﴿ 9 • ٣) وَلَوُ وُجِدَ بِهِ جِرَاحَةٌ سِوَى جِرَاحَةٍ سَهُمِهِ لَا يَجِلُّ ﴿ 1 فَهُ إِلَّا لَهُ لَا يَجِلُ ﴾ لِلَّنَّهُ مَوْهُومٌ يُمُكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنُهُ فَاعُتُبِرَ مُحَرَّمًا، بِخِلَافِ وَهُمِ الْهَوَامِّ

ساقط کردیااس لئے کہ شکار کرنے میں اس سے خالی نہیں ہوتا ،اور جب طلب کرنے سے بیٹھ گیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس سے بچناممکن ہے کہ اپنے عمل کے سبب سے چھیا ہو۔

تشریح: یہاں میمکن ہے کہ دوسرے سبب سے مراہواس کئے اس کے کھانے سے احتراز کرنا چاہئے، کیونکہ یہاں حدیث کی بنا پر وہم حقیقت کے درجے میں ہے۔اس لئے یہاں بیفرق کیا کہ اگر طلب کرنے سے بیٹھ گیا تو سمجھا جائے گا کہ دوسرے سبب سے مراہے، اور نہیں بیٹھا تو سمجھا جائے گا کہ اس کے تیرہی سے مراہے، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔

**لغت**: تواری: وری ہے مشتق ہے، چھپنا۔

ترجمه : ٣ جو کچھ ہم نے ذکر کیاوہ امام مالک پر ججت ہے کہ چھپنے پر رات نہیں گز را ہے تو حلال ہے ، اور رات گز رگئ تو حلال نہیں۔

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر شکار کے چھپنے پررات گزرگئ تواب حلال نہیں ،اوررات نہیں گزری ہے تو حلال ہے 'لیکن انکے خلاف وہ حدیث جمت ہے جس کوصاحب ہدایہ نے اوپر ذکر کیا۔

وجه : حضرت ما لک کی دلیل بی قول صحابی ہے، یا ابن عباس انا ارمی الصید فاصمی و انمی ؟ فقال ما اصمیت فکل و ما تواری عنک لیلة فلا تاکل و انی لا ادری انت قتلته ام غیرک رامصنف عبدالرزاق، باب الصید یغیب مقتله، ج رابع، ص۲۵۲، نمبر ۸۲۸۸) اس قول صحابی میں ہے کہ ایک رات شکار غائب رہ جائے تو مت کھاؤ، کیونکہ کیا معلوم کہ تم نے قبل کیا ہے یاکسی اور طریقے سے مراہے۔

قرجمه :( ۴۰۹) اگر شکار کوتیر کے زخم کے علاوہ زخم ہے تو حلال نہیں ہوگا

تشریح: شکاری نے مرے ہوئے شکار میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی نشان پایا، جس سے وہم ہوا کہ اس نشان سے مرا ہوتو جا ہے اس کی طلب سے بیٹھانہ ہوتب بھی بیشکار حلال نہیں ہے۔

**وجه** :(۱) بيروجم ہے كه تير سے مرا ہواور بير هى وجم ہے كه دوسر نشان سے مرا ہو، كيكن اس نشان سے بچناممكن ہے، كيونكه بير

٢ وَالْجَوَابُ فِي إِرُسَالِ الْكُلُبِ فِي هَذَا كَالُجَوَابِ فِي الرَّمُي فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرُنَاهُ. (٠١٣) قَالَ: وَإِذَا رَمَى صَينُدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوُ وَقَعَ عَلَى سَطُحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الْأَرُضِ لَمُ يُؤْكَلُ ﴿ لِالنَّهُ الْمَوْتَ بِغَيْرِ الرَّمُي؛ إِذُ الْمَاءُ يُؤُكُلُ ﴾ لِ إِلَّانَّهُ الْمَوْتَ بِغَيْرِ الرَّمُي؛ إِذُ الْمَاءُ

باربارنہیں ہوتااس لئے چاہے شکار کے طلب سے بیٹھانہ ہوتب بھی اس کو حرام قرار دیاجائے گا، بخلاف زمین کے رینگنے والی چیز کے ، بیکٹر ت سے پائی جاتی ہے اس لئے اس میں بیقاعدہ رکھا کہ طلب سے بیٹھانہ ہوتو حلال ہے اور بیٹھ گیا ہوتو حلال نہیں ہے ۔ (۲) عن عدی بن حاتم ان النبی عُلَیْ قال اذا رمیت سھمک و ذکرت اسم الله فو جدته من الغد و لہ تجدہ فی ماء و لا فیہ اثر غیر سھمک فکل . (ابوداؤ دشریف، باب فی الصید، ص۱۲ منہ بر۲۸۴۹) اس حدیث میں ہے کہ دوسرے کے تیرکا نشان ہوتو کھاؤ۔

ترجمه : جوم ترجینن بین ہے وہی حکم کتا کے بھیخ میں ہے ان تمام احکام میں جوہم نے ذکر کئے۔

تشریح: اوپرتیر کے بارے میں چاراحکام ذکر کئے، کتا کے چھوڑتے وقت بھی وہی چاراحکام ہوں[ا] تیرچھنکتے وقت بھم اللہ پڑھے، کتا چھوڑتے وقت بھی بہم اللہ پڑھے۔ [۲] تیر لگنے کے بعد شکار کوزندہ پکڑا تو ذرج اختیاری کرنا ہوگا ہوگا، پھر کتا کے ذخمی کرنے کے بعد شکار زندہ پکڑا گیا تو ذرج اختیاری کرنا تب حلال ہوگا۔ [۳] تیر لگنے کے بعد شکار غائب ہوگیا، پھر مردہ پایا، تو اگر اس کے طلب سے بیٹھا نہ ہو تھا ہوتا کے اور بیٹھ گیا تو حلال نہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ہوام الارض نے اسکوتل کیا ہو، کتا کے ذخمی کرنے کے بعد شکار غائب ہوگیا، پھر شکار مردہ ملا تو اگر اس کے طلب سے بیٹھا نہ ہوتو حلال ہے اور بیٹھ گیا تو حلال نہیں ہوگا، اسی طرح کیا تو موسکتا ہے کہ اس سے مراہوا س لئے حلال نہیں ہوگا، اسی طرح کیا تو کو کو کیا ورزخم ہوتا حلال نہیں ہوگا۔

وجه: اس چوقی صورت کے لئے یہ حدیث ہے۔ عن عدی بن حاتم ان النبی علی الذا رمیت سهمک و ذکرت اسم الله فوج دته من الغد و لم تجده فی ماء و لا فیه اثر غیر سهمک فکل و اذا اختلط بک لا تدری لعله قتله الذی لیس منها . ( ابوداؤ دشریف، باب فی الصید می ۱۳۸۲) اس حدیث میں ہے کہ دوسراکتا مل جائے تب بھی مت کھاؤ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دوسر سے کتے نے قبل کیا ہو، اس پر قیاس کر کے دوسر سے زخم سے قبل ہوا ہوت بھی مت کھاؤ۔

ترجمه : (۲۱۰) اگر شکار کوتیر مارا اور وہ پانی میں گر گیا تو نہیں کھایا جائے گا۔ ایسے ہی اگر چھت پریا پہاڑ پر گرا پھر وہاں سے زمیں تک لڑھکا تو نہیں کھایا جائے گا۔

ترجمه إلى الله كوه الرها مواج، اوروه آيت كي وجه حرام ب، اوراس لئ كمكن ب كموت تيرك علاوه كسي

مُهُلِکٌ وَکَذَا السُّقُوطُ مِنُ عَالٍ، يُؤَيِّدُ ذَلِکَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لِعَدِیِّ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - «وَإِنُ وَقَعَتُ رَمِیَّتُک فِی الْمَاءِ فَلا تَأْکُلُ، فَإِنَّک لَا تَدُرِی أَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ أَوُ سَهُمُک » (١١٩) وَإِنُ وَقَعَ عَلَی الْآرُضِ ابْتِدَاءً أَکِلَ ﴾ لِ لِلَّنَّهُ لَا يُمُکِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَفِی سَهُمُک » (١١٩) وَإِنُ وَقَعَ عَلَی الاَّرُضِ ابْتِدَاءً أَکِلَ ﴾ لِ لِلَّنَّهُ لَا يُمُکِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَفِی اور چیز سے بوئی بو، کیونکہ پانی بھی مارنے والی چیز ہے، اس طرح بلندی سے نیچ گرنا بھی مرنے کا سبب ہے، اس کی تائید میں حضرت عدی بن عاتم کو حضور گا قول ہے، اگر تمہارا تیر مارا ہوا شکار پانی میں گرجائے تو مت کھا وَ، اس لئے کہ تمہیں کیا معلوم پانی سے مراہے یا تمہارے تیرسے مراہے۔

تشریح: یہاں دومسکے ہیں[۱] ایک بیہ ہے کہ تیر گئے کے بعد شکار پانی میں گرگیا، تواس کونہیں کھایاجائے گا، کیونکہ یم کمن ہے کہ شکار پانی سے مراہوتیر سے نہ مراہو۔[۲] اور دوسرا مسلہ بیہ ہے کہ تیر گئے کے بعد شکار پانی سے مراہوتیر سے نہ مراہوا سے لڑھا اس شکار کونہیں کھایا جائے گا، دونوں کی دلیل آگے آرہی ہے پر گرااور وہاں سے لڑھا تو بیم کن ہے کہ لڑھنے سے مراہوا س لئے اس شکار کونہیں کھایا جائے گا، دونوں کی دلیل آگے آرہی ہے حاتم قال سالت رسول اللہ عالی ایم السید قال اذا رمیت بسہمک فاذکر اسم اللہ فان و جدته قد قتل حاتم قال سالت رسول اللہ عائی ما فانک لا تدری الماء قتلہ او سہمک (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب فکل الا ان تجدہ قد وقع فی ماء فانک لا تدری الماء قتلہ او سہمک (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والرمی، شریم ۲۸۱، نمبر ۲۸۵ سے مردہ نکالا تو نہ واکری شریف، باب الصید اذا غاب عنہ یو مین اوثلاثہ ، ص ۲۵ و نہ کہ کہ مردہ نکالا تو نہ کہ کے کہ کہ کہ بانی سے ہی مراہوتیر سے نہیں۔

وجه: (۱) اگرار کینے کی وجہ سے مراہوتو حلال نہیں ہے۔ آیت میں ہے۔ والسمنخنقة والموقو ذة والمتر دیة (آیت سورة المائدة ۵) اور چونکہ یہاں تیراورار کینے میں شبہ پیدا ہوگیا اس لئے حلال نہیں ہے (۲) قول صحابی میں ہے۔ قال عبد الله اذا رمی احد کم صیدا فتر دی من جبل فمات فلا تأکلوا فانی اخاف ان یکون التر دی قتله (سنن للبہتی ، باب الصید بری فیقع علی جبل ثم یر دی منداویقع فی الماءج تاسع ص ۲۱ منمبر ۱۸۹۲ مصنف ابن البیشی ہے۔ صیدا فوقع فی الماء ج رابع ص ۲۲۸ نمبر ۱۹۲۸ میں سے معلوم ہوا کہ پہاڑ سے لڑھکا ہوتو حلال نہیں ہے۔

اغت : تردی: اوپر سے لڑھکنا۔ اس سے آیت میں متردیة ، ہے اوپر سے لڑھک کر مراہوا۔ علی علی سے شتق ہے ، بلندی۔ ترجمه ؛ (۳۱۱) اوراگرابتدامیں زمین پرگرا تو کھایا جائے گا۔

ترجمه الماسكة كماس سے بچناممكن نہيں ہے، اور اس كاعتبار كرنے مين شكار كا درواز ہى بند ہوجائے گا، بخلاف جو يہلے گزرے إلى في ميں گرنا، يهاڑ سے لڑھكنا، ماس سے بچناممكن تھا۔

تشریح: شکار تیرکھا کرزمین پرگرااور مرگیا تو کھایا جائے گا۔اس میں بھی اگرچہ شک ہے کہ تیر سے نہ مراہو بلکہ زمین پر

اعْتِبَارِهِ سَدَّ بَابِ الاصطِيَادِ بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ يُمُكِنُ التَّحَرُّزُ عَنُهُ ٢٠ فَصَارَ الْأَصُلُ أَنَّ سَبَبَ الْحُرُمَةِ وَالْحِلِّ إِذَا اجْتَمَعَا وَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَمَّا هُوَ سَبَبُ الْحُرُمَةِ تُرَجَّحُ جَهَةُ الْحُرُمَةِ احْتِيَاطًا، وَإِنْ كَانَ مِـمَّا لَا يُـمُكِنُ التَّحَرُّ زُ عَنْهُ جَرَى وُجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ؛ لِأَنَّ التَّكُلِيفَ بحَسَب الْوُسُع، ٣ فَـمِـمَّا يُمُكِنُ التَّحَرُّ زُعَنُهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى شَجَر أَوْ حَائِطٍ أَوْ آجُرَّةٍ ثُمَّ وَقَعَ عَـلَى الْأَرْضِ أَوْ رَمَاهُ، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنُ مَوْضِع إلَى مَوْضِع حَتَّى تَرَدَّى إلَى الْأَرْضِ، أَوُ رَمَاهُ فَوَقَعَ عَلَى رُمُح مَنُصُوبِ أَو عَلَى قَصَبَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ عَلَى حَرُفِ آجُرَّةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ حَدَّ

گرنے کی وجہ سے مراہو۔

**ہجے** :لیکن چونکہ شکارآ خرز مین برہی گرےگااس لئے یہاںاس شک کااعتبارنہیں کیاجائے گااور شکارحلال رہےگا۔ کیونکہ کہ زمین پر گرنے سے بیناممکن نہیں ہے۔

**ت جمعه** بی تو قاعدہ کلید بیزنکلا کہ حرام ہونے اور حلال ہونے دونوں کے اسباب جمع ہوجا ئیں اور حرام سے بینانمکن ہوتو احتیاطا حرام کوتر جیج دی جائے گی [اور شکارحرام ہوگا ] اور حرام ہے بچناممکن نہ ہوتو اس کومعدوم قرار دیا جائے گا،اس لئے کہ تکلیف انسانی وسعت کے مطابق ہے۔

**تشہر ہے** : یہاں سے شکار کے بارے میں قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ حرام اور حلال دونوں کے اسباب جمع ہوجا ئیں ،اور حرام ہے بچناممکن ہوحرام کوتر جیح دی جائے گی ،احتیاطاسی میں ہے۔اورا گرحرام پڑمل کرناممکن نہ ہوتو حرام کو کا لعدم قرار دیاجائے گا ،اورچیز کوحلال قرار دیاجائے گا، کیونکہ وسعت مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے۔

وجه : (١) حرام اورحلال ميں حرام كورج وي جاتى ہے اس كے لئے يقول صحابي كرر چكا ہے۔۔قال عبد الله [بن مسعود] ما اجتمع حلال و حوام الا غلب الحرام على الحلال (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل يزنى بام امراته ، ج سابع ، ص ۱۵۷، نمبر ۱۲۸۲۷) اس قول صحابی میں ہے کہ حلال اور حرام جمع ہوجائے تو حرام کوتر جمج دی جائے گی۔ (۲) اور وسعت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے اس کے لئے بیآیت ہے۔لایکلف اللّدنفساالا وسعھا۔( آیت ۲۸۶،سورۃ البقرۃ ۲) ترجمه : ۳: جن سے بیناممکن ہے جبکہ شکار درخت پر گرجائے ، دیوار پر گرجائے ، یکی اینٹ پر گرجائے ، پھروہاں سے ز مین پر گرے، پہاڑ پر گرے اور وہاں سے لڑھک جائے اور زمین تک آ جائے ، تیرلگا اور کسی کھڑے نیزے پر شکار گر گیا ، ، یا کھڑے بانس برگرا، یا کی اینٹ کے کنارے برشکارگرا،،اس کااحتمال ہے کہان چیزوں کی دھارنے شکارکو ماراہے۔ تشريح: يه تھصورتيں ايسي ہيں كہ بھى كھار بائى جانس پيش آتى ہيں اس لئے اس سے بچنامكن ہے، اس لئے ان صورتوں میں شکارگرااور مراتو نہیں کھایا جائے گا هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَتَلَهُ، ٣ وَمِمَّا لَا يُمُكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا ذَكَرُنَاهُ، أَوُ عَلَى مَا هُو مَعْنَاهُ كَجَبَلٍ أَوْ ظَهْرِ بَيْتٍ أَوْ لَبِنَةٍ مَوْضُوعَةٍ أَوْ صَحْرَةٍ فَاسْتَقَرَّ عَلَيُهَا؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهِ

[ا] تیرکھا کرکسی درخت پرگرجانا

[۲] کسی د بوار برگرنا

[۳] پخته اینٹ پر گرجانا

[4] پہاڑیر گرنااور وہاں سےلڑھکنا

[2] کسی گڑے ہوئے نیزے رگرجانا

[۲] کسی کھڑے بانس پر گرنا

[2] کسی کھڑے نرکل برگرنا

[٨] پخته انبیك كے كنارے پر گرنا اور مرجانا،

کیونکہان چیزوں کے دھار سے شکار مراہواس لئے وہ حرام ہوگا۔

الغت: آجر: پخته اینٹ، پخته اینٹ بچھلے زمانے میں کم ہوتی تھی،اس لئے اس پر بھی بھارہی شکارکرے گا،اس زمانے میں کثرت سے ہوتی ہوئی ہے اوراس پر شکارگرا تو کثرت سے ہوتی ہوئی ہے اوراس پر شکارگرا تو حلال رہے گا۔ تردی: لڑھ کا ۔ رممح: نیزہ قصبہ: بانس

ترجمه به اورجن صورتوں سے بچناممکن نہیں ہے۔۔ شکار زمین پرگرے، یا جوز مین کے مانند ہو، جیسے پہاڑ، یا گھر کی حجت، یا بچھی ہوئی کچی انبیٹ، یا بڑا چٹان پر اور شکار وہیں اٹکار ہے، اس لئے کہ ان چیز وں پرگرنا، اور زمین پرگرنا برابر ہے۔ تشریح: یہ پانچ صور تیں عام طور پر پیش آتی ہے، اس لئے اس سے بچناممکن نہیں ہے، اس لئے زخم کھانے کے بعد اس طرح شکار مراتو یہ معاف ہے اور شکار کھایا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیز وں پرگرنا اور زمین پرگرنا بر درج میں ہے تیرسے خی ہونے کے بعد

[ا] شکارز مین برگرجائے اور مرجائے

[۲] پہاڑ پر گرے اور وہیں رکارہے

[۳] گھر کی حجیت برگر ہے

[4] بچھی ہوئی کچی انبیٹ پرگرے

[۵] کسی بڑے پھر پر گرےاورو ہیں ٹھہرارہے۔

لغت البنة : پچی اینٹ بچھی ہوئی پچی اینٹ، مٹی رکھی ہوئی کی طرح ہے۔صحرۃ: چٹان، بڑا پھر۔

وَعَلَى الْأَرُضِ سَوَاءٌ هِ وَذُكِرَ فِي الْمُنْتَفَى: لَوُ وَقَعَ عَلَى صَخُرَةٍ فَانُشَقَّ بَطُنُهُ لَمُ يُؤُكُلُ لِاحْتِمَالِ الْمَوُتِ بِسَبَبِ آخَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرُوِيِّ فِي الْأَصُلِ عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الِانْشِقَاقِ، لَ وَحَمَلَهُ شَمُسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخُسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَا أَصَابَهُ عَيْرِ حَالَةِ الِانْشِقَاقِ، لَ وَحَمَلَهُ شَمُسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخُسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدُّ الصَّخُورَةِ فَانُشَقَّ بَطُنُهُ بِذَلِكَ، وَحَمَلَ الْمَرُوعِيَّ فِي الْأَصُلِ عَلَى أَنَّهُ لَمُ يُصِبُهُ مِنُ الْآجُرَةِ الصَّخُورَةِ فَانُشَقَّ بَطُنُهُ بِذَلِكَ، وَحَمَلَ الْمَرُوعِيَّ فِي الْأَصُلِ عَلَى أَنَّهُ لَمُ يُصِبُهُ مِنُ الْآرُضِ لَوُ وَقَعَ عَلَيُهَا وَذَلِكَ عَفُو وَهَذَا أَصَحُ كَوَإِنْ كَانَ الطَّيُرُ مَائِيًّا، فَإِنُ كَانَ الطَّيُرُ مَائِيًّا، فَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًّا، فَإِنُ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًّا، فَإِنْ كَانَ الْعَيْرُ مَائِيًّا، فَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًّا، فَإِنْ كَانَ الْعَرْوَقِ فِي الْمَاءِ أَكِلَ، وَإِنْ انْغَمَسَتُ لَا يُؤْكَلُ كَمَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ كَانَ الْعَرْوَ فِي الْمَاءِ أَكِلَ، وَإِنْ انْغَمَسَتُ لَا يُؤْكُلُ كَمَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ

ترجمه : ه حاکم شهیدی کتاب منتقی میں ذکر کیا ہے کہ شکار چٹان پر گرااوراس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا تو وہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ بیا حتمال ہے کہ گرنے کے سبب سے مراہو، اور حاکم شہید ؓ نے اس کوضح قر اردیا، اور امام محمد کی کتاب الاصل میں مطلق حلاکھا ہے اس کو پیٹ بھٹنے کے علاوہ پر حمل کیا ہے۔

تشریح: امام مُحرِّی کتاب،الاصل، میں بیہ ہے کہ شکار چٹان پرگرا ہوتو کھایا جائے گا، بیعبارت یہاں مطلق ہے،اس کئے ،اس کئے عالم شہیدؓ نے یوں اس کی تاویل کی کہ شکار کا پیٹے نہیں پھٹا ہوتو کھایا جائے گا،اور حاکم شہیدؓ نے اپنی کتان امتقی میں بیکھا کہ چٹان پر گرنے کی وجہ سے شکار کا پیٹ پھٹے گیا ہوتو نہیں کھایا جائے، کیونکہ مکن ہے کہ تیرسے نہ مرا ہو بلکہ پیٹ پھٹے کی وجہ سے مرا ہو،اس طرح دونوں کتا بول کی عبارت اپنی اپنی جگہ پر شیحے ہوگئی۔

ترجمه : لا سنمس الائمه سرکسی نے منتقی کی عبارت کواس پرمحمول کیا کہ چٹان کی دھار لگی اور اس سے شکار کا پیٹ پھٹ گیا[ تونہیں کھایا جائے گا] اور کتاب الاصل میں جوروایت ہے اس کواس پرحمل کیا کہ چٹان سے اتنی ہی چوٹ لگی جتنی زمین سے گتی ہے اور پیٹ نہیں پھٹا ] تو بیمعاف ہے ، کھایا جائے گا۔

تشریح: حضرت شمس الائمہ نے اپنی کتاب مبسوط میں لکھا کہ حاکم شہید کی کتان المنقی میں جوعبارت ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ شکار چٹان کی دھار پر گرااور اس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اس لئے نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ غالب گمان میہ ہے کہ چٹان کی دھار سے مراہے۔ اور الاصل کی عبارت کا مطلب میہ ہے کہ شکار چٹان پر، یا کچی اینٹ پر گرااور اتنی ہی چوٹ گی جتنی زمین پر گئی ہے ، اور اس کی بیٹ نہیں بھٹا تو کھایا جاء گا، کیونکہ چٹان سے مرنے کا شبہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ مسکلہ زیادہ صحیح ہوگیا۔

لغت:انشق بطنه:اس كاپيك يهيك گيا صحرة: چنان ، برا پقر \_ آجرة: كي اينك \_

ترجمه : کے اگر پانی میں رہنے والا پرندہ ہو پس اگرزخم پانی میں نہ ڈو بے تو کھایا جائے گا،اورا گر پانی میں ڈوب جائے تو نہیں کھایا جائے گا، جیسے کہ پرندہ یانی میں ڈوب جائے تو نہیں کھایا جاتا ہے۔

تشریح: پانی میں تیرنے والا پرندہ ہےاب اس کو تیر کا زخم لگا تو یہ زخم پانی میں ڈوب جائے تو یوں سمجھا جائے گایہ پانی زخم میں

(٢ ا ٣) قَالَ: وَمَا أَصَابَهُ الْمِعُرَاضُ بِعَرُضِهِ لَمُ يُؤُكُلُ، وَإِنُ جَرَحَهُ يُؤُكُلُ ﴾ لِقَولِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – فِيهِ «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلُ» وَلَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ الْجُرُ ح لِيَتَحَقَّقَ مَعُنَى الذَّكَاةِ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ.

سرایت کی اوراس سرایت کرنے کی وجہ سے پرندہ مراہے اس لئے نہیں کھایا جائے گا، جیسے زخم لگنے کے بعد پرندہ پانی میں ڈوب گیا تو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ گویا کہ وہ پانی میں ڈوبا ہے۔اورا گرزخم پانی میں نہیں ڈوبا اور پرندہ تیرسے مرگیا تو کھایا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں پانی سے مرنے کا امکان نہیں ہے۔

وجه :قال عبد الله اذا رمیت طیرا فوقع فی ماء فلا تأکل فانی اخاف ان الماء قتله و ان رمیت صیدا و هو علی جبل فتر دی فلا تأکله فانی اخاف ان التر دی أهلکه \_(مصنف ابن البیشیة ،باب اذاری صیرا فوقع فی الماء ،جرابع ، ۱۹۲۸ ، نبر ۱۹۲۸ ، اس قول صحابی میں ہے کہ پرندہ پانی میں ڈوب جائے تو مت کھا و کیونکہ بہت ممکن ہے کہ پانی سے مراہو

ترجمه؛ (۲۱۲) كسى شكاركو لكي بي كل كاتير چورانى كى جانب سے تونه كھايا جائے گا۔

**ترجمه** نے حضورً کے قول کی وجہ سے جو تیر کی دھار سے لگے تواس کو کھا ؤ،اوراس کی چوڑائی سے لگے تو مت کھا ؤ،اور بیدوجہ بھی ہے کہ زخم ہونا ضروری ہے تا کہاضطراری ذ<sup>خ</sup>ح ہوجائے ،جبیبا کہ پہلے کہا۔

تشریح: تیرکادهاردارحسه شکارکونیس لگا بلکه کری کا حسدلگااورشکارگویا که کری کود باؤسے مرگیا تو نہیں کھایا جائے گا۔

وجه : (۱) شکارزخی نہیں ہوااس لئے ذرخ اضطراری نہیں ہوا۔ (۲) وہ آیت کے مطابق موقو ذہ ہوگیا یعنی دبوج کر مارا گیا ہوا
اس لئے یہ طال نہیں ہے۔ آیت یہ ہے۔ حو مت علیہ کے المسبقة والمدم ولحم الخنزیر و ما اہل لغیر اللہ به
والمنخنقة والموقو ذہ والممتر دیه و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب۔ (آیت
س، سورة المائدة ۵) اس آیت میں موقو ذہ یعنی دباؤسے مرے ہوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے (۳) حدیث میں ہے جسکو
صاحب ہدایہ نے ذکر کیا۔ عن عدی بن حاتم ... و سألته عن صید المعراض فقال اذا اصبت بحدہ فکل و اذا
اصبت بعوضه فقتل فانه و قید فلا تأکل . ( بخاری شریف، باب اذا وجدم الصید کلبا آخر ہی ۱۸۲۸ مرسلم
شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والری ص ۱۵ انجر ۱۹۲۹ میں ۱۹۲۹ میں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیر کی چوڑ ائی کا حصدلگا تو
نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ وقید نہ ہوگیا یعنی دباؤسے مراہوا ہوگیا۔ اور دھار دار حصہ گیتو کھایا جائے گا کیونکہ وہ ذری اضطراری
ہوگیا۔ اور او پر حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ اذا اصبت بحدہ فکل۔

لغت:معراض:عرض سے مشتق ہے، چوڑ اہونا، یہاں تیرکاوہ حصہ مراد ہے، جس میں نو کدار بھال نہ ہو۔ حد: دھار۔

(١٣) قَالَ: وَلَا يُوَ كَالُ مَا أَصَابَتُهُ الْبُنُدُقَةُ فَمَاتَ بِهَا ﴿ إِلَّانَّهَا تَدُقُ وَتَكْسِرُ وَلَا تَجُرَحُ فَصَارَ كَالْمِعُرَاضِ إِذَا لَمْ يَخُزِقُ، ٢ وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا: تَأْوِيلُهُ فَصَارَ كَالْمِعُرَاضِ إِذَا لَمْ يَخُزِقُ، ٢ وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا: تَأْوِيلُهُ فَصَارَ كَالْمِعُرَاضِ إِذَا لَمْ يَخُزِقُ، ٢ وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا: تَأْوِيلُهُ وَصَارَ كَالْمِعُرَاضِ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه الله الله كئه كه علد كوثاب اور تو را تا به ، رخى نهيس كرتا تو وه معراض [ب بهالے كے تير كى طرح ہو گيا] جبكه وه زخى الله على الله على

**ا صول** : ہروہ گولی، پیخر،ککڑی،لوہا جودھار دار ہوا ورزخی اور گھائل کرتا ہوان سے مارکر گھائل کر دیا تو حلال ہےاور زخی اور گھائل نہ کرتا ہو بلکہ گوشت چور کرتا ہوتو حلال نہیں ہے۔

تشریح: پچپلے زمانے میں گول گول مٹی کی گولی بناتے تھاورغلیل پر کھ کر شکار کرتے تھے وہ چونکہ ٹی کا ہوتا تھااور گول ہوتا تھااس لئے وہ شکار کوزخمی نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے لگنے سے موقو ذکی شکل بنتی لیعنی گوشت ہڈی چور کر دیتا اور شکار مرجا تا۔ چونکہ اس صورت میں ذرج اضطراری کی شکل نہیں بنی اس لئے شکار حلال نہیں ہے۔

وجه: (١) اس قول صحابی میں ہے۔ عن ابن عمر ابن کان یقول فی المقتولة بالبندقیة تلک الموقوذة (بخاری شریف، باب صید امعراض، ص۵۵، نمبر ۲۵، ۵٬ مرسن للیمقی ، باب الصید بری بجر او بندقیة ج تاسع ، ص ۱۲۵ نمبر ۱۸۹۴ ۱۸۹۸ اس قول صحابی اس ۱۸۹۴ اس قول صحابی البندقیة ۱۶ فی البندقیة والحجر بری فیقتل ما قالوا فی ذلک، جرابع ، ص۲۵ نمبر ۱۸۹۲ ۱۹۷۱) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کفلیل کی گولی سے شکار شده موقوذه ہاں لئے حرام ہے۔ (۲) بخاری شریف میں اس کا ثبوت ہاں لئے کہ وہال خذف کا لفظ استعال کیا ہے جو فلیل کے معنی میں ہے۔ حدیث ہے۔ عین عبد الله بدن معفل انه درأی دجلا یخذف فقال له لا تخذف فان دسول الله الله المسلون و نفقاء العین۔ (بخاری شریف، باب الخذف و قال انه لایصاد به صید و لا ین کاء به عدو و لکنها قد تکسر السن و تفقاء العین۔ (بخاری شریف، باب الخذف و البندقیة صدیم سے ۱۸۳۸ میں ہے۔ حساس کا شکار طال نہیں ہے۔ (س) آیت ہے۔ حسومت علیکم المستد و العموقوذة آلیس ہے۔ حسومت علیکم المستد و العموقوذة و الموقوذة آلیس ہے۔ حسومت علیکم المستد و العموقوذة آلیس ہے کہ موقوذہ حال انہیں ہے، ایکن چور کر نے سے مراہوتو طال نہیں ہے۔ کو والمناس ہے، لیکن چور کر نے سے مراہوتو طال نہیں ہے۔ آیت میں ہے کہ موقوذہ حال نہیں ہے، لیکن چور کر نے سے مراہوتو طال نہیں ہے۔ آیت میں ہے کہ موقوذہ حال نہیں ہے۔ کو حال نہیں ہے۔ آیت میں ہے کہ موقوذہ حال نہیں ہے، لیکن چور کر نے سے مراہوتو طال نہیں ہے۔

نوٹ:اگرآج کل کے زمانے میں بندوق کی گولی نو کدار ہوجس سے زخمی اور گھائل ہوجا تا ہوجسطرح تیرزخمی اور گھائل کرتا ہے تو اس سے شکارکرنے سے حلال ہوگا۔ کیونکہ وہ موقو ذہنہیں ہے ذبح اضطرار کی کے درجے میں ہے۔

**تسر جمعہ** : ۲٪ ایسے ہی اگر پھر سے مارا ،اورایسے ہی اگر پھر سے زخمی کر دیا تو حلال نہیں ہے ،اس کی تاویل ہے ہے کہا گر پھر بھاری ہوتو اس کا احتمال ہے کہ پھر کی بو جھ سے مراہو۔ إِذَا كَانَ ثَقِيلًا وَبِهِ حِدَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ، ٣ وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا وَبِهِ حِدَةٌ يَجِلُّ لِتَعَيُّنِ الْمَوْتِ بِالْجُرُحِ، ٣ وَلَوْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهُم وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ لِتَعَيُّنِ الْمَوْتِ بِالْجُرُحِ، ٣ وَلَوُ رَمَاهُ بِمَرُوةِ حَدِيدَةٍ وَلَمُ تُبُضِعُ بِضُعًا لَا يَجِلُّ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًّا، يَجِلُّ؛ لِأَنَّهُ يَقُتُلُهُ بِجُرُحِهِ، ٥ وَلَوُ رَمَاهُ بِمَرُوةٍ حَدِيدَةٍ وَلَمُ تُبُضِعُ بِضُعًا لَا يَجِلُّ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًّا، لَا وَكَانَ الْعُرُوقَ تَنْقَطِعُ بِثِقَلِ الْحَجَرِكَمَا لِي وَلَا مَاهُ بِهَا فَأَبَانَ رَأْسَهُ أَوْ قَطَعَ أَوْدَاجَهُ؛ لِأَنَّ الْعُرُوقَ تَنْقَطِعُ بِثِقَلِ الْحَجَرِكَمَا

#### تشريح: يهال ع٠١٥ جزئيه بيان كررم إلى-

[۱] پہلا جزئیہ۔پقر بھاری ہے،اوراس میں دھاربھی ہے،اب پقر پھینک کر مارا،تواس کااختال ہے کہاس کی بوجھ سے مراہو، اوراس کا بھی احتال ہے کہاس کی دھار سے مراہواس لئے حرام کی جانب ترجیج دے کرحرام قرار دیا جائے گا۔

ترجمه : ٣ اورا گرنچقر بلکا ہے اوراس میں دھارہے قشکار حلال ہے،اس لئے کہ یہ تعین ہے کہ شکار زخم سے مراہے۔ تشسریع : ٢] یہ دوسرا جزئیہ ہے۔اگر پھر بلکا ہے اوراس میں دھار بھی ہے تو بلکا ہونے کی وجہ سے یہ طے ہے کہ اس کی دھارسے شکار مراہے اس لئے وہ حلال ہے۔

ترجمه به اوراگر پھر ہاکا ہواوراس کو تیری طرح لمباکردیا ہے اوراس میں دھار بھی ہے تو وہ شکار حلال ہے اس لئے کہ اس کے زخم کی وجہ سے حلال ہے۔

تشریح : [۳] یتیسرا جزئیہ ہے۔ کہ پھر تیر کی طرح لمباہے اور اس میں دھار بھی ہے تو یقینی ہے کہ دھار سے مراہے اس کئے بیشکار حلال ہے۔ بیشکار حلال ہے۔

ترجمه : ۵ اگردهاردارمروه [سنگ مرم] پھرسے مارااوراس نے عضوکونہیں کا ٹاتو حلال نہیں ہے، کیونکہ چورہوکرمراہے تشریح: [۴] یہ چوتھا جزئیہ ہے۔مروہ پھرسخت ہوتا ہے،اس کودھاردار بنایا جائے تووہ دھاردار بن جا تا ہے،اباس کے مارنے سے خی نہیں ہوا، یاجسم کا کوئی حصنہیں کٹاتو گویا کہ چورکرنا ہوااس لئے شکار حلال نہیں ہوگا۔

**لغت** : مروۃ : سنگ مرمر ، ایک قتم کاسخت پچر ، جو بھاری ہوتا ہے۔ تبضع : بضع سے شتق ہے ، کا ٹنا ، اس سے ہے بضعا ، کوئی عضو ، یاجسم کا ٹکڑا۔ دقا: چور ہونا۔

ترجمه : اورایسی، شکارکومارااوراس سے اس کا سرجدا ہوگیا، یاشہرگ کٹ گئ تونہیں کھایا جائے گااس لئے کہرگ پچرکے بوجھ سے بھی کٹا ہے، اس لئے شک ہوگیا، اور بیھی ہوسکتا ہے شہرگ کٹنے سے پہلے مرگیا ہو۔

تشریح :[۵] یہ پانچواں جزئیہ ہے۔مروہ پھرسے شکارکو مارا جس سے اس کا سرجدا ہوگیا ، یا شدرگ کٹ گئ تونہیں کھایا جائے گا۔

**وجه** : بیہ ہے بھاری پیخراس لئے ممکن ہے کہاس کی بوجھ کی وجہ سے سرجدا ہوا ہو، یارگ کی ہو،اور بیجھی ممکن ہے کہاس کی بوجھ

تَنْقَطِعُ بِالْقَطُعِ فَوُقَ الشَّكِّ أَوُ لَعَلَّهُ مَاتَ قَبُلَ قَطْعِ الْأَوُ دَاجِ، ﴿ وَلَوُ رَمَاهُ بِعَصًا أَوُ بِعُودٍ حَتَّى قَتَلَهُ لَا يَجِلُّ؛ لِأَنَّهُ يَقْتُلُهُ ثِقَلًا لَا جُرُحًا، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبُضِعُ بِضُعًا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ فَتَلَهُ لَا يَحِلُّ وَلَا أَلَا أَذَا كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبُضِعُ بِضُعًا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا نَّهُ مِنْ لِلَّا اللَّهُ اللَّ

کی وجہ سے پہلے شکار مرا پھراس کی رگ کئی، چونکہ بیشک موجود ہے اس لئے بیرحلال نہیں ہے۔

الغت: اوداج: ودج کی جمع ہے، گردن میں دو رگئیں ہوتی ہیں انکو، اوداج، کہتے ہیں۔ عروق: عرق کی جمع ہے، رگ۔ ترجمه : کے اورا گرلاٹھی سے مارایا چھڑی سے ماراور شکار مرگیا تو حلال نہیں ہے، اس لئے کہ بوجھ سے مراہے زخم سے نہیں مراہے۔ ہاں اس کی دھار ہوجس سے جسم کٹ جائے تو اس وقت اس شکار کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ یہ لاٹھی تلواراور نیزے کی طرح ہوگئی۔

تشریح: [۲] یہ چھٹا جزئیہ ہے۔ لاٹھی یا چھڑی سے شکارکو مارا اوروہ مرگیا تو بیطال نہیں ہے، کیونکہ اس کی بوجھ سے مرا ہے، دھار سے نہیں مراہے، ہاں اس میں دھار ہواوروہ لگے اور اس کی وجہ سے زخمی ہوجائے تو اب بیشکار حلال ہوگا، کیونکہ یہ لاٹھی اب تلوار اور نیزے کی طرح ہوگیا۔

ترجمه نان مسائل کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر شکاریقینی طور پر زخم سے مراہوتو شکار حلال ہے، اور اگر مراہویقینی طور پر ہوجھ سے تو تو شکار حرام ہے، اور اگر شک واقع ہوگیا، اور معلوم نہیں کہ زخم سے مرایا ہو جھ سے مراتوا حتیا طاحرام قرار دیا جائے گاہے تشدیعے: یہاں تین قاعدے بتارہے ہیں

> [ا]اگریقین ہے کہ شکار بوجھ سے مراہے چاہے کسی چیز کا بوجھ ہوتو وہ حرام ہے [۲]اگریہ یقین ہو کہ شکار دھار سے مراہے جاہے کسی چیز کی دھار ہوتو وہ حلال ہے۔

[۳] اور شک ہوگیا ہو کہ بوجھ سے مراہے، یا دھار سے مراہے تو حرام کی جانب سے ترجیح دے کراحتیا طاوہ حرام ہوگا۔

وجه : اس حدیث میں ان قاعدوں کی دلیل ہے، کہ بوجھ سے مراہوتو حلال نہیں ، اور دھار سے مراہوتو حلال ہے۔ عن عدی بن حاتم ... و سألته عن صید المعراض فقال اذا اصبت بحده فكل و اذا اصبت بعوضه فقتل فانه و قیذ فلا تأكل . (بخاری شریف، باب اذا وجدم الصید كلبا آخر، ص۸۲ منبر ۸۲۸ ۵ مسلم شریف، باب الصید بالكلاب المعلمة والرئ ص ۸۲۵ نمبر ۸۲۵ میں ۱۹۲۹ میں ۸۲۷ والرئ ص ۸۵۵ نمبر ۸۲۵ میں ۱۹۲۹ میں ۱۹۲۹

ترجمه ؛ وادا گرتلوار، یا چھری ماری اور شکار کودھارلگا، اوراس کوزخمی کردیا تو حلال ہے، اورا گرچھری کی پشت کی جانب گی، یا تلوار کادستہ لگا تو حلال نہیں ہے اس لئے کہ چور ہو کر مراہے، اور لو ہا اور اس کے علاوہ اس میں برابرہے۔ الشَّكُ وَلا يَدُرِي مَاتَ بِالْجُرُحِ أَوُ بِالشِّقَ لِ كَانَ حَرَامًا احْتِيَاطًا، ﴿ وَإِنُ رَمَاهُ بِسَيُفٍ أَوُ بِسِكِّينٍ فَأَ بِمِقْبَضِ السَّيُفِ لَا يَجِلُ ؛ بِسِكِّينٍ فَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ فَجَرَحَهُ حَلَّ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَا السِّكِينِ أَوُ بِمِقْبَضِ السَّيُفِ لَا يَجِلُ ؛ لِمَّنَهُ قَتَلَهُ دَقًّا، وَالْحَدِيدُ وَغَيُرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَا السِّكِينِ أَو بِمِقْبَضِ السَّيُفِ لَا يَجِلُ ؛ لَا يَجِلُ الْجُرُحِ ، إِنْ كَانَ النَّحُرُحُ وَمَاتَ بِالنَّجُرُحِ ، إِنْ كَانَ النَّحُرُحُ مُمُنَا يَحِلُ اللَّمَ وَالْمَرَادُ وَعَنَدَ بَعُضِ اللَّمُ وَالْمَنْفَذِ أَوْ عِنَدَ بَعُضِ الْمُتَأْخِرِينَ سَوَاءٌ كَانَتُ الْجَرَاحَةُ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَإِنْ لَكُم يَكُنُ مُدُمِيًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعُضِ الْمُنْفَذِ أَوْ غِلَظِ الدَّمِ الْ وَعِنْدَ بَعُضِهِمُ اللَّمَ وَالْوَدَمَاءُ لِقَوْلِهِ — عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ — «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَفُرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلُ» شَرَطَ الدَّمَ وَأَفُرَى الْآوُدَاجَ فَكُلُ» شَرَطً الدَّمَ وَأَفُرَى الْآوُدَاجَ فَكُلُ» شَرَطً

تشریح:[2] بیساتویں جزئیہ ہے۔چھری کی پشت گلی ، یا تلوار کا دستہ لگا تو حلال نہیں ، کیونکہ شکار نگر سے مرا ، یا چور ہوکر مرا ، اوراس کی دھار گلی تو حلال ہے ، کیونکہ زخمی ہوکر مراہے۔

لغت سكين: چهري ـ قفا: پشت كي جانب \_مقبض: قبضه سے مشتق ہے، تلوار كا دسته ـ

ترجمه : اورا گرکوئی چیز بھینک کر ماراجس سے شکارزخی ہوگیااورزخم سے مراگیا تواگرزخم سے خون بدرہا ہے توبالا تفاق حلال ہے، اورا گرخون نہیں بدرہا ہے تو متاخرین کے نزدیک بھر بھی حلال ہے جا ہے زخم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لئے کہ سوراخ کے تنگ ہونے کی وجہ سے خون بھی محبوس ہوجا تا ہے۔

تشریح : [۸] یه تخوال جزئیہ ہے۔ یہال سے بی بتانا چاہتے ہیں کہ زخم سے خون بہنا بھی ضروری ہے یانہیں۔اگر شکار کے زخم سے خون بہ گیا ہے تو سب کے نزدیک حلال ہے، اورا گرخون نہیں بہا تو بعض متاخرین کے نزدیک پھر بھی حلال ہے، چاہے خرخم چھوٹا ہویا بڑا ہو۔

وجه :اس کی وجه بیه ہے کہ بعض مرتبہ زخم کا منه تنگ ہوتا ہے،جسکی وجہ سے خون نہیں نکلتا، اور بعض مرتبہ خون گاڑھا ہوتا ہے اس لئے زخم سے نہیں نکلتا۔

لغت : مرميا: دم سے مشتق ہے، خون آلود ہونا، خون بہنا۔

**ترجمه** الله اوربعض حضرات کے نز دیک خون کا بہنا ضروری ہے،حضور کے قول کی وجہ سے کہ جوا گرخون بہایا اور شہرگ کو کا ٹاتو کھا ؤ، تو یہاں خون کے بہانے کی شرط لگائی

وجه : (۱) صاحب هدایی کا حدیث بیت عن عبایة بن رفاعة عن جده انه قال یا رسول الله لیس لنا مدی فقال ما انهر الدم و ذکر اسم الله فکل (بخاری شریف، باب مانهر الدم من القصب والمروة والحدید، ۹۸، نمبر من من القصب والمروة والحدید، ۹۸، نمبر ۵۵۰۳) اس حدیث میں ہے کہ جو چیز خون بہائے اس کو کھاؤ۔ (۲) دوسری حدیث میں ہے جس سے چا ہوخون بہا دو عدن عدی بن حاتم قلت یا رسول الله أرأیت ان احدنا اصاب صیدا و لیس معه سکین أیذبح بالمروة و شقة

الْإِنْهَارَ، وَعِنْدَ بَعُضِهِمُ إِنْ كَانَتُ كَبِيرَةً حَلَّ بِدُونِ الْإِدْمَاءِ، ١ل وَلَوُ ذَبَحَ شَاةً وَلَمُ يَسِلُ مِنْهُ الْسَابُ السَّهُمُ ظِلْفَ السَّدُمُ قِيلَ لَا تَحِلُّ وَقِيلَ تَحِلُّ وَوَجُهُ الْقَوْلَيْنِ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ وَإِذَا أَصَابَ السَّهُمُ ظِلْفَ السَّهُمُ ظِلْفَ السَّيْدِ أَوْ قَرُنَهُ، فَإِنْ أَدْمَاهُ حَلَّ وَإِلَّا فَلا، وَهَذَا يُؤيِّدُ بَعْضَ مَا ذَكَرُنَاهُ (١٣) قَالَ وَإِذَا رَمَى الصَّينُد ﴿ وَهَذَا يُؤيِّدُ بَعُضَ مَا ذَكُرُنَاهُ (١٣) قَالَ وَإِذَا رَمَى صَينًا فَقَطَعَ عُضُوا مِنْهُ أَكِلَ الصَّينُهُ ﴿ لِمَا بَيَّنَاهُ ] (وَلَا يُؤُكِلُ الْعُضُو ﴾

العصا؟ قال امرد الدم بما شئت و اذكر اسم الله (ابوداؤدشریف،باب الذبیجة بالمروة، ص ۱۲۸۲۲/۱بن ماجة شریف باب مایذکی به ص ۲۸۲۲/۱۰ اس صدیث میں ہے امرد الله بما شئت که جس سے چاہوخون تكال دوتو حلال ہوجائے گا۔اس لئے شكار سے خون بهانا ضروری ہے۔

ترجمه : ۱۲ اوربعض حضرات کے یہاں اگرزخم برا ہوتو بغیرخون بہے بھی حلال ہے، اور اگر چھوٹا ہوتو خون بہنا ضروری ہے تشریح: واضح ہے

ترجمه الله الربكرى ذرج كى اوراس سے خون نہيں بہا تو بعض حضرات نے فرمایا كه حلال نہيں ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا كه حلال ہے، اوپر جوہم نے اختلاف ذكركيا اس ميں دونوں قولوں كى وجد داخل ہيں۔

تشریح :[9] بینواں جزئیہ ہے۔ بکری اختیاری طور پر ذخ کی اس کے سارے رگوں کو کاٹا ، پھر بھی خون نہیں بہاتو جن کے یہاں خون بہانا ضروری نہیں خون کے گاڑھے ہونے کی مہان خون بہانا ضروری نہیں خون کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے نہیں نکل یایا، انکے یہاں حلال ہے۔

ترجمه : ال اگر تیر شکار کے کھر کولگا، یاس کے سینگ کولگا پس اگرخون بہاتو حلال ہے ور نہیں، بعض اقوال جوہم نے ذکر کیا یہ مسئلہ ان میں سے ایک کی تائید کرتا ہے [کہ خون بہانا ضروری ہے ]

تشریح:[۱۰] یددسوال جزئیہ ہے۔ تیرالی عضو پرلگا جو تخت ہے، تا ہم اگرخون نکلاتو یہ مجھاجائے گا، کہ تیرزم جگہ پرلگا ہے ، اوراس سے ذیح اضطراری ہوجائے گا اور شکار حلال ہوجائے گا، یہ جزئیدان حضرات کی تائید کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حلال ہونے کے لئے خون نکانا ضروری ہے۔

لغت:ظلف: كهر ـ

ترجمه : (۲۱۲) اگر شکار برتیر مارااوراس سے کوئی عضو کاٹ دیا تو شکار کھایا جائے گااور عضونہیں کھایا جائے گا۔

تشریح: شکار پراس طرح تیر مارا که مثلااس کا پاؤں کٹ کرجدا ہو گیااور پوراجانورالگ ہو گیا تو جانور حلال ہےاور عضومثلا یاؤں اب حلال نہیں ہے۔

وجه : (١) صديث ين بح عن ابى واقد الليشي قال قدم النبي عَلَيْكُ المدينة وهم يجبون اسنمة الابل

لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَكِلا إِنْ مَاتَ الصَّينُ دُ مِنْهُ؛ لِآنَهُ مُبَانٌ بِذَكَاةِ الاضطرَارِ فَيَحِلُّ الْمُبَانُ وَالْمُبَانُ مِنْهُ كَمَا إِذَا أَبِينَ الرَّأْسُ بِذَكَاةِ الاخْتِيَارِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمُ يَمُتُ؛ لِآنَهُ فَيَحِلُّ الْمُبَانُ وَالْمُبَانُ مِنْهُ كَمَا إِذَا أَبِينَ الرَّأْسُ بِذَكَاةِ الاخْتِيَارِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمُ يَمُتُ؛ لِآنَّهُ مَا أَبِينَ مِنُ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتُ » ذِكُرُ مَا أَبِينَ مِنُ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتُ » ذِكُرُ الْحَيِّ فَلَقًا فَيَنُصَرِفُ إِلَى الْحَيِّ حَقِيقَةً وَحُكُمًا، وَالْعُضُو الْمُبَانُ بِهَذِهِ الصَّفَةِ؛ لِآنَ المُبَانَ الْمُبَانَ مِنْهُ مَعْدَ هَذِهِ الْحِرَاحَةِ وَلِهَذَا مِنْهُ مَعْ مَا الْحَيَّةِ وَقِيامِ الْحَيَاةِ فِيهِ، وَكَذَا حُكُمًا؛ لِآنَّهُ تُتَوَهَّمُ سَلاَمَتُهُ بَعُدَ هَذِهِ الْجِرَاحَةِ وَلِهَذَا

ویقطعون الیات الغنم فقال ماقطع من البهیمة و هی حیة فهو میتة . (ترندی شریف، باب ماجاء ماقطع من الحی فھو میتة . من ۲۸۵۸ میت، سب ۱۲۸۵۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت، سب ۳۱۹ منبر ۲۸۵۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ جانور کا کوئی عضو کا نے بے تو وہ عضو حلال نہیں ہے۔ یہی حال ہے کہ اگر ایسا تیر مارا کہ پاؤں کٹ کرالگ ہوگیا اور شکار مرگیا تو یا وَں حلال نہیں البتہ باقی شکار حلال ہے۔

قرجمه نا امام شافعی نفر مایا که اگر عضو کے جدا ہونے سے شکار مرجائے تو کھایا جائے گا،اس لئے کہ ذی اضطراری سے جدا ہوا ہے،اس لئے جواصل ہے وہ بھی حلال ہوگا، جیسے اختیار ذی سے سرجدا ہوتا ہے تو سرجمی حلال ہوگا، جیسے اختیار ذی سے سرجدا ہوتا ہے تو سرجمی حلال ہے، بخلاف اگراصل شکار نہیں مرا،اس لئے کہ ذی کے ذریع عضو جدا نہیں ہوا۔

تشریح: امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ عضو جدا ہونے کی وجہ سے اصل شکار مرگیا تو اصل شکار بھی کھایا جائے گا اور اس کاعضو بھی کھایا جائے گا، اور اصل شکار نہیں مرا تو عضو نہیں کھایا جائے گا، اور اصل شکار تو اب ذرج اختیاری کے بعد حلال ہوگا۔

**وجه**: جباصل شکار مرگیا تو گویا که ذ<sup>ن</sup> اضطراری ہوئی، اور بیعضو ذ<sup>ن</sup> اضطراری سے جدا ہوااس لئے دونوں کو کھایا جائے گا ، اوراصل شکار نہیں مرا تو بیعضو ذ<sup>ن</sup> خاصطراری سے الگنہیں ہوا اس لئے اس عضو کو نہیں کھایا جائے گا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ذ<sup>ن</sup> خاصیاری میں سرجدا ہوجائے تو سربھی کھایا جاتا ہے، اوراصل شکار بھی کھایا جاتا ہے، اسی طرح یہاں دونوں کھائے جائیں گے۔

الحت: مبان، بین سے مشتق ہے جوعضو جدا ہوا، مبان منہ: جس سے عضو جدا ہوا، یعنی اصل شکار۔ ابین: جدا کیا گیا۔

ترجمه ۲: ہماری دلیل حضور گاقول کہ جو کچھ زندہ جانور سے جدا کیا گیا ہو وہ مردہ ہے [یعنی حلال نہیں ہے]، یہاں مطلق زندہ ذکر کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں زندہ اور حکم کے اعتبار سے زندہ دونوں کی طرف پھیرا جائے گا، اور جوعضو جدا ہوا ہے وہ اس مفت کا ہے، اس لئے کہ اس میں حیات موجود ہے، اور حکما صفت کا ہے، اس لئے کہ اس ذکر کے بعد صحیح سالم رہنے کا گمان ہے، اس لئے تشریعت نے اس کا عتبار کیا ہے، چنا نچا گر یانی میں گرجائے اور اس میں یہ کئی حیات ہوتو شکار حرام ہوگا۔

### اعُتَبَرَهُ الشَّرُعُ حَيًّا، حَتَّى لَوُ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَفِيهِ حَيَاةٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَحُرُمُ

تشریح : بہاں منطقی عبارت استعال کیا ہے، اس کوغور سے بیجھیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ زندہ سے کوئی عضوکا ٹا جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ یہاں جو شکار ہے اگروہ زندہ رہا تب تو حقیقت میں زندہ سے عضوالگ کیا گیا اس لئے وہ حرام ہوگا ، اور اگروہ مرگیا ، تو عضو کے الگ ہوتے وقت شکار میں تھوڑی سی حیات موجود ہے ، وہ پھڑ پھڑا رہا ہے ، جسکو حکمی حیات کہتے ہیں ، اب یہ حکمی حیات سے جدا کیا گیا اس لئے اس صورت میں بھی عضو حرام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حالت میں شکاریا نی میں گرجائے تو وہ حرام ہوگا۔

وجه : اس مدیث میں ہے کہ جانور سے عضوکا ٹاجائے تو یہ عضو ملال نہیں ہے، مدیث یہ ہے۔ عن ابسی و اقد اللیشی قال قدم النبسی علیہ المدینة و هم یجبون اسنمة الابل ویقطعون الیات الغنم فقال ماقطع من البهیمة و هی حیة فهو میت ، (تر ندی شریف، باب ما جاء ماقطع من الحی فصومیت، ص ۲۳۹، نمبر ۱۸۸۰ / ابوداؤ دشریف، باب اذاقطع من الحی فصومیت، ص ۲۳۹، نمبر ۱۸۵۸ من الصید قطعة ، ص ۲۵۵ من الصید قطعة ، ص ۲۵۵ من الصید قطعة ، ص ۲۵۵ من الحی فیصومیت ، سور ۲۸۵ من الحی فیصومیت ، سور ۲۸۵ من الحی فیصومیت ، سور ۲۸۵ من الحید قطعة ، ص ۲۵۵ من الحید قطعة ، ص ۲۵۵ من الحید قطعة ، ص ۲۸۵ من الحید من الحید قطعة ، ص ۲۸۵ من الحید من الحید قطعة ، ص ۲۸۵ من الحید من الح

الغت :الحبی حقیقة و حکما: حقیقت کے اعتبار سے بھی زندہ ہے اور صورت کے اعتبار سے بھی زندہ ہے، جیسے زندہ ہوانور کا پاؤں کا ٹیا جائے تو گفت میں اور حکم کے اعتبار سے زندہ کہتے ہیں جانور کا پاؤں کا ٹیا ہوا پاؤں حلال نہیں ہے، اور جواصل جانور ہے بیذن کے اختیار ک کے بعد حلال ہوگا۔ اور جانور کا سرکا ٹیا جائے تو گفتن ہے کہ جانور زندہ نہیں رہے گا، تو بیج انور صورت کے اعتبار سے زندہ ہے، پھڑ پھڑ ارباہے، حکم کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے ، اس کا کا ٹا ہوا سر بھی حلال ہے، اور اصل جانور بھی حلال ہے۔ العضو المبان: جوعضو کا ٹا گیا ہو، مثلا پاؤں ۔ المبان منہ: اصل شکار جس سے عضو کا ٹا گیا ہو۔ مثلا بیا ہو۔

**اصول** :عضوکے کٹنے وقت جسم کا مرنا بقینی ہوتو عضو بھی حلال اور جسم بھی حلال [جیسے جسم سے سرکٹ جائے ، توجسم کا مرنا بقینی ہے ] توجسم بھی حلال اور سر بھی حلال ۔

ا صول :عضو کے گٹے وقت جسم کا زندہ رہنا یقینی ہوتو جسم ذکے بعد حلال ہوگا،اور عضو حرام ہوگا[جیسے جانورسے پاؤں کاٹ لے، تو جانور کا زندہ رہنا یقینی ہے آتو پاؤں حرام ہے۔اور جسم ذکح اختیاری کے بعد حلال ہوگا۔

اس اصول کے لئے دلیل یقول صحابی ہے۔ ، سمع عکر مة یقول اذا ضربت الصید فسقط منه عضو ثم عدا حیا فلا تأکل ذالک العضو ، و کل سائرہ الذی فیه الرأس ، فان مات حین ضربته فکل کله ، ما سقط منه و مالم یسقط ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الصید یقطع بعضه ، ج رابع ، ۳۵۵ منبر ۲۵۵۸ ) اس قول صحابی میں ہے کہ عضو کٹنے کے بعد جانور زندہ رہ جائے تو اس عضو کومت کھا و ، کیونکہ زندوں سے عضو کا ٹنا ہوا۔ اور عضو اس طرح کا ٹا کہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا تو دونوں کو کھا یا جائے گا۔

٣ وَقَولُهُ أَبِينَ بِالذَّكَاةِ قُلْنَا حَالَ وُقُوعِهِ لَمُ يَقَعُ ذَكَاةً لِبَقَاءِ الرُّوحِ فِي الْبَاقِي، وَعِنُدَ زَوَالِهِ لَا يَطُهَرُ فِي الْمُبَانِ لِعَدَمِ الْحَيَاةِ فِيهِ، وَلَا تَبَعِيَّةَ لِزَوَالِهَا بِالِانْفِصَالِ ٣ فَصَارَ هَذَا الْحَرُفُ هُوَ الْمُبَانِ لِعَدَمِ الْحَيَاةِ فِيهِ، وَلَا تَبَعِيَّةَ لِزَوَالِهَا بِالِانْفِصَالِ ٣ فَصَارَ هَذَا الْحَرُفُ هُو الْمُبَانِ مِنُ الْحَيِّ صُورَةً لَا حُكُمًا الْأَصُلَ؛ لِأَنَّ الْمُبَانِ مِنُ الْحَيِّ حَقِيقَةً وَحُكُمًا لَا يَجِلُّ، وَالْمُبَانُ مِنُ الْحَيِّ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُّ وَذَلِكَ بِأَنُ يَبُقَى فِي الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةً بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ صُورَةً لَا عُكُمًا وَذَلِكَ بِأَنُ يَبُقَى فِي الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةٌ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ صُورَةً لَا عُكُمًا وَفِي الْمَذَا لَوُ وَقَعَ فِي الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةٌ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ صُورَةً لَا عُكُما وَقَعَ فِي الْمُأَانِ مِنْهُ مَيَا اللّهَدُرُ مِنُ الْحَيَاةِ أَوْ تَرَدَّى مِنُ جَبَلٍ أَوْ سَطُح لَا عَلَا الْقَدُرُ مِنُ الْحَيَاةِ أَو تَرَدَّى مِنُ جَبَلٍ أَوْ سَطُح لَا

ترجمه : سے امام شافعی کا قول, ابین السراس بذکاۃ الاحتیاد ،کاجواب ہم دیتے ہیں کہ پاؤں جب جدا ہور ہاتھا تو ذکخ نہیں ہوا کیونکہ اصل شکار میں ابھی روح باقی ہے،اور بعد میں جب اصل شکار سے روح نکل رہی تھی تو عضو میں ذبح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں زندگی نہیں ہے،اور بیعضواصل شکار کا تا بعنہیں ہوسکتا ہے، کیونکہ یہ بہت پہلے جدا ہو چکا ہے۔

تشریح: بیام مثافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ جس طرح ذیخ اختیاری میں سرجدا ہونے کے باوجوداس کا کھانا حلال ہے، اس طرح ذیخ اضطراری میں پاؤں جدا ہونے کے باوجود پاؤں حلال ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ پاؤں جب جدا ہور ہاتھا اس وقت اصل شکار میں روح باقی ہے اس لئے ذیخ نہیں ہوا، اور کافی دیر کے بعد جب اس سے روح نکل رہی ہے جدا ہور ہاتھا اس وقت اصل شکار میں روح بھی باقی نہیں ہے۔ تو پاؤں کا ذیخ اس لئے شاز نہیں کیا جائے گا کہ وہ بہت پہلے جسم سے جدا ہو چکا ہے، اور اس میں روح بھی باقی نہیں ہے۔ الصول عضو کے کٹتے وقت جسم کا مرنا یقینی ہوتو عضو بھی حلال اور جسم بھی حلال آ جیسے جسم سے سرکٹ جائے، تو جسم کا مرنا یقینی ہوتو عضو بھی حلال اور جسم بھی حلال آ جیسے جسم سے سرکٹ جائے، تو جسم کا مرنا یقینی کے آتو جسم بھی حلال اور سربھی حلال ۔

ا صبول :عضو کے کٹتے وقت جسم کا زندہ رہنا تقینی ہوتو جسم ذبح کے بعد حلال ہوگا،اور عضو حرام ہوگا [جیسے جانورسے پاؤں کاٹ لے، تو جانور کا زندہ رہنا یقینی ہے ] تو پاؤں حرام ہے۔اور جسم ذبح اختیاری کے بعد حلال ہوگا۔

ترجمه به یکنته اصل قاعده بن گیا، که حقیقت میں اور حکم میں زنده سے عضوالگ ہوا تو [جیسے شکارسے پاؤں الگ ہوا] تو حلال نہیں ہے۔ اور جو صرف صورت کے اعتبار سے زندہ ہے حکم کے اعتبار سے زندہ نہیں اس سے عضو جدا ہوا تو وہ حلال ہے جیسے جانور سے اس کا سرجدا ہوتو سرحلال ہے ]، یہی وجہ ہے کہ اگریہ جسم پانی میں گرجائے ، اور اس میں صورت کے اعتبار سے حیات ہو، یا پہاڑ سے یا حجبت سے لڑھک جائے تو یہ جانور حرام نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ بتارہے ہیں جو پہلے گزر چکاہے۔[ا]حقیقت اور حکم کے اعتبار سے حیات موجود ہے اور اس سے عضو کاٹا تو عضو حلال نہیں ہے، جیسے جانور سے اس کا پاؤں کاٹ دیا تو پاؤں حلال نہیں ہے۔[7] اور اگر صرف صورت کے اعتبار سے حیات نہیں ہے، جیسے سر کٹنے کے بعد جسم میں صرف پھڑ پھڑ اہٹ رہتی صورت کے اعتبار سے حیات نہیں ہے، ویا نور بھی حلال ہے۔ چنانچے بیجسم حقیقت میں مرچکا ہوتا ہے، تو سر بھی حلال ہے اور جانور بھی حلال ہے۔ چنانچے بیجسم پانی میں گرجائے تو یہ نہیں کہا جائے

يَحُرُم ﴿ فَتُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ، فَنَقُولُ: إِذَا قَطَعَ يَدًا أَوُ رِجُلًا أَوُ فَخِذًا أَوُ ثُلْثَهُ مِمَّا يَلِي الْقَوَائِمَ أَوُ أَقَلَ مِنُ نِصْفِ الرَّأْسِ يَحُرُمُ الْمُبَانُ وَيَحِلُّ الْمُبَانُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فِي الْتَقَوَائِمَ أَوُ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ الرَّأْسِ يَحُرُمُ الْمُبَانُ وَيَحِلُّ الْمُبَانُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَانُ مِنْهُ عَلَى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ نِصْفَ رَأْسِهِ أَوُ الْكُبَاقِ مِنْهُ عَنْ صُورَةً لَا حُكُمًا ؛ إِذُ لَا يُتَوَهَّمُ بَقَاءُ الْكُبَانُ مِنْهُ ؟ لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنْهُ حَيُّ صُورَةً لَا حُكُمًا ؛ إِذُ لَا يُتَوَهَّمُ بَقَاءُ

گاکہ پانی سے مراہے، بلکہ یہ کہا جائے گاکہ ذخ کرنے سے مراہے اس لئے جسم حلال ہوگا، یا یہ جسم پہاڑ سے لڑھک جائے، یا حصت سے لڑھک جائے وہ بہیں کہا جائے گا کہ لڑھکنے سے مرا، بلکہ کہا جائے گا کہ ذخ کرنے سے مراہے، اسلئے جسم حلال ہوگا تھوت سے لڑھک جائے تو بہیں کہا جائے گا کہ ذخ کرنے سے مراہے، اسلئے جسم حلال ہوگا تھوگا ہے ۔ یہ اس قاعدہ سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہا گرشکار کا ہاتھ کا دے، یا پاؤں کا طورہ وہ جا اس کے کہ اس شکار کا زندہ رہنا ممکن ہے۔

تشریح : یہاں پانچ مثالیں دے رہے ہیں جنگے گئے کے بعد شکار زندہ رہتا ہے، اس لئے یہ عضور ام ہوگا، اوراصل شکار حلال ہوگا۔ مثلا[ا] ہاتھ کٹ جائے تو شکار زندہ رہتا ہے، [۲] پاؤں ، کٹ جائے ، [۳] ران کٹ جائے [۴] پاوں کی جائے ، سے شکار کی تہائی کٹ جائے ، تو ہائی میں شکار زندہ رہ سکتا ہے، [۵] یا آ دے سر ہے بھی کم کٹا تو جانو رکا ابھی زندہ رہ سکتا ہے، اس اس کئے یہ عضور ام ہوگا اور اصل شکار حلال ہوگا، پہلے کئی مرتبراس کا اصول گزر چکا ہے۔ ، یہاں مبان سے مراد عضو ہے، اور مبان مند سے مراد اصل شکار ہے۔

ترجمه: ٢ اورا گردوحصوں میں چیردیا، یا تہائی میں کا ٹااورزیادہ حصہ سرین کی طرف ہے۔ یاسر کودو ٹکڑا کردیا، یاسر کا اکثر حصہ کاٹ دیا تو جسکو کا ٹاوہ بھی حلال اوراصل شکار بھی حلال ، اس لئے کہ شکار صورت کے اعتبار سے زندہ ہے، تھم کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے اس لئے کہ اس زخم کے بعد زندہ رہناممکن نہیں ہے۔

تشریح : یہاں چارمثالیں دےرہے ہیں جن کے کٹنے کے بعد شکار یقنی طور مرجا تا ہے، اس لئے کٹا ہواعضو بھی حلال اور اصل شکار بھی حلال ہے۔ مثلا [۱] شکار کو بچ سے چیر دیا تو شکار زندہ نہیں رہے گا، اس لئے دونوں حصے حلال ہیں [۲] جانور کو اس طرح کاٹا کہ دو تہائی سرین کی طرف ہے اور ایک تہائی سرکی طرف ہے، تو جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اس لئے دونوں حصے حلال ہیں [۳] آ دھے سرکوکاٹ دیا [۲] یا آ دھا سر سے زیادہ کاٹا تو اب جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اس لئے دوں حصے حلال ہیں والے بیان شکار ندہ نہیں رہ سکتا، اس لئے دون حصولال ہیں وجہ : (۱) جب اس طرح کاٹا کہ اصل شکار زندہ نہیں رہ سکتا تو یہاں شکار سے عضوکا کاٹنا نہیں ہوا بلکہ اس کواضطراری ذرج کرنا ہوا، اس لئے دونوں گڑے حلال ہوں گے۔ (۲) جس طرح سرکاٹ کر مکمل جانور کو مارنا ہوتا ہے، اور اس سے سراور شکار دونوں حصولال ہوں گے۔ (۳) اس قول حلال ہوجاتے ہیں اسی طرح یہاں کاٹنا مقصود نہیں بلکہ مارنا مقصود ہے اس لئے دونوں حصولال ہوں گے۔ (۳) اس قول

ترجمه : ہے اور حدیث میں اگر چہ مچھلی بھی شامل ہے، کہ جوزندوں سے جدا کیا گیاوہ مردہ ہے، مگر جو حدیث ہم نے روایت کی اس کی بناپر مچھلی کا مردہ حلال ہے۔

تشریح : اوپر جوحدیث گزری، که زنده سے عضو کا ٹا گیا ہوتو وہ عضو حرام ہے، اس کی بنا پر بڑی مجھل کی دم کاٹ لی جائے تو وہ حرام ہونا چاہئے، کین دوسری حدیث میں ہے کہ مجھلی مردہ بھی ہوتب بھی حلال ہے، اس لئے وہ دم بھی حلال ہوگی۔

وجه: صاحب بدایی کا حدیث بیہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال احلت لنا میتتان و دمان ، اما المیتتان فالحوت و الجواد ، و اما الدمان فالکبد و الطحال ۔ (ابن ماجة شریف، باب الکبد الطحال، ص ۱۸۸ ، نمبر ۳۳۱۸) اس حدیث میں ہے کہ چھلی مردہ بھی ہوتب بھی حلال ہے۔

ترجمه : ٨ اگر بكرى كى گردن مارى اوراس كے سركوجدا كرديا توشدرگ كٹنے كى وجہ سے وہ بكرى حلال ہے، كيكن ايبا كرنا مكروہ ہے، اس لئے كہ نخاع تك بينج جائے گا

تشریح : بکری کی گردن پرتلواری ماری ، اوراس کی گردن کوالگ کردیا ، تواگر موت سے پہلے اس کی شدرگ کٹ گئ تو یہ بکری حلال ہے ، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حلال ہے ، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔

**وجه** :(۱)عن الشعبی انه سئل عن دیک ذبح من قبل قفاة فقال ان شئت فکل. (مصنف عبدالرزاق، باب سنة الذیح، جرابع، ۳۷۵، نبر ۸۲۲۳)اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ گدی کی جانب سے ذیح کرے اور تمام رکیس کٹ

وَيُكُرَهُ هَذَا الصَّنِيعُ لِإِبُلاغِهِ النُّحَاعَ، ﴿ وَإِنُ ضَرَبَهُ مِنُ قِبَلِ الْقَفَا، إِنُ مَاتَ قَبُلَ قَطْعِ الْأَوُدَاجِ لَا يَجِلُّ، وَإِنْ لَمُ يَمُتُ حَتَّى قَطَعَ الْأَوُدَاجَ حَلَّ ﴿ وَلَوُ ضَرَبَ صَيْدًا فَقَطَعَ يَدًا أَوْ رِجُلا وَلَمُ يُبِنَهُ ؛ يَجِلُّ، وَإِنْ لَمُ يَمُتُ مَتَّى قَطَعَ اللَّوْدَاجَ حَلَّ أَكُلُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنُزِلَةِ سَائِرِ أَجُزَائِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا إِنْ كَانَ لَا يُتَوَهَّمُ بِأَنْ بَقِى مُتَعَلِّقًا بِجِلُدِهِ حَلَّ مَا سِوَاهُ لِوُجُودِ الْإِبَانَةِ مَعْنَى وَالْعِبُرَةُ لِلْمَعَانِي.

جائیں تو کھایا جائے گا۔ (۲)وقال ابن عسمر و ابن عباس و انس اذا قطع الرأس فلا بئس (بخاری شریف، باب النح و الذی ۱۹۸۶، نمبر ۵۵۱۰) اس قول صحابی میں ہے کہ سرکا ہ دیتو کھانا طال ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے (۳) اور نخاع تک چیری پینچانا مکروہ ہے اس کے لئے بیھدیث ہے۔ احبر نسی نافع ان ابن عمر نھی عن النجع یقول یقطع مادون العظم ثم یدع حتی یموت. (بخاری شریف، باب النح والذی مص ۹۸۱، نمبر ۵۵۱۰)

انخاع: حرام مغز جوگردن کی بڈی کے درمیان ہوتا ہے۔

ترجمه في اگرگدى كى جانب سے جھرى مارى، پس اگرشەرگ كٹنے سے پہلے جانور مرگيا تو حلال نہيں ہے، اور اگرشه رگ كٹنے كے بعد مراتو حلال ہے۔

تشریح : جانورکو گلے کی جانب ذیج کرنا چاہئے ،کیکن اس نے گدی کی جانب سے چیری ماری تواگر مرنے سے پہلے شدرگ کاٹ دیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ ذیج کرنے سے مراہے اس لئے حلال ہوگا ، اور اگر شدرگ کٹنے سے پہلے مرگیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ ذیج سے نہیں مراہے اس لئے جانور حرام ہوگا۔

**وجه** :(۱)اور باقی رئیس کٹنے سے پہلے مرگیا تو حلال نہیں اس کے لئے اس قول تا بعی میں اشارہ ہے۔ عن ابی نجیح قال من ذبح بعیرا من خلفه متعمدا لم یو کل وان ذبح شاق من فصها متعمدا یعنی الفص متعمدا لم تو کل۔ (مصنف عبدالرزاق، باب سنة الذبح، ج رابع، ص ۲۳۵، نمبر ۸۲۲۹) اس اثر کواس صورت پرمحمول کیا جائے گا جب باقی رئیس کٹنے سے پہلے جانور مرگیا ہو۔

ترجمه: الشخصة المنطق ا

تشریح : شکارکو تیر ماراجس سے اس کا پاؤں، یا ہاتھ کٹ گیا، کیکن وہ جسم سے جدانہیں ہوا، اب اس کی دوصور تیں ہیں[ا] اگر پاؤں کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ جسم کے ساتھ مل جاتا اور زخم بھر جاتا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ پاؤں شکار سے الگنہیں ہوا تھا، اسی دوران شکار مرگیا تو شکار بھی کھایا جائے گا اور وہ پاؤں بھی کھایا جائے گا، کیونکہ زندہ سے عضوا لگنہیں کیا گیا جو حدیث کے (۵ ا ٣) قَالَ وَلَا يُؤُكُلُ صَينُهُ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرُتَدِّ وَالْوَثَنِي ﴿ لِأَنَّهُمُ لَيُسُوا مِنُ أَهُلِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَنَّاهُ فِي الذَّبَائِحِ، وَلَا بُدَّ مِنُهَا فِي إِبَاحَةِ الصَّينِدِ بِخِلَافِ النَّصُرَانِيِّ وَالْيَهُو دِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا عَلَى مَا بَيَنَّاهُ فِي الذَّبَائِحِ، وَلَا بُدَّ مِنُهَا فِي إِبَاحَةِ الصَّينِدِ بِخِلَافِ النَّصُرَانِيِّ وَالْيَهُو دِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا

اعتبار سے حرام ہے۔[۲] اوراگر پاؤں کافی کٹ چکا ہے، اور تھوڑا سالگا ہوا ہے، تو بیزندہ سے عضو کاٹا گیا ہے اس لئے شکار تو کھایا جائے گا،کین اس یاؤں کوئییں کھایا جائے گا، کیونکہ حدیث کے اعتبار سے بیزرام ہے۔

اندمال: زخم کا بھرنا۔ابانة معنی: اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ کھال کی وجہ سے ظاہری طور پر پاؤں جسم سے لگا ہوا ہے،لیکن اندمال: زخم کا بھرنا۔ابانة معنی: اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ کھال کی وجہ سے ظاہری طور پر پاؤں جسم سے لگا ہوا ہے،لیکن حقیقت میں میجسم سے جدا ہو چکا ہے، کیونکہ اب جسم کے ساتھ چپک کرنہیں روسکتا۔اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کوالگ قرار دیا جائے گا۔

قرجمه: (۴۱۵) اوزنبیس کھایا جائے گا مجوس کا شکار اور مرتد کا اور بت پرست کا۔

ترجمه: اس لئے کمان لوگوں کا ذرج کیا ہوا حلال نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب الذبائح میں بیان کیا، اور شکار حلال ہو نے کے لئے ذرج کرنے والوں میں سے ہونا ضروری ہے، بخلاف نصرانی، اور یہودی کے اس لئے کہ وہ ذرج کرنے والوں میں ہیں ہیں، اسی طرح اضطراری ذرج میں بھی اہل ذکات ہونا ضروری ہے۔

تشریح: مجوی نے یا مرتد نے یابت پرست نے اپنے کتے یا تیر سے شکار کیا ہواور مسلمان کے ذ<sup>ہر</sup> کرنے سے پہلے مرگیا ہو تووہ شکار حلال نہیں ہے۔

 مِنُ أَهُلِ الذَّكَاةِ اخْتِيَارًا فَكَذَا اضُطِرَارًا. (٢١ ٣) قَالَ : وَمَنُ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ وَلَمُ يُشُخِنُهُ وَلَمُ مِنُ أَهُلِ الذَّكَاةِ اخْتِيَارًا فَكَذَا اضُطِرَارًا. (٢١ ٣) قَالَ : وَمَنُ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ وَلَمُ يُخْفِهُ وَلَمُ اللَّانِي مَنُ أَهُو لِلثَّانِي وَيُو كُلُ لِ لِأَنَّهُ هُوَ الْآخِذُ، وَقَدُ قَالَ - يُخدِ جُهُ عَنُ حَيِّزِ الإمتِنَاعِ فَرَمَاهُ الثَّانِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الصَّيدُ لِمَنُ أَخَذَ» (١١ ٣) وَإِنْ كَانَ اللَّوَّلُ أَثُخَنَهُ فَرَمَاهُ الثَّانِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الصَّيدُ لِمَنُ أَخَذَ» (١٥ ٣) وَإِنْ كَانَ اللَّوَّلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَاهُ الثَّانِي تَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَمَاهُ الثَّانِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمه إلى اس لئے كه وہى شكاركو پكڑنے والاہے، چنانچ حضور نے كہا كه شكاراس كاہے جس نے اس كو پكڑا۔

تشریح : ایک آدمی نے شکارکو تیر ماراوہ لگا تو ضرورلیکن پھر بھی شکار بھا گنار ہااور نڈھال نہیں ہوا جیسے صحتند شکار بھا گنا ہے اس لئے یہ یہ عام شکار کی طرح ہی ہے اور پہلے کا شکار نہیں ہوا۔اب دوسرے آدمی نے تیر مارکر مار دیا تو شکار دوسرے کا ہوگا۔اور چونکہ دوسرے نے بسم اللہ پڑھ کرفتل کیا ہے اس لئے کھایا جائے گاوہ حلال ہے۔

وجه : (۱) پہلے کی مارسے شکار محتمند شکار ہیں رہاوہ پالتو کی طرح مجبور نہیں ہوگیا اس کئے وہ پہلے والے کا شکار نہیں ہوگا۔ کیونکہ شکاراس کی ملکیت ہے۔ اور دوسرے آدمی نے گویا کہ حتمند شکار کو تیرسے قبل کیا اس کئے ملک دوسرے آدمی کا ہے۔ اور شکار کی حالت میں مرگیا اس کئے حلال ہے (۲) دوسرے آدمی کے وتیرسے قبل کیا اس کئے عدال ہے (۲) دوسرے آدمی کے شکار ہونے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابیہا اسمر ابن مضر س قال اتیت النبی عَلَیْتُ فبایعته فقال من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فہو له۔ (ابوداؤدشریف، باب فی اقطاع الارضین، ص ۲۵۰، نمبرا ۲۰۰۷) بیصدیث اگر چہمردہ اور بخبرز مین کے بارے میں ہے لیکن عام جملہ سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے مباح چیز جولے لے اس کی مدیث نہیں ملی۔ ہوگی۔ اس لئے شکار کوجو مارکر نڈھال کرے گائی کا ہوگا۔ نواٹ نا حسب بداری کی حدیث نہیں ملی۔

لغت : انه خن: نه بحن سے مشتق ہے، سخت زخمی کرنا،خون بہانا، اتناز خمی کردے کہ وہ اب زندہ رہنے کے قابل نہ رہے۔ جیز الامتناع: بیمنطقی لفظ ہے، شکارا پنے آپ کو بچاؤ کر سکے اس کو جیز الامتناع، کہتے ہیں۔ لم یخ جبوعن جیز الامتناع: کا ترجمہ ہے کہ شکار بھا گئے کے قابل رہا۔

ترجمه : (۳۱۷) اوراگر پہلے نے اس کونڈ ھال کردیا پھر دوسرے آدمی نے مارا اور آل کردیا تو شکار پہلے کا ہوگا کیکن کھایا نہیں جائے گا۔

ترجمه الم يا حال ہے كدوس كے تير سے مراہو، اور دوس كے تير سے ذائح اضطرارى نہيں ہوگا، كيونكه ذائح اختيارى يوتدرت ہے۔

تشریح : پہلے آدمی نے شکار کواتنا مارا کہ وہ نڈھال ہو گیا اور بھا گئے کے قابل نہیں رہااس لئے یہ شکار حقیقت میں اس کا ہوگیا۔ بعد میں دوسرے آدمی نے تیر مار کر ہلاک کیا تواس کا نہیں ہوگا کیونکہ پہلے نے نڈھال کیا ہے اور شکاراس کا ہوگیا ہے۔

فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَلَمُ يُؤُكُلُ ﴾ لِ الاحتِمَالِ الْمَوُتِ بِالثَّانِي، وَهُوَ لَيْسَ بِذَكَاةٍ لِلْقُدُرَةِ عَلَى ذَكَاةِ اللَّحْتِيَارِ، ٢ بِخِلافِ الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، ٣ وَهَذَا إِذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأَوَّلُ بِحَالٍ يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مُضَافًا إلَى الرَّمْيِ الثَّانِي ٣ وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّوَّلُ بِحَالٍ لَا الصَّيْدُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مُضَافًا إلَى الرَّمْيِ الثَّانِي ٣ وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّوَلُ بِحَالٍ لَا لَصَيْدُ بِأَنُ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنُ الْحَيَاةِ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَبْقَى فِي الْمَذُبُوحِ، كَمَا إِذَا أَبَانَ رَأُسَهُ يَحِلُ ؛ لِلَّنَ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إلَى الرَّمْي الثَّانِي؛ لِلَّنَ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ بِمَنْزِلَةٍ،

اور کھایااس لئے نہیں جائے گا کہوہ زندہ ہاتھ آگیا تھااس لئے اس کو ذرج اختیاری کر کے کھانا جا ہے تھالیکن ذرج حقیقی کرنے کی بجائے تیرسے ہلاک کر دیااس لئے حلال نہیں ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے. عن عدی بن حاتم قال قال لی رسول الله عَلَیْ اذا ارسلت کلبک فاذکراسم الله عَلَیْ اذا ارسلت کلبک فاذکراسم الله فان امسک علیک فادر کته حیا فاذبحه ۔ (مسلم شریف، باب الصید بالکلاب المعلمة والرمی، ۱۹۲۹، نمبر ۱۹۲۹ (۳۹۸۱/۱۹۲۹) ورقول تا بعی میں ہے۔ عن ابر اهیم قال اذا اخذت الصید وبه رمق فمات فی یدک فلا تاکله (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸ الرجل یا خذالصید وبرمق جرابع س۲۲۳ نمبر ۱۹۲۲) اس حدیث اورقول تا بعی سے معلوم مواکداس شکار میں رمق تھی اس کئے اس کوذی کرنا چا ہے تھا لیکن قل کردیا اس کئے وہ حلال نہیں رہا۔

ترجمه بع بخلاف پہلی صورت کے۔

تشریح : پہلی صورت میں بیتھا کہ شکار کو تخت زخمی نہیں کیا تھااس لئے بیشکار دوسرے کا ہوا ، کیونکہ اس نے ہی شکار کواڑ نے سے بکار کیا۔

**ترجمہ** : ۳ بیاس وقت ہے کہ پہلے کے تیر مارنے کے باوجود شکارنجات حاصل کرسکتا ہواس وقت موت دوسرے کے تیر کی طرف منسوب ہوجائے گا۔

تشریح: یہاں سے تیر گے شکار کی تین حالتیں بیان کررہے ہیں،اورا سکے تین احکام ہیں،عبارت تھوڑی پیچیدہ ہے۔[ا]

ہمای شکل یہ ہے کہ پہلے نے تیر مارا،اور شکار بھا گئے کے قابل نہیں رہا،لیکن زندہ ہے،اس لئے ذی اختیار کرنا چاہئے ،لیکن اس

حال میں دوسرے نے تیر ماردیا، تو دوسرے کی تیرسے مراہے،اس لئے وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ذی اختیار کی کرنا چاہئے

ترجمه : ہم اورا گر پہلے کے تیر مار نے کے بعد شکاراس حال میں ہو کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا،اس طرح کہ اس میں اتن ہی

حیات ہوجتنی ذی شدہ جانور میں ہوتی ہے، مثلا اس کا سرالگ ہو چکا ہوتو وہ شکار حلال ہے،اس لئے کہ موت دوسرے کے تیر

کی طرف منسوب نہیں ہوگا،اس لئے کہ اس کا زندہ رہنا اور مرنا ایک درجے میں ہے۔

تشریح : [۲] بدوسری صورت ہے۔ پہلے کے تیر لگنے کے بعد شکار مرنے کے قریب ہوگیا، مثلا اس کا سرکٹ گیا، اب اس

میں صرف پھڑ پھڑ اہٹ ہے، اب ذخ اختیاری کرنے کا وقت نہیں ہے اس لئے شکار حلال ہوگا، اور ایوں نہیں سمجھا جائے گا کہ دوسرے کے تیرسے مراہے، بلکہ پہلے ہی کے تیرسے موت ہوئی ہے۔۔ لا یسلم منہ الصید: شکار زندہ نہیں رہ سکتا۔
قرجمہ : ہے اوراگر پہلے کے تیر مارنے کے بعد کچھ دیر تک زندہ رہ سکتا ہو، اور ذنح شدہ سے زیادہ حیات ہو، مثلا ایک دن یا اس سے کم زندہ رہ سکتا ہو، تو امام ابو یوسف کے قول پر دوسرے کے تیرسے حرام نہیں ہوگا، اس لئے کہ الحکے زند کی اتن حیات کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: [۳] بیسری صورت ہے۔ پہلے کے تیر مارنے کے بعداتی حیات ہے کہ ایک دن سے کم زندہ رہ سکے ، توامام ابو پوسف ؓ اس کو حیات نہیں مانتے اس لئے یوں کہا جائے گا کہ پہلے ہی کے تیر سے مراہے ، اور جانو رحلال ہے ، کیونکہ ذن ؑ اختیاری کاموقع نہیں ملاہے۔

نوٹ : پہلے بیگزراہے کہ تھوڑی بھی حیات ہواور ذی اختیاری کا موقع ملا ہوتو ذی اختیاری کئے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا، اس لئے حضرت امام ابو یوسف کا بیقول خلاف قیاس ہے۔

ترجمه نل اورامام مُمَدِّ کے یہاں شکار حرام ہوجائے گااس کئے کہاتی حیات اٹکے یہاں معتبر ہے، جبیہا کہا نکا فدہب گزرا اس کئے دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا، جبکہ شکار دیر تک زندہ رہ سکتا ہو، اور شکار حلال نہیں ہوگا۔

تشریح: یہ بھی تیسری صورت کا تمہ ہے۔ امام محمد کنز دیک اتن ہی حیات کمبی حیات کی طرح ہے اس لئے یوں کہا جائے گا کہاس کوذئ اختیاری کرنے کا موقع ملاءاس کے باوجوداس نے ذئ اختیاری نہیں کیا، اور دوسرے نے تیر مار کر مار دیا اس لئے بیشکار حرام ہوگا۔

قرجمہ: (۲۱۸) اور دوسرا آدمی پہلے کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا اس کے علاوہ جونقصان کیا اس کے زخمی کرنے نے۔
تشریح: شکار کمل طور پر پہلے آدمی کا ہو چکا ہے اس لئے دوسرے آدمی نے اس شکار کو ہلاک کیا تو اس پر پہلے آدمی کے لئے شکار کا تاوان لازم ہوگا۔البتہ شکار کو پہلے آدمی نے زخمی کیا تو دیکھا جائے گا کہ زخمی کرنے کے بعد شکار کی قیمت کیارہ گئی وہ قیمت لازم ہوگا۔مثلا وہ جانور صحیح سالم ہوتا تو اس کی قیمت دس درہم تھی اور زخمی ہونے کے بعد اس کی قیمت چار درہم رہ گئی تو

جِرَاحَتُهُ ﴿ لِلْآَنَّهُ بِالرَّمُى أَتُلُفَ صَيُدًا مَمُلُوكًا لَهُ ؛ لِآنَّهُ مَلَكَهُ بِالرَّمُي الْمُثُخِنِ وَهُوَ مَنْقُوصٌ بِحِرَاحَتِهِ ، وَقِيمَةُ الْمُتُلَفِ تُعْتَبَرُ يَوُمَ الْإِتَلاف ٢ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: تَأْوِيلُهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْقَتُلَ حَصَلَ بِالثَّانِي بِعَالٍ لَا يَسُلَمُ الصَّينُ مِنْهُ وَالثَّانِي بِحَالٍ لَا يَسُلَمُ الصَّينُ مُنْهُ وَالثَّانِي بِحَالٍ لَا يَسُلَمُ الصَّينُ مَنْهُ لِيَكُونَ اللَّهُ عَلْمُ مُضَافًا إِلَى الثَّانِي وَقَدُ قَتَلَ حَيْوَانًا مَمُلُوكًا لِللَّوَّلِ مَنْقُوطًا إِلَى الثَّانِي وَقَدُ قَتَلَ حَيْوَانًا مَمُلُوكًا لِللَّوْلِ مَنْقُوطًا إِلَالْجِرَاحَةِ فَلَا يَضُمَنُهُ كَمَلًا ، كَمَّا إِذَا قَتَلَ عَبُدًا مَرِيضًا

دوسرے آ دمی پر چار درہم ہی لازم ہول گے۔ کیونکہ پہلے آ دمی نے خودزخمی کرے شکار کی قیمت کم کر دی ہے۔

اصول: يمسكداس اصول يرب كدشكار يهلية دى كابوچكاب

اور دوسرااصول: پیہے کہ دوسرے نے جتنا ضائع کیا ہے اتناہی تاوان لازم ہوگازیادہ نہیں۔

ترجمه الله الله كئه كدوس نے تير ماركر پہلے ئے مملوك شكاركوضائع كياہے، اس لئے كد پہلاآ دمی سخت زخمی كرنے كى وجہ سے قيت كم موكئ تقى، اورضائع شده كى قيت ضائع كرنے كے دن كا اعتباركيا جائے گا۔

تشریح: یہ مسلے کی دلیل ہے۔ یہاں چار باتیں ہیں [۱] پہلے آدمی نے شکار کوتیر مار کرنڈ ھال کردیا ہے اس لئے یہ شکاراس کی ملکیت ہے۔ [۲] پہلے آدمی نے شکار کوزخمی کیا ہے اس لئے اس کی قبت کم ہوگئ ہے، اس لئے دوسر نے آدمی پر کم قبت ہی واجب ہوگی۔ [۳] دوسرا آدمی تیر نہ مارتا تو ذیح اختیاری کر کے اس کو کھا تا، لیکن اس نے تیر مار کرشکار کو حرام کردیا، اس لئے اس پرضان لازم ہوگا۔ [۴] جس دن شکار کو ضالع کیا ہے اس دن کی قبت واجب ہوگی، مثلا پہلی تاریخ کوشکار کو مارا، اس دن اس کی قبت پہلی تاریخ کی قبت یا پنج درہم تھی ، اور چوتھی تاریخ کو قبت ادا کر رہا ہے اس دن شکار کی قبت چھ درہم ہوگی۔ درہم لازم ہوگی۔

ترجمه المحمد ال

لا إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ يَحُصُلُ مِنُ الْجِرَاحَتَيُنِ أَوْ لَا يَدُرِي قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ: يَضُمَنُ التَّانِي مَا نَقَصَتُهُ جِرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضُمَنُ نِصُفَ قِيمَةِ لَحُمِهِ نَقَصَتُهُ جِرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضُمَنُ نِصُفَ قِيمَةِ لَحُمِهِ كَاللَّهُ عَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ وَقَدُ نَقَصَهُ فَيَضُمَنُ مَا نَقَصَهُ أَوَّلا وَأَمَّا التَّانِي لَمَ اللَّوَى اللَّهُ عَلَيْ وَقَدُ نَقَصَهُ فَيَضُمَنُ مَا نَقَصَهُ أَوَّلا وَأَمَّا التَّانِي لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لازم ہوتی ہے ، صحت مندغلام کی قیمت لازم نہیں ہوگی اسی طرح یہاں ہے۔

قرجمه: ٣ اورا گريمعلوم ہوا كدونوں كزخم سے شكار مراہے، يامعلوم بى نہيں ہوا كدس كزخم سے شكار مراہے، توامام محد كى كتاب زيادات ميں يرفر مايا كدوسرے آدمى پراس كزخم كرنے سے جونقص پيدا ہواوہ لازم ہوگا پھر دونوں كزخم سے مراہے اس لئے زخمى شدہ كا آدھالازم ہوگا، پھرگوشت كى قيت كا آدھالازم ہوگا۔

تشریع: مصنف نے عبارت بہت پیچیدہ استعال کیا ہے، غور سے بچھیں۔۔اگریہ معلوم نہیں ہے کہ سے شکار مراہ تو شکل اس طرح بے گی۔ مثلا شکار بیس درہم کا تھا، پہلے آ دمی نے جب اس کو تیر مارا تو شکار کی قیمت سولہ درہم ہوگئ، اس دوسرے آ دمی نے تیر مارا تو زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بارہ درہم ہوگئ، اس لئے دوسرے آ دمی پر چار درہم لازم ہوگا۔اب دونوں کی وجہ سے شکار مراہے اس لئے شکار کا آ دھا آ دھا دونوں پر لازم ہوگا، اور اس دوسرے پر بارہ درہم کا آ دھا چھدرہم لازم ہوگا، اور اس دوسرے پر بارہ درہم کا آ دھا جھدرہم لازم ہوگا۔بیدوسرا آ دمی شکار کو تیر نہ مارا ہوتا تو ذرخ اختیاری کر کے اس کا گوشت کھا تا، کین اس کو تیر مارکراس کا گوشت حرام کیا ہے اس لئے گوشت کی قیمت جھدرہم ہے تو اس کا آ دھا تین درہم لازم ہوگا، وربرے آ دمی یہ بوگی، مثلا گوشت کی قیمت جھدرہم ہے تو اس کا آ دھا تین درہم اولی تیرہ کی تیرہ کوری قیمت کہار کی آ دھی قیمت پہلے دے چکا ہے۔ اس طرح 4+6+3=13 درہم [ یعنی تیرہ درہم] دوسرے آ دمی پر لازم ہوگا۔

قرجهه: ٣ دوسرے آدمی پر پہلاضان [ یعنی تیر سے زخمی کرنے کا ضان ] اس لئے لازم ہوگا کہ دوسرے کے مملوک حیوان کو زخمی کیا ہے اور اس میں نقص ڈالا ہے اس لئے پہلانقصان لازم ہوگا ،اور دوسراضان [ دونوں زخموں سے مرنے کی وجہ سے آدھی قیمت جولازم ہوتی ہے ] اس لئے کہ موت دوزخموں سے ہوئی ہے ،اور غیر کی ملکیت کے آدھے کوضائع کرنے والا ہے ، اس لئے دوزخموں سے مرنے کی وجہ سے آدھی قیمت کا ضامن ہوگا ،اس لئے کہ پہلاز خم اس کا نہیں ہے ،اور دوسر سے زخم کا ایک مرتبہ ضامن ہو چکا ہے اس لئے دوبارہ ضامن نہیں ہوگا۔

تشریح: دوسرے آدمی پردوضان لازم ہونے کی بیدلیل ہے[ا] پہلاضان اس لئے لازم ہوا کہ اس نے دوسرے کے شکار کورخی کیا اور دوسراضان اس لئے لازم ہوا کہ اس کے زخم سے شکار مراہے، لیکن آدھا اس لئے لازم ہوا کہ دوزخموں سے

ثَانِيًا ﴿ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ بِالرَّمِي الْأَوَّلِ صَارَ بِحَالٍ يَحِلُّ بِذَكَاةِ الِاحْتِيَارِ لَوُلَا رَمُى الثَّانِى، فَهَذَا بِالرَّمْيِ الثَّانِي أَفُسَدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اللَّحْمِ فَيَضُمَنُهُ، وَلَا يَضُمَنُ النِّصُفَ الْآخَر؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ فَهَذَا بِالرَّمْيِ الثَّانِي أَفُسَدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اللَّحْمِ فَيهِ، لَ وَإِنْ كَانَ رَمَاهُ اللَّوَّلُ ثَانِيًا فَالُجَوَابُ فِي حُكْمِ الْإِبَاحَةِ مَرَّةً فَدَخَلَ ضَمَانُ اللَّحْمِ فِيهِ، لَ وَإِنْ كَانَ رَمَاهُ اللَّوَّلُ ثَانِيًا فَالُجَوَابُ فِي حُكْمِ الْإِبَاحَةِ كَالُبَحَوَابِ فِيمَا إِذَا كَانَ الرَّامِي غَيْرَهُ، وَيَصِيرُ كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ فَأَثُخَنَهُ ثُمَّ كَالُ مَن الرَّامِي غَيْرَهُ، وَيَصِيرُ كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا عَلَى قِمَّةٍ جَبَلٍ فَأَثُخَنَهُ ثُمَّ

ترجمه : ه تیسراضان [گوشت کا آدهاضان ] که پہلے تیر کے بعداختیاری ذرج کرسکتا تھااگر دوسرا تیر نہ مارتا پس دوسرے تیرنے آدھے گوشت کوخراب کیا اس لئے آدھے کا ضامن بنے گا ،اور دوسرے آدھے کا ضامن اس لئے نہیں بنے گا کہا یک مرتبہ اس شکار کا ضان اداکر چکا ہے،اس لئے گوشت کا ضان اس میں داخل ہوگیا۔

تشریح: تیسراضان [گوشت کاضان] اس لئے لازم ہوگا کہ اگریہ تیر نہ مارتا تو پہلا آ دمی اس کوذی ختیاری کر کے گوشت کھا سکتا تھا،کیکن دوسرا تیر مارکر ذی ختیاری کا موقع نہیں دیا جس کی وجہ سے گوشت حرام ہوگیا۔لیکن پورے گوشت کا ضمان اس لئے نہیں دے گا کہ ایک مرتبہ آ دھے شکار کی قیمت دے چکا ہے۔

نوٹ : قاعدے کے اعتبار سے جب دوسری مرتبہ شکار کی آدھی قیمت اداکر دی تواب دوبارہ گوشت کی قیمت لازم نہیں ہونی حاسم واللہ اعلم

ترجمه نظر جمه نظر کہا۔ ہی آ دمی نے دوسری مرتبہ تیر مارا تو حلال ہونے میں وہی جواب ہے جودوسرا آ دمی تیر مارتا، اس کی مثال میں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پرایک شکارتھا اس کو تیر مارا، اور نڈھال کردیا پھر دوبارہ تیر ماردیا جس سے وہ لڑھک پڑا اور حرام ہوگیا، اس کئے کہ دوسرے تیرنے حرام کیا ہے، اس طرح یہاں بھی ہوگا۔

اصبول : یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرا آ دمی تیر مارے یا پہلا ہی آ دمی دوسری مرتبہ تیر مار کر ذی اختیاری کوختم کردے دونوں صورتوں میں شکار حرام ہوگا۔

تشریح: زیدنے شکار پر پہلاتیر مارا، جس سے وہ نڈھال ہو گیا، کین اس حال میں تھا کہ اس کو ذکے اختیاری کرکے گوشت کھا تا، کیکن اس نے دوسراتیر مارا اور ہلاک کر دیا، اس لئے اس کا گوشت حرام ہو گیا، کیونکہ ذکے اختیاری کا موقع تھا اور اس نے نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ پہاڑ پر شکار تھا اس کو مار کر نڈھال کر دیا، اب اس کو ذکح اختیاری کرنا چاہئے تھا، کیکن اس نے دوسراتیر مارا جس سے شکار گڑھک کرنے تھا گیا اور مرگیا تو یہ شکار حرام ہوگا، کیونکہ پیاڑ ھک گیا اور متر دیہ بن گیا، نیز ذکح اختیاری چھوڑ دیا۔ اس طرح پہلے ہی آ دمی نے دوسری مرتبہ تیر مار کر ہلاک کیا اس لئے وہ شکار حرام ہوجائے گا۔

لغت: اثخن : ثخن ہے مشتق ہے، نڈھال کرنا، اتنامارے کہ شکاراب بھا گنے کے قابل ندر ہے۔ قلۃ : پہاڑ کی چوٹی۔ انزلہ: نیج اتارا، لڑھک گیا۔ رَمَاهُ ثَانِيًا فَأَنُزَلَهُ لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّ الثَّانِي مُحَرَّمٌ، كَذَا هَذَا. (٩ ١ ٣) قَالَ : وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤُكُلُ لَا يَحُمُهُ مِنُ الْحَمِّةُ مِنُ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤُكُلُ فِي لِإِطْلَاقِ مَا تَلُونَا وَالصَّيدُ لَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحُمِلِ قَالَ لَحُمُهُ مِنُ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤُكُلُ فِي لِإِطْلَاقِ مَا تَلُونَا وَالصَّيدُ لَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحُمِلِ قَالَ قَائِلُهُمُ: صَيدُهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلُوكِ أَرَانِب وَثَعَالِب ... وَإِذَا رَكِبُتُ فَصَيْدِي الْأَبُطَال عَ وَلَانَ صَيْدَهُ سَبَدُ لَا يَتِعَلِهِ أَوُ شَعُرِهِ أَوُ رِيشَةِ أَوُ لِاسْتِدُفَاعِ شَرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَشُرُوعٌ.

ترجمه: (۲۱۹) اورجائز ہے شکار کرنا گوشت کھائے جانے والے جانور کا اورجس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔

ا۔ اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی ہے، اور شکار گوشت کھائے جانے والے جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

ا صول : اس عبارت میں بہ بتانا چاہتے ہیں کہ گوشت کھائے جانے والے جانور کا شکار کرے گاتواس کا گوشت حلال ہوگا، اور دوسرے جانور کا شکار کرے تواس کی کھال اور ہڈی پاک ہوجائے گی ، اور کھال اور ہڈی بھی پاک نہ ہو بلکہ وہ سور کی طرح نجس العین ہوتواس کے شریعے محفوظ رہنا مقصود ہوگا۔

تشریح: جن جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان کو بھی شکار کرسکتا ہے اور جن جانوروں کے گوشت نہیں کھائے جاتے ان کو بھی شکار کرسکتا ہے اور جن جانوروں کے گوشت نہیں کھائے جاتے ان کو بھی شکار کرسکتے ہیں۔

**9 جه**: آیت میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ واذا حللتم فالصطادو ا (آیت ۲ سورۃ المائدۃ ۵) اس آیت میں شکار کرنیکا حکم عام ہے چاہے وہ جانور ہوجس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ جانور بھی شامل ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ اس لئے دونوں کا شکار حلال ہے۔

ترجمه نی شاعرنے کہاہے۔ بادشاہ کا شکارخر گوش اور لومڑیاں ہیں، اور جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو میراشکار دلیر قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔

تشریح: اس شعر میں خرگوش، لومڑی، اور بہا درلوگ کے شکار کا تذکرہ ہے، حالا نکہ لومڑی اور بہا درانسان حلال نہیں ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ماکول اللحم ہی شکار کے لئے خاص نہیں ہیں۔

ارانب: ارنب کی جمع ہے، خرگوش ۔ تعلب: لومڑی ۔ ابطال: بطل کی جمع ہے، بہادرانسان ۔

ترجمہ : سے اس لئے کہ شکار کا سبب اس کی کھال ،اس کے بال ،اس کے پرسے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ،اوراس کے شرسے محفوظ ہونا ہوتا ہے ،اور رہ سب مشروع ہیں۔

تشریح :شکارکرنے کامقصد گوشت کھانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کھال، اس کے بال سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور بھی بیہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے شرمے مخفوظ ہوجائیں، اس لئے ان سب کے لئے شکار جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## ﴿ كتاب الرهن ﴾

ا الرَّهُنُ لُغَةً: حَبُسُ الشَّىءِ بِأَىِّ سَبَبٍ كَانَ وَفِي الشَّرِيعَةِ: جَعُلُ الشَّىءِ مَحُبُوسًا بِحَقِّ يُسمُكِنُ استِيفَاؤُهُ مِنُ الرَّهُنِ كَالدُّيُونِ، ٢ وَهُو مَشُرُوعٌ بِقَولِهِ تَعَالَى ﴿فَرِهَانٌ مَقُبُوضَةٌ ﴾ يُسمُكِنُ استِيفَاؤُهُ مِنُ الرَّهُنِ كَالدُّيُونِ، ٢ وَهُو مَشُرُوعٌ بِقَولِهِ تَعَالَى ﴿فَرِهَانٌ مَقُبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] وَبِمَا رُوِى ﴿أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ – اشترَى مِنُ يَهُودِيِّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرُعَهُ » وَقَدُ انْعَقَدَ عَلَى ذَلِكَ الْإِجُمَاعُ، وَلِآنَهُ عَقُدُ وَثِيقَةٍ لِجَانِبِ الْاستِيفَاءِ فَيُعتَبَرُ بِالْوَثِيقَةِ فِي طَرَفِ الْوُجُوبِ وَهِي الْكَفَالَة

## ﴿ كتاب الرهن ﴾

ضروری نوف : کتاب الرہن میں یہ تین الفاظ کایا در کھنا ضروری ہے۔ داھن: وہ غریب جسے قرض لیا ہے اوراس کے بدلے میں کوئی چیزرہن پر کھا، اس کو را ہن، کہتے ہیں۔ مسو تھن: جس نے قرض دیا ہے اوراس قرض کے بدلے اپنے پاس کوئی چیزرہن پر کھا ہے، اس کو بر تہن، کہتے ہیں۔ شیء موھون: جس چیز کورہن پر رکھا ہے اس کو بھی عمر ہون، کہتے ہیں۔ نسب موکئی چیز رہن کے جسب دو کتا ہے، اور شریعت میں کسی چیز کوالیے تن کے بدلے میں روکتا ہے، اور شریعت میں کسی چیز کوالیے تن کے بدلے میں روکتا ہے، اور شریعت میں کسی چیز کوالیے تن کے بدلے میں روکتا ہے، حسب کورہن کے ذریعہ وصول کرناممکن ہو، جیسے قرض۔

قشر ہے : یہال رہن کا لغوی اور شرعی ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ رہن کا لغوی ترجمہ ہے کہ کسی چیز کو کسی بھی سبب سے اپنے پاس رو کے رکھے، اور شریعت میں قرض کے بدلے میں کوئی چیز روک لے تا کہ اگر قرض نہ دی تو رہن کی چیز کو بھی کر قرض وصول کر لے، مثلا: کوئی آدمی کسی سے بچھ پونڈ قرض لے اور وثیقہ اور اعتماد کے لئے کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس رہن رکھا تاس کو معاصلے کو رہن کہتے ہیں۔ اس میں غریب جس نے اپنا مال رہن پر کھا اس کو را ہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کو مرہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کو مرہن کہتے ہیں، اور جو چیز رہن رکھی گئی اس کوثی ءمر ہون کہتے ہیں۔

ترجمه : ٢ رئان رکھنامشروع ہے۔[ا] اللہ تعالی کے قول میں ہے فر ھان مقبوضة ،[۲] اور حدیث میں ہے حضور گئے ہودی سے کھاناخریدا، اور اس کے بدلے میں اپنادرع رئین رکھا[۳] اور اس پراجماع بھی منعقد ہے[۴] اور دلیل عقلی بیہ کہ۔ یہ ایسا عقد ہے جس میں وصولیا بی کی جانب ترجیح ہوتی ہے، تو اس کو کفالہ پر قیاس کیا جائے گا جس میں وجوب کی جانب ترجیح ہوتی ہے۔ ترجیح ہوتی ہے۔

تشريح: رئنمشروع ہاس كے لئے چارليليں دےرہے ہيں۔

وجه: (١) رئين ركيخ كا ثبات اس آيت ہے ۔ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (آيت

ُ (٣٢٠)قَالَ الرَّهُنُ يَنُعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبُضِ ﴿ قَالُوا: الرُّكُنُ الْإِيجَابُ بِلُمُ جَرَّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقُدُ تَبَرُّعٍ فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرَّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَة ٢ ِ وَالْقَبُضُ شَرُطُ اللُّزُومِ عَلَى مَا

لغت : انه عقد و ثیقة لیجانب الاستیفاء: رئن رکھی ہوئی چیز ہوتو قرض وصول کرنے کے لئے ایک بھروسے کی چیز ہوتو قرض وصول کرنے کے لئے ایک بھروسے کی چیز ہوجاتی ہے، جس طرح کفیل ہوتو اس سے وصول کرنے کے لئے بھروسے کا آ دمی مل جاتا ہے، اور کفالت سب کے زدیک جائز ہوجا ہے۔ ہے اس لئے اس پر قیاس کر کے رئین بھی جائز ہونا چاہئے۔

ترجمه : (۲۲ ) رئن منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے اور پوارا ہوتا ہے قبضہ سے۔

تشريح: رئن ايجاب اور قبول ميمنعقد موتاب\_اوراس پرمرتهن كے قبضه كرنے سے پوراموتا ہے۔

وجه : (۱) رئین معاملہ ہے اور پیچھے گزر چکا ہے کہ معاملہ ایجاب کرنے اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہوتا ہے۔ اس لئے رئین ایجاب کرنے اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرض کے بدلے رئین رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت مرتبہ لوگ قرض دیتے ہیں اور اس کے بدلے رئین نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے رئین رکھنا تبرع ہے۔ اس لئے جب تک مرتبین اس پر قبضہ نہیں کرے گا رئین کمل نہیں ہوگا۔ ایجاب اور قبول کے بعد بھی رائین رکھنے سے پھرنا چاہے تو پھر سکتا ہے(۲) آیت میں اس کا اشارہ ہے کہ قبضہ کرنے سے رئین کممل ہوگا۔ آیت میں ہے۔ فر ھان مقبوضة (آیت ۲۸۳ سورة البقرة ۲) اس میں مقبوضة سے اشارہ ہے کہ قبضہ کرنے سے رئین کممل ہوگا۔

ترجمه المحضرات نفرمایا که صرف ایجاب کرنابی اصل دکن ہے، اس کئے کہ بیتبرع کاعقدہے، اس کئے صرف تبرع کرنے والے کے ایجاب سے ہبداور صدقہ میں صرف ہبدکرنے والے کے ایجاب سے ہبداکس ہوجاتا ہے۔

 نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ٣ وَقَالَ مَالِكُ: يَلْزَمُ بِنَفُسِ الْعَقُدِ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَالِ مِنُ الْجَانِبَيْنِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّهُ عَقُدُ وَثِيقَةٍ فَأَشُبَهَ الْكَفَالَة ٣ وَلَـنَا مَا تَلُونَا، وَالْمَصُدَرُ الْمَقُرُونُ بِحَرُفِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَلِأَنَّهُ عَقُدُ وَثِيقَةٍ فَأَشُبَهَ الْكَفَالَة ٣ وَلَـنَا مَا تَلُونَا، وَالْمَصُدَرُ الْمَقُرُونُ بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلِّ الْجَزَاءِ يُرَادُ بِهِ الْأَمُرُ، ٥ وَلِأَنَّهُ عَقُدُ تَبَرُّعٍ لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَستوُجِبُ اللَّهُ مَن إمْضَائِهِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ بِمُقَابَلَتِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنُ إِمْضَائِهِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ

مکمل ہوجا تا ہے اسی طرح یہاں صرف رہن رکھنے والے کے ایجاب سے رہن کمل ہوجائے گا ،اس میں مرتہن کے قبول کی ضرورت نہیں ہے۔

قرجمه : اورشی مرمون پر قبضه کرنا شرط ہے جیسا کدان شاء الله بعد میں بیان کریں گے۔

تشریح: ایجاب اور قبول سے رہن منعقد ہوجائے گا، کیکن شیءمر ہون پر قبضہ کرے گا تب رہن پورا ہوگا، اس در میان را ہن رہن رکھنے سے انکار کر دے تووہ ایسا کرسکتا ہے۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

تشریح: امام مالک کے یہاں رہن کے لئے ایجاب اور قبول کرنا کافی ہے، رہن پر قبضہ کرنالازم نہیں۔

وجه :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے مال ہے،ایک جانب سے قرض ہے،اور دوسری جانب سے ثی ءمر ہون ہے تو جس طرح ہیج میں ایک جانب سے ثن ہوتا ہے،اور وہاں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں،صرف ایجاب اور قبول سے بھال قبضہ کرنالازم نہیں ہوگا، (۲) کفالہ میں ایجاب اور قبول سے کفالہ مکمل ہوجاتی ہے،اسی طرح یہاں قبضہ کرنالازم نہیں ہوگا، (۲) کفالہ میں ایجاب اور قبول سے کفالہ مکمل ہوجاتا ہے، قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

توجمه: ای جاری دلیل وه آیت ہے جسکوہم نے پہلے تلاوت کی ،اور وہاں مصدر حرف, ف ، کے ساتھ جزا کی جگہ میں لگا ہوا ہے جس سے امر مراد ہوتا ہے

قرجمه : ها اوراس لئے کدرہن تبرع کا عقد ہے اس لئے کدرا ہن رہن کے بدلے میں مرتبن پرکوئی چیز لازم نہیں کرتا ہے، یہی وجہ ہے کدرا ہن کورہن رکھنے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے رہن کونا فذکر نے کے لئے قبضہ ضروری ہے، جیسے وصیت

بِالْقَبُضِ، لَ ثُمَّ يَكُتَفِي فِيهِ بِالتَّخُلِيَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ قَبُضُ بِحُكُمِ عَقُدٍ مَشُرُوعٍ فَأَشُبَهَ قَبُضَ الْمَبِيعِ كَ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَثُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقُلِ؛ لِلَّانَّهُ كَا يَثُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقُلِ؛ لِلَّانَّهُ كَا يَثُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقُلِ؛ لِلَّانَّهُ كَا يَثُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقُلِ؛ لِلَّانَّةُ لَا يَثُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقُلِ؛ لِلَّانَّةُ لَا يَثُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقُلِ؛ لِلَّانَّةُ لَا يَثُنُ لَا يَثُمُ مِن المَا يَعْدَلُهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمَنْقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَثُمُ لَا يَثُمُ لِللَّا لَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لِللَّهُ اللَّهُ لَا يَثُمُ لَا يَثُمُ لَا يَثُمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَثُمُ لَا يَشْرُ لَا يَثُمُ لَا يَشْرُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْ

تشریح : [۳] قبضہ کے لئے یہ تیسری دلیل ہے۔ رہن رکھنارا ہن کی جانب سے تبرع اوراحسان ہے، یہ را ہن پر لازم نہیں تھا، دوسری بات یہی ہے کہ را ہن کو رہن رکھنے پر مجبور تھا، دوسری بات یہی ہے کہ اس کے بدلے میں مرتہن کی جانب سے کوئی رقم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ را ہن کو رہن رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، اور پہلے یہ قاعدہ گزرگیا ہے کہ جو چیز تبرع اوراحسان ہواس کو نافذ کرنے کے لئے قبضہ ضروری ہے، اس لئے شیء مرہون پر قبضہ ہوگا تب یہ کممل ہوگا۔، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ وصیت تبرع اوراحسان ہے اس لئے وہ قبضے کے بعد کممل ہوگا۔

الغت: لایستوجب بمقابلة علی المرتهن شیئا: ربین کے مقابلے پر مرتهن پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ باقی رہااس کی جانب سے قرض تو یہ بہت پہلے دے چکا ہے۔

ترجمه الله پر فا ہر روایت میں رہن کی چیز کو مرتبن کے سامنے کردے [تخلید کردے] اتنابی قبضہ کے لئے کافی ہے، اس لئے کہ عقد مشروع کی وجہ سے قبضہ ہے اس لئے مبیع کے قبضے کی طرح ہوگیا۔

العنت: قبضه کی دوشمیں ہیں[ا] قبضه کمی ؟ ثی ءمر ہون کو مرتبن کے سامنے اس طرح رکھ دے کہ وہ آسانی سے قبضہ کرلے، حیاہے اس نے ابھی قبضہ نہ کیا ہو، اس کو خلیمکر نا، کہتے ہیں اس کو قبضہ کمی ، کہتے ہیں[۲] مرتبن باضا بطہ اس پر قبضہ کرلے اور اپنے گھرلے جائے اس کو قبضہ حقیقی ، کہتے ہیں۔

نشريح: ظاہرروايت ميںشيءمرمون كوصرف مرتهن كےسامنے ركھدے اتنابى قبضه كے لئے كافى ہے۔

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ مشروع عقد کی وجہ سے یہ قبضہ لازم ہوا ہے اس کئے صرف تخلیہ کر دینا کافی ہوگا، جیسے تیج میں مبیع کو مشتری کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو قبضہ شار ہوجا تا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ مشروع عقد اس لئے کہا کہ خصب میں مشروع عقد نہیں ہوتا ہا کہ عاصب قبضہ کرے اور اپنے پاس لیجائے تب اس کا قبضہ شار کیا جاتا ہے۔

ترجمه : على امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ منقولی چیز میں منتقل کرنے سے قبضہ ہوگا، اس کئے کہ رہن میں قبضہ شروع میں ضان کا سبب ہے، جیسے کہ غصب میں۔

تشریح: امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ جو چیز منتقل ہو سکتی ہے اس میں تخلید کافی نہیں ہوگا، بلکہ باضابطه اس پر قبضہ کرے اوراس کونتقل کر کے اپنے یاس لیجائے تب رہن مکمل ہوگا۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ تی ءمر ہون مرتهن کے یہاں ہلاک ہوجائے تواس کا ضمان لا زم ہوتا ہے، تو پیغصب کی طرح ہوگیا،

قَبُضٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ ابُتِدَاءً بِمَنُزِلَةِ الْعَصُبِ، ﴿ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ؛ لِلَّانَّهُ نَاقِلٌ لِلضَّمَانِ مِنُ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ بِمُوجِبٍ ابْتِدَاءً وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. (٢١٣) قَالَ وَإِذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ بِمُوجِبٍ ابْتِدَاءً وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. (٢١٣) قَالَ وَإِذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا تَمَّ الْعَقُدُ فِيهِ ﴿ لِو جُودِ الْقَبُضِ بِكَمَالِهِ فَلَزِمَ الْعَقُدُ

غصب میں بھی مغصوب چیز ہلاک ہوجائے تو غاصب پرضان [یعنی اس کی قیمت لازم ہوتی ہے ] اورغصب میں تخلیہ کافی نہیں ہے۔ ہے اسی طرح رہن میں بھی تخلیہ کافی نہیں ہوگا باضا بطہ قبضہ کرنا ہوگا۔

ترجمه : ٨ بخلاف خريد نے كومان مان بائع ہے مشترى كى طرف ضان منتقل ہوتا ہے، اور ابتداء ضان كاسب نہيں ہے \_اور پہلى روايت صحيح ہے۔

تشریح: بیامام ابو یوسف کی جانب سے دلیل کا تقریب بے۔ رہن کوشراء پر قیاس کرنا سیح نہیں ہے، اس لئے کہ اگر مشتری قبضہ کر لے اور اس سے ہلاک ہوجائے تو اس پر ضان لا زم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیز اسی کی ہی ہے۔ اور رہن ہلاک ہوجائے تو مرتہن پر ضان لازم ہوتا ہے، اس لئے رہن کوشراء پر قیاس کرنا سیح نہیں ہے۔ صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ پہلی روایت، لینی شیء مرہون کا صرف تخلیہ کردینا کافی ہے، یہ روایت شیح ہے۔

قرجمه : (۲۲۱) پس جبکه مرتهن نے ربهن پر قبضه کرلیامحوز ،مفرغ اورمیتر ہونے کی حالت میں تواس میں عقد پورا ہو گیا۔ قرجمه: اِ تاکه شیءمر ہون برکمل قبضه ہو، اور عقد لازم ہوجائے۔

تشریح: مرتهن کے قبضہ ہونے کے لئے بھی رہن کا تین باتوں سے خالی ہونا ضروری ہے

[1] محوز ہولیعنی رہن کی چیز دوسروں کی شرکت میں نہ ہو۔ دوسروں کی شرکت سے تقسیم ہوکرا لگ ہو پیکی ہو۔ مثلا دوآ دمیوں کے درمیان میں گھر مشترک تھا تو دونوں شریکوں نے گھر تقسیم کر کے الگ الگ کر چکا ہو۔ اب جورا ہن کا حصہ ہے اس پر مرتہن قبضہ کرے۔ رہن میں شیوع ہوتو رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

[7] مفرغ ہولیتی رائین کے مال وسامان سے تی ء مرہون فارغ اور خالی ہو۔ مثلاً گھر رہین پررکھنا ہے تو گھر میں رہین رکھنے والے کا کوئی سامان نہ ہوتا کہ رائین کے آنے جانے کا تعلق نہ رہے۔ ایسے گھر پر مرتہن قبضہ کرے تب قبضہ کمل ہوگا [۳] اور تیسری شرط یہ ہے کہ تی ء مرہون میں جو لیعنی تخلیقی طور پر رائین کے سامان کے ساتھ متصل نہ ہو۔ جیسے درخت پرلگا ہوا پھل رئین پر رکھے تو اس پر مرتہن کا قبضہ کمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ پھل قدرتی اور تخلیقی طور پر رائین کے درخت سے چپکا ہوا ہوا واس سے متمیز نہیں ہے۔ اس لئے پھل کو درخت سے جدا کر اور متمیز کر کے مرتبی کو قبضہ دے تب رئین پر کھمل قبضہ شار ہوگا۔

1 کی میں جمیل قبضہ کرنے کے لئے محوز کی دلیل بیقول تابعی ہے۔ کتب عمر بن عبد العزیز انه لا یجوز من النحل الا ما عزل واخر د واعلم (مصنف عبدالرزاق ، باب انحل ج تاسع ہی ۴۳ ، نبر ۱۲۸۲۵) ہبہ میں کمل قبضہ کرنے کے لئے محوز کی ضرورت ہوگی۔ سالت ابن شبر مہ عنہ فقال لا کی ضرورت ہوگی۔ سالت ابن شبر مہ عنہ فقال لا کی ضرورت ہوگی۔ سالت ابن شبر مہ عنہ فقال لا

(۲۲٪) وَمَا لَمُ يَقْبِضُهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنُ الرَّهُنِ ﴿ لِمَا كُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَخَلَ فِي أَنَّ اللَّذُو مَ بِالْقَبُضِ إِذُ الْمَقُصُودُ لَا يَحْصُلُ قَبُلَهُ. (۲۲٪)قَالَ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي أَنَّ اللَّذُو وَ بِالْقَبُضِ إِذُ الْمَقُصُودُ لَا يَحْصُلُ قَبُلَهُ. (۲۳٪)قَالَ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هُو أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَا يَسُقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ ضَمَانِهِ ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هُو أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَا يَسُقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ بَهَالِاكِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُخْلَقُ الرَّهُنُ، قَالَهَا ثَلاثَةً، لِصَاحِبِهِ غُنُمُهُ وَعَلَيْهِ بِهَا لِكُهُ اللَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُخْلَقُ الرَّهُنُ، قَالَهَا ثَلاثَةً، لِصَاحِبِهِ غُنُمُهُ وَعَلَيْهِ بِهَا لِكُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْلِهِ حَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَلَامِ عَلَى اللَّهُ الْوَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْولَالِهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

**اصول:** کمل قبضه کرنے کے لئے شیءمرہون را بن کے مال سے بالکل الگتھلگ ہو۔

ترجمه: (۲۲۲) اورجب تک مرتهن مرجون پر قبضه نه کرے تو را بهن کواختیار ہے اگر چاہے تو اس کوسپر دکرے اور چاہے تو رہن سے رجوع کر جائے۔

ترجمه ال اس لئے کہ قبض کے بعدمرتهن کی چیز ہوگی ،اس لئے پہلے مقصد حاصل نہیں ہوگا

تشريح: اوپر بتايا كدر بن ركھنا تبرع ہے اس كئے قبضه كرنے سے پہلے ربن مكمل نہيں ہوا۔ اس كئے قبضه كرنے سے پہلے ربن ركھنے والا ربن ركھنے سے مكر جائے اور رجوع كر جائے تورجوع كرسكتا ہے۔

ا نائن: جس نے قرض لیا ہے اور چیز رئن پر رکھا ہے۔

ترجمه: (٣٢٣) پس جبكه مرتهن كوسير دكر ديا اوراس نے اس پر قبضه كرليا تو وه اس كے ضان ميں داخل ہوگئ۔

تشریح: رہن رکھنے والے نے ثنی ءمر ہون کومر تہن کے حوالے کردیا اور مرتہن نے اس پر قبضہ کرلیا تو وہ اس کے ضمان میں داخل ہوگئی۔اب اگر ہلاک ہوگی تو اس کے بیسے مرتہن کے قرض میں سے کاٹے جائیں گے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ اگرشیء مرہون ہلاک ہوجائے تو مرہن کے مال میں سے جائے گی۔ سمعت عطاء یحدث ان رجلا رهن فحر سا فنفق فی یدہ فقال رسول الله عَلَیْ للمرتهن ذهب حقه. (سنن بیستی، باب من قال الرصن مضمون، جسادس، ۱۸۳ ، نمبر ۱۱۲۵) اس حدیث مرسل میں ہے کہ اگرشیء مرہون ہلاک ہوئی تو مرہن کا مال گیا (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن انسس عن النبی عَلَیْ قال الرهن بما فیه۔ (دار قطنی، کتاب الہوع، ج ثالث، ۱۸۸ منبر ۱۱۲۲۷ سنن للبیستی، باب من قال الرصن مضمون، جسادس، ۱۱۲۲۳ میں سے کہ جس چیز کے لئے رہن جائے گا۔ یعنی اگرشیء مرہون ضائع ہوگی تو قرض میں اس کو کا شاریا جائے گا۔ اس حدیث میں سے کہ جس چیز کے لئے رہن جائے گا۔ یعنی اگرشیء مرہون ضائع ہوگی تو قرض میں اس کو کا شاریا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ جس پیز کے لئے رہن جائے گا۔ یعنی اگرشیء مرہون ضائع ہوگی تو قرض میں اس کو کا شاریا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ جس پیتہ چلا کہ شیء مرہون برقضہ کے بعد مرتبن کے ضان میں داخل ہوگی۔

ترجمہ نے امام شافعیؓ نے فرمایا کتی ءمر ہون مرتبن کے ہاتھ میں امانت ہوگا اس کے ہلاک ہونے سے قرض میں سے پھھ کاٹا جائے گا،حضور کے قول کی وجہ سے رہن مضمون نہیں ہوگا، یہ تین مرتبہ کہا، را ہن کواس کا نفع ملے گا،اور اس پراس کا نقصان غُرُمُهُ» قَالَ: وَمَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالدَّيُنِ، ٢ وَلَأَنَّ الرَّهُنَ وَثِيقَةٌ بِالدَّيُنِ فَبِهَلاكِهِ لَا يَسُقُطُ السَّفُوطُ السَّفُوطُ السَّفُوطُ السَّفُوطُ السَّفُوطُ السَّفُوطُ السَّفُوطُ السَّفَادُ مَعْنَى الصِّيَانَةِ، وَالسُّقُوطُ بِالْهَلاكِ يُضَادُ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقُدُ إِذَا لَحِقَ بِهِ يَصِيرُ بِعَرُضِ الْهَلاكِ وَهُوَ ضِدُّ الصِّيَانَةِ ٣ وَلَنَا بِالْهَلاكِ يُضَادُ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقُدُ إِذَا لَحِقَ بِهِ يَصِيرُ بِعَرُضِ الْهَلاكِ وَهُو ضِدُّ الصِّيَانَةِ ٣ وَلَنَا بَهِ هَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

**لىغت** : غلق : كاتر جمہ ہے بند كرنا ـ لا يغلق : كاتر جمہ ہوگا كہ مرتبن كے ہاتھ ميں شىء مر ہون بندھك نہيں ہوگا ، يہ چيز را ہن كى ہى ہوگى ـ

**نشریج** :امام شافعیؓ کے نز دیک ثی ءمر ہون مرتہن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔اگر مرتہن کی بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو مرتہن کے قرض میں سے کچھنہیں کا ٹاجائے گا۔ یہ مال را ہن کا ہلاک ہوا۔

وجه: (۱) ان کی دلیل بیحدیث ہے جسکوصاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔ عن ابعی هویو قال قال دسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله

ترجمه : اوراس کئے کدرہن قرض کے لیے وثیقہ ہے، اس کئے رہن کے ہلاک ہونے سے قرض نہیں کے گا، جیسے چیک کے ہلاک ہونے سے قرض نہیں کٹے گا، جیسے چیک کے ہلاک ہونے سے قرض نہیں کٹا ہے، اور بیوجہ بھی ہے کہ وثیقہ ہونے سے تفاظت کا معنی زیادہ ہوگا، اور ہلاک ہونے کی وجہ سے قرض کا کٹ جانا اس کے خلاف ہے جو اس کا تقاضہ ہے، اس کئے کہ کٹنے کی وجہ سے قل ہلاکت کی جگہ میں ہوجائے گا، تو محفوظ ہونے کی ضد ہے۔

تشریح: بیامام شافعی کی جانب سے دودلیل عقلی ہے۔[۱] پہلی دلیل عقلی بیہ کہ اگر چیک دیا ہواوروہ مرتبن سے ہلاک ہوجائے تو اس سے قرض نہیں ہوتا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے رہن ہلاک ہوجائے تو اس سے قرض نہیں کے گا۔[۲] رہن قرض ملنے کا وثیقہ ہے، اس سے قرض ملنا مضبوط ہوتا ہے اب اس کے ہلاک ہونے سے قرض ہی گٹنے لگ جائے تو بیمضبوط کے خلاف ہوجائے گا اس لئے قرض کٹنا نہیں جائے۔

العنت : الصک: اردومیں اس کو چیک، کہتے ہیں، جس پر قم کہ فی ہوتی ہے۔ اذ االحق بہ یصیر بعرض الھلاک: رہن کی وجہ سے قرض اور ہلاک ہوجائے گا، حالا نکہ رہن قرض کواور مضبوط کرنے کے لئے تھا، اس لئے یہ معنی صیانت کے منافی ہے۔

قرض اور ہلاک ہوجائے گا، حالا نکہ رہن قرض کواور مضبوط کرنے کے لئے تھا، اس لئے یہ معنی صیانت کے منافی ہے۔

قرض اور ہلاک ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ تہما راحق ختم ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ تہما راحق ختم ہوگیا ہے۔ دوسری دلیل حضور گا قول، جب رہن کی قیت کا پیتہ نہ چلے، تو فرمایا کہ جتنا قرض تھار ہن کی قیت اتنی مان لی جائے [اور

قُولُهُ - عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لِلْمُرْتَهِنِ بَعُدَ مَا نَفَقَ فَرَسُ الرَّهُنِ عِنْدَهُ «ذَهَبَ حَقُّك» وَقَولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - «إذَا غَمَّى الرَّهُنَ فَهُو بِمَا فِيهِ» مَعُنَاهُ: عَلَى مَا قَالُوا إذَا اشْتَبَهَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ بَعُدَ مَا هَلَكَ وَإِجُمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ - عَلَى اشْتَبَهَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ بَعُدَ مَا هَلَكَ وَإِجُمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ - عَلَى الشَّتَبَهَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ بَعُدَ مَا هَلَكَ وَإِجُمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ - عَلَى الشَّهُ عَنْهُمُ وَالتَّهُ عَلَيْهُ الرَّهُنِ عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتِبَاسُ الْكُلِّيُ وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - «لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ» عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتِبَاسُ الْكُلِّيُّ وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتِبَاسُ الْكُلِّيُّ وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتِبَاسُ الْكُلِّيُّ وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتِبَاسُ الْكُلِّيُ وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ عَلَى مَا قَالُوا الِاحْتِبَاسُ الْكُلِّيُ وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ عَنْ مَا قَالُوا الإَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَانِ عَرَبُنَ عَلَى عَلَى مَا قَالُوا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَقُوا اللَّهُ عَلَى عَالْمُ الْعَلَى عَلَى عَ

تشریح: امام ابوحنیفہ گی جانب سے یہاں تین دلیلیں پیش کی جارہی ہیں[ا] اوپر حدیث گزری۔ رہن کا گھوڑ اہلاک ہو گیا تو آپ نے مرتہن سے کہا کہ تمہاراحق ختم ہو گیا، یعنی گھوڑ ہے کے بدلے میں تمہارا قرض کٹ گیا[۲] دوسری حدیث میں فرمایا کہ۔ رہن ہلاک ہوجائے اور پیتہ نہ چلے کہ اس کی قیمت کیاتھی تو قرض کے مطابق اس کی قیمت مانی جائے گی اور پورا قرض کٹ جائے گا[۳] صحابہ کا اجماع ہے کہ رہن کے بدلے میں قرض ختم ہوجائے گا۔

وجه: (۱) سمعت عطاء یحدث ان رجلارهن فرسا فنفق فی یده فقال رسول الله عَلَیْ للمرتهن ذهب حقه. (سنن للبیمتی، باب من قال الرصن ضمون، جسادس، ۲۸ بنبر ۱۱۲۲۵) اس حدیث مرسل میں ہے کہا گرشیء مربون ہلاک ہوئی تو مرتبن کا مال گیا (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن انسس عن النبی عَلَیْ فی الرهن بما فیه \_ (دار قطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ص ۲۸ بنبر ۲۸ مرسن للبیمتی، باب من قال الرصن مضمون، جسادس، ص ۲۸ بنبر ۱۱۲۲۳) اس حدیث میں ہے کہ جتنا رہی تھا تناقرض ختم ہوگیا (۳) اجماع صحابہ کی دلیل عمر بن خطاب گا قول ہے۔ ان عصر بسن المخطاب قال فی الرجل یو تھن فیصنیع، قال ان کان اقل مما فیه رد علیه تمام حقه، و ان کان اکثر فهو امین (دارقطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ص ۲۸ بنبر ۲۸ مین (دارقطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ص ۲۸ بنبر ۲۸ مین کول صحابی میں ہے کہ رہن کا ضان ہوتا ہے۔

ترجمه: یم حضورگی حدیث میں لا یعلق الوهن، کا مطلب بیہ کہ پورے طور پر مرتهن کانہیں ہوجائے گا،جیسا کہ کرخیؓ نے سلف سے اس کامعنی ذکر کیا ہے

تشریح: یہاں سے امام شافی کی پیش کر دہ حدیث۔ عن ابی هریر ة قال قال دسول الله علی الدهن الدهن کے اللہ علق الرهن کے اللہ علی الدهن کے اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ عل

مَمُلُوكًا لَهُ كَذَا ذَكَرَ الْكُرُخِيُّ عَنُ السَّلَف ﴿ وَلَأَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُرْتَهِنِ يَدُ الْاستِيفَاءِ وَهُوَ مِلْكُ الْيَهِ وَالْحَبُسِ؛ لِأَنَّ الرَّهُن يُنُبِءُ عَنُ الْحَبُسِ الدَّائِمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتُ الْيَهِ وَالْحَبُسِ؛ لِأَنَّ الرَّهُن يَلُومُ الْوَدَاعِ فَأَمُسَى وَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38] وقَالَ قَائِلُهُم: وَفَارَقُتُك بِرَهُنٍ لَا فِكَاكَ لَهُ ... يَوُمَ الُودَاعِ فَأَمُسَى الرَّهُنُ قَدُ غَلِقًا وَالْآحُكَامُ الشَّرُعِيَّةُ تَنْعَطِفُ عَلَى الْآلُهُ الْحَالَى وَفُقِ الْآنُبَاءِ،

تین باتیں مرتهن کے لئے اور تین باتیں را ہن کے لئے ہیں۔

مرتهن کے لئے تین باتیں یہ ہیں۔

[ا] مرتہن کورہن پر قبضہ کرنے کاحق ہے۔

[۲] رہن کواینے پاس محبوس کرنے کاحق ہے۔اس کے لئے کمبی عبارت لارہے ہیں۔

[٣] اگررا ہن قرض ادانہ کرے توشیءمر ہون کو چھ کراس سے اپنا قرض وصول کرے گا۔

را ہن کے بھی تین حق ہیں

[ا] قرض ادا کر کے شیءمر ہون کو واپس لے

[7] اگرشی ء مر بهون بیچا اور پھر بھی قرض ادائمیں ہوا تو را بہن اپنی جانب سے مزید قرض اداکرے گا، مثلا ایک ہزار قرض تھا اور شی عربہون آٹھ سومیں بکا تو را بہن دوسوا پنی جانب سے مرتبہ نکودیکا تا کہ ایک ہزار قرض پورا ہوجائے۔ یہ علیہ غور مہ ہوا۔
[7] اورا گرزیا دہ ہوگیا تو وہ رقم را بہن کا ہوگا، مثلا بارہ سومیں شیء مر بھون بکا تو یہ دوسود رہم را بہن کا ہوگا۔ یہ لہ غندمہ ہوا۔
[7] اورا گرزیا دہ ہوگیا تو وہ رقم را بہن کا ہوگا، مثلا بارہ سومیں شیء مر بھون بکا تو یہ دوسود رہم را بہن کا ہوگا۔ یہ لہ غندمہ ہوا۔

تر جمعہ: ۵ اس لئے کہ مرتبی کو قرض وصول کرنے کے لئے قبضہ ثابت ہے، اور وہ قبضہ اور اس کوروک کررکھنا، اس لئے کہ ربہن کو قرض وصول کرنے کے لئے قبضہ ثابت ہے، اور وہ قبضہ اور اس کوروک کررکھنا، اس لئے کہ ربہن کا معنی ہے ہمیشہ کے لئے محبوں کرنا، چنا نچہ اللہ تعالی نے فر مایا بکل نفس بما کسبت ربینہ '(آیت ۳۸ سورۃ المدرثر ۲۷ ) اس کا ترجمہ ہے، ہرانسان نے جو کچھ کما یا اس میں محبوں رہے گا۔ اور شعر بھی ہے۔ اے محبوبہ تم سے ایسے ربہن کے ساتھ جدا ہوا جس سے کوئی چھٹکا رائمیں ہے، رفعتی کے دن تو ربن ہمیشہ ہوگیا۔ اور احکام شرعیہ معانی لغویہ کے موافق ہوتا ہے۔

سے کوئی چھٹکا رائمیں ہے، رفعتی کے دن تو ربن ہمیشہ ہوگیا۔ اور احکام شرعیہ معانی لغویہ کے موافق ہوتا ہے۔

تشریح: یہاں قرآن پاک کی آیت پیش کررہے ہیں،اور شعر پیش کررہے ہیں،اور بیٹا بت کرتے ہیں کہ رہن کامعنی دائی حبس کرناہے، رہن کےمعانی ضان کے نہیں ہے۔

فرماتے ہیں کہ مرتبن کو وصولیا بی کا قبضہ ہے چنانچہ وہ قبضہ کرنے اور اس کورو کے رکھنے کا مالک ہے۔ ربین کا ترجمہ ہے، ہمیشہ کے لئے جبس کرنا۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے, کل نفس بھا کسبت رھینة: ہرنفس نے جو پچھ کمایا ہے، قیامت میں اس میں محبوس ہوگا۔ یہاں رہین کا ترجمہ محبوس ہونے کا ہے۔ اور شعر میں بھی رہن کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہمیشہ محبوس رہنا

لِ وَلاَّنَّ الرَّهُنَ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الِاستِيفَاءِ وَهُو أَنُ تَكُونَ مُوصِلَةً إلَيُهِ وَذَلِکَ ثَابِتٌ لَهُ بِمِلُکِ الْيَهِ وَالْمَنُ وَلِيَكُونَ عَاجِزًا عَنُ الْيَهِ وَالْمَدُ بِهِ فَيَتَسَارَعُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِضَجَرِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِکَ يَثُبُتُ الاستيفَاءُ الانتِفَاعُ بِهِ فَيَتَسَارَعُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِضَجَرِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِکَ يَثُبُتُ الاستيفاءُ الانتِفاعِ بِهِ فَيَتَسَارَعُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِضَجَرِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِکَ يَثُبُتُ الاستيفاءُ مِنْ وَجُهٍ وَقَدُ تَقَرَّرَ بِاللَّهَالاكِ، فَلَوُ استَوْفَاهُ ثَانِيًا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا، لَ بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجُهٍ وَقَدُ تَقَرَّرَ بِاللَّهَلاكِ، فَلَوُ استَوْفَاهُ ثَانِيًا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا، لَى بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجُهٍ وَقَدُ تَقَرَّرَ بِاللَّهَلاكِ، فَلَوُ استَوْفَاهُ ثَانِيًا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا، لَى بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجُهٍ وَقَدُ تَقَرَّرَ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**لىغىت** : يدالاستىغاء: يدا يك منطقى محاوره ہے جو يہاں بار بارآئے گا۔اس كا مطلب يہ ہے كہ مرتهن كے پاس ايسا قبضہ موجود ہے جس سے وہ اپنا قرض وصول كرسكتا ہے۔ تعطف: ماكل ہوتا ہے۔انباء: نباء: سے شتق ہے، خبر دینا۔

ترجمه: ٢ اوراس كئے كدر بن وصول كى جانب كا وثيقہ ہے، وہ اس طرح كدر بن وصول كرنے كى طرف پہنچا تا ہے، اور سه قبضا ورمحبوس كرنے سے ثابت ہے تاكدا نكار كرنے سے محفوظ ہوجائے اس ڈرسے كہ مرتبن ربن كا انكار فہ كردے، اور را بن شىء مر ہون سے نفع اٹھانے سے عاجز ہوجا تا ہے اس لئے اپنی ضرورت كى وجہ سے قرض كى ادائيگى كى جلدى كرے گا، يا تنگ دلى كى وجہ سے جلدى كرے گا، اور بيات ہے تو من وجہ وصول كرنا ثابت ہوگيا، اور ہلاك ہونے سے بيات اور ثابت ہوگئى، تو اگردوبارہ وصول كرين تو سود ہوجائے گا۔

تشریح: یہاں سے لمبی عبارت ہے جس کا مطلب سمجھنا مشکل ہے۔ رہن پر مرتہن کا قبضہ ہے، اوراس کومجوں کرر کھا ہے اس سے مرتہن کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں [۱] یہ قرض کے وصول کرنے کا وسلہ بنے گا، کیونکہ ابرا تہن قرض کا افکار نہیں کرسکتا ۔ [۲] را بہن جلدی قرض ادا کرے گا ، کیونکہ اتنی ہوئی چیز دوسرے کے پاس موجود ہے۔ یہ دو ہوئی چیزیں مرتہن کے پاس موجود ہیں ، اب اگر شیء مرہون ہلاک ہوجائے پھر بھی را بہن سے قرض وصول کیا جائے تو یہ را بہن سے دوبارہ وصول کرنا ہوا، جوسود کے درجے میں ہوگا۔

اخت: يتسارع: سرعة سيمشتق ب، جلدي كرے گا۔ جو د: انكار كرنا ضجر: تلك دلى

ترجمه : ٤ بخلاف شيءمر ہون موجود ہوتور ہن كى چيز واپس كردى جائے گى تو كر زہيں ہوگا۔

تشریح :اگرشیءمر ہون موجود ہے،اوررا ہن نے اپنا قرض ادا کر دیا توشیءمر ہون واپس کر دیاجائے گااس طرح را ہن کا مکررنقصان نہیں ہوگا۔

قرجمه : ٨ باقى قرض كووصول كرنے كاكوئى طريقة نہيں ہے بغير قبضہ كاس كئے كداس كاتصور نہيں كيا جاسكتا ہے۔

لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ، ﴿ وَالِاسُتِيفَاءُ يَقَعُ بِالْمَالِيَّةِ أَمَّا الْعَينُ فَأَمَانَةٌ حَتَّى كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَرُهُونِ عَلَى السَّرَاءِ إِذَا الرَّاهِنِ فِي حَيَاتِهِ وَكَفَنِهِ بَعُدَ مَمَاتِهِ، ﴿ وَكَذَا قَبُضُ الرَّهُنِ لَا يَنُوبُ عَنُ قَبُضِ الشِّرَاءِ إِذَا السُّتَرَاهُ الْمُمرُ تَهِنُ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فَلَا تَنُوبُ عَنُ قَبُضِ ضَمَانٍ، إِل وَمُوجِبُ الْعَقُدِ ثُبُوتُ يَدِ السَّتِيفَاءِ وَهَذَا يُحَقِّقُ الصِّيَانَةَ، وَإِنْ كَانَ فَرَا غُ الذِّمَّةِ مِنُ ضَرُورَاتِهِ كَمَا فِي الْحَوَالَة الْاسْتِيفَاءِ وَهَذَا يُحَقِّقُ الصِّيَانَة، وَإِنْ كَانَ فَرَا غُ الذِّمَّةِ مِنُ ضَرُورَاتِهِ كَمَا فِي الْحَوَالَة

تشریح :اوپر بتایا کہ قبضہ کرنا بھی مرتهن کے لئے ایک قسم کا فائدہ ہے،اس کے بارے میں فرمار ہے ہیں کہ بغیر قبضہ کے قرض کو وصول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

ترجمه: وقرض وصول کرنار ہن کی مالیت سے ہوتا ہے، اور عین رہن بیمر تہن کے ہاتھ میں امانت رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زندگی میں ثیءمر ہون کا نفقہ را ہن پر ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا کفن بھی را ہن پر ہوتا ہے۔

تشریح: یہاں دوباتیں کہ درہے ہیں[ا] مرتهن جواپنا قرض وصول کرتا ہے وہ تی ء مر ہون کی مالیت سے کرتا ہے۔[۲] اور دوسری بات یہ ہے۔ یہیں کہ درہے ہیں۔[ا] بہلی دلیل دوسری بات یہ ہے۔ یہیں مرہون اس کے پاس امانت کے طور پر رہتا ہے، اس کی تین دلیلیں دے رہے ہیں۔[ا] بہلی دلیل بیہ ہم مون زندہ ہوتو اس کا نفقہ را بن پر ہوتا ہے، [۲] وہ مرجائے تو اس کا گفن بھی را بن پر ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز را بن کی ہے اور مرتبن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، البتہ وہ ہلاک ہوجائے تو اس کی مالیت سے گویا کہ اپنا قرض وصول کیا اس لئے جتنی شیءمر ہون کی قیت ہوگی قرض کٹ جائے گا۔

ترجمه : ایسی، بی رہن کا قبضہ کریدنے کے قبضے کے قائم مقام نہیں ہوگا اگر مرتبن نے ثی ءمر ہون کوخریدلیا، اس لئے کہ عین رہن امانت ہے اس لئے ضان کے قبضے کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

تشریح: یہ تیسری دلیل ہے کہ شیء مرہون مرتهن کے ہاتھ میں امانت ہے۔ مرتهن کارئن پر قبضه امانت کا قبضہ ہے، اس کئے اگر مرتهن نے شیء مرہون خرید لیا تو پہلا قبضہ کا فی نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا قبضہ کرنا ہوگا جوخرید نے کا قبضہ ہے، کیونکہ دوسرا قبضہ ضمان کا قبضہ ہے، جوامانت کے قائم مقام نہیں ہوگا، اس سے بھی یہ چلا کہ مرتهن کا قبضہ امانت کا قبضہ ہے۔

ترجمه : ال رہن کے عقد کا موجب وصولیا بی کے قبضہ کا ثبوت ہے، اور بیر تفاظت کوزیادہ ثابت کرتا ہے، اگر چہاس کی ضروریات میں سے ہے کہ را ہن کے ذمہ سے فراغت ہوجائے، جیسے کہ حوالہ میں ہوتا ہے۔

تشریح : بیامام شافعی کوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کدر ہن قرض کا وثیقہ ہے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ رہن کا موجب میہ ہے کہ وصولیا بی کا ثبوت ہوجائے ، اور اس سے قرض محفوظ ہوجاتا ہے، بیاور بات ہے کہ رہن ہلاک ہوجائے تو راہن کے ذمے سے قرض ختم ہوجاتا ہے، جیسے حوالہ میں قرض لینے والے کے ذمے سے قرض ختم ہوجاتا ہے۔

ترجمه: ال حاصل مدے کہ ہمارے نزدیک رئن کا حکم مدے۔ رئان قرض کی وجہ مے محبول ہے اور اس پروصول کرنے کا

لَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَنَا حُكُمَ الرَّهُنِ صَيُرُورَةُ الرَّهُنِ مُحُتَبِسًا بِدَيْنِهِ بِإِثْبَاتِ يَدِ الِاستِيفَاءَ عَلَيْهِ وَعُنَدَهُ عَلَيْ اللَّمُنِ عِدَّةٌ مِنُ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ الدَّيُنِ بِالْعَيْنِ استِيفَاءً مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ، ال وَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَيُنِ الْأَصُلَيْنِ عِدَّةٌ مِنُ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَدَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى جُمُلَةً: اللَّ مِنْهَا أَنَّ الرَّاهِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قبضہ ثابت ہے۔ اور امام شافع گے یہاں قرض کا تعلق عین رہن سے ہوتا ہے، کہ عین رہن کو بھے کرقرض وصول کرے۔

تشریح: لمبے بحث کا حاصل میہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کے یہاں رہن پر قبضہ اس لئے ہے کہ اس سے قرض وصول کیا جاسکے، اور
امام شافع گے کے یہاں قرض کا تعلق عین رہن سے ہے، اور اس کی صورت میہ ہے کہ رہن کی چیز کو بھے کرقرض وصول کیا جائے گا

ترجمہ: "الله اس پر بہت سے مسائل کا استخراج کیا گیا ہے جو ہمارے درمیان اور اسکے درمیان مختلف فیہ ہیں، جنکو ہم نے
کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا۔

ترجمه : ۱۲ ان میں سے ایک مسلہ یہ ہے کہ رائن کورئن سے نفع اٹھانے کے لئے رئن والپس نہیں کیا جائے گااس لئے کہ اس سے رئن کا موجب فوت ہوجائے گا، اور وہ ہے ہمیشہ کے لئے محبوس کرنا۔ اور امام شافعیؒ کے یہاں نفع اٹھانے سے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ رئین کے موجب کے منافی نہیں ہے ، اور وہ ہے بیچنے کے لئے متعین ہونا۔ باقی باتیں ان شاء اللہ مسائل کے درمیان آئیں گی۔

تشریح: یہاں دونوں اماموں کے اصول پرایک مسئلہ بیان کررہے ہیں۔امام ابوحنیفہ کے یہاں رہن کا مطلب ہے ہمیشہ کے لئے مرتبن کے ہاتھ میں محبوس ہونا،اس لئے را ہن رہن کی چیز کونفع اٹھانے کے لئے واپس لینا چاہے تو واپس نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ محبوس کے خلاف ہے۔ اور امام شافع گے مسلک پر نفع اٹھانے کے لئے واپس لینا چاہے تو دیا جائے گا، کیونکہ انکے یہاں رہن کی چیز بیچ کے لئے متعین ہے، اور نفع اٹھانے کے لئے واپس دینا بچے کے خلاف نہیں ہے۔ دونوں اصولوں کے درمان بہرق ہوگا۔

ترجمه: (۲۲۴) نہیں صحیح ہے رہن مگردین مضمون کی وجہ سے۔

تشریح: قرض کی دو تشمیں ہیں[۱] ایک وہ قرض ہے جواس پرلازم ہے،اور ہرحال میں اس کودیناواجب ہے، جیسے ہیے گی قیمت دینا واجب ہے، بلکہ تبرع اور قیمت دینا واجب ہے، اس کے بدلے میں رہن ہوتا ہے۔[۲] دوسرا قرض وہ ہے کہ جواس پرلازم نہیں ہے، بلکہ تبرع اور احسان کے طور پراپنے او پرلازم کیا ہے، جیسے مال کتابت اور کرنا مکا تب پرلازم ہے، لیکن وہ عاجز ہوجائے اور کتابت چھوڑ کر

الاستيفاء، وَالاستيفَاءُ يَتُلُو الْوُجُوبِ ٢ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنُهُ -: وَيَدُخُلُ عَلَى هَذَا اللَّفُظِ الرَّهُنُ بِهَا وَلَا دَيُنَ وَيُمُكِنُ أَن يُقَالَ: إنَّ الرَّهُنُ بِهَا وَلَا دَيُنَ وَيُمُكِنُ أَن يُقَالَ: إنَّ الْرَّهُنُ بِهَا وَلَا دَيْنَ وَيُمُكِنُ أَن يُقَالَ: إنَّ الْوَاجِبَ الْأَصُلِيَ فِيهَا هُوَ الْقِيمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخَلِّصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَهُو دَيُنٌ الْوَاجِبَ الْأَصُلِيَ فِيهَا هُوَ الْقِيمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخَلِّصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَهُو دَيُن وَلِهَذَا تَعُمَّدُ الْهَلاكِ وَلَكِنَّهُ يَجِبُ عِنُدَ الْهَلاكِ فَيَصِحُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبُونُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ ا

غلامیت اختیار کرنا چاہئے تو کرسکتا ہے، اس صورت میں مال کتابت والا قرض ختم ہوجائے گا، اس لئے یہ قرض دین مضمون نہیں ہے، اسکے بدلے میں مکا تب پر رہن رکھنا جائز نہیں۔ مصنف ؓ دین مضمون کہہ کراسی مال کتابت والا قرض کو ساقط کرنا چاہتے ہیں ہے، اسکے بدلے میں مکا تب پر رہن رکھنا جائز نہیں۔ مصنف ؓ دین مضمون کہہ کراسی مال کتابت والا قرض فروروالیس ملے گا۔

و جسم : رہن تو و ثیقہ اورا عتماد کی چیز ہے۔ جس کی وجہ سے قرض دسے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا قرض ضروروالیس ملے گا۔ اورا گرقرض والیس نہیں دیا واجب نہیں ہے بلکہ راہن اور گرض والیس نہیں دیا واجب نہیں ہے بلکہ راہن نے تبرع کے طور پر اپنے اوپر قرض لازم کیا ہے تو و ثیقہ کیول دے۔ اور رہن رکھنا کیوں شیحے ہو۔

ترجمه إلى الله كالكاكم بيداستيفاءكا ثابت بونا، اوراستيفاء كيعدوجودا تابـ

تشریح : منطقی طور پردلیل عقلی ہے۔ رہن رکھنے کا مطلب ہے کہ واجبی طور پر قرضہ وصول کرے، اس کئے پہلے قرضہ کا واجب ہونا ضروری ہے، اوروہ دین مضمون میں ہوتا ہے، دین غیر مضمون میں قرضہ کا ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔

ترجمه الله مصنف فرماتے ہیں کہ اس لفظ ہے عینی چیز جس کا ضان واجب ہوتا ہے اس کے بدلے میں بھی رہن رکھنا داخل ہوگا ،اس لئے کہ اس کے بدلے میں رہن رکھنا تھے ہے ، حالا نکہ وہ قرض نہیں ہے ، ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے بہاں بھی اصل موجب قیمت دینا ہے ،اور عین چیز کولوٹا نا خلاص کی چیز ہے ، جیسا کہ اکثر مشائخ نے کہا ،اور قیمت لوٹا نا یہ قرض ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس کا گفیل بننا تھے ہے ، یہ اور بات ہے کہ عین چیز کے ہلاک ہونے کے بعد قیمت واجب ہوتی ہے ، کین ہلاکت کے وقت ، پہلے جو قبضہ کیا ہے اس دن کی قیمت واجب ہوگی ،اس لئے قیمت واجب ہوگی ،اس لئے قیمت کے واجب ہونے کہ کفالہ تھے ہوتا ہے ،اس لئے ایسا حوالہ جو ہلاکت کے کے ماتھ مقید ہووہ ماطل نہیں ہوگا ، بخلاف امات کے۔

تشریح: یہاں ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال سے ہے کمتن میں بیکہا کہ جودین ضمون ہواس کے لئے رہن رکھ سکتے ہیں، حالانکہ دوجگہ عین مضمون ہے، وہاں عین چیز واپس کرنا پڑتا ہے اس کے بدلے میں بھی رہن رکھنا جائز ہے۔[ا] ایک غصب کی ہوئی چیز فرہی واپس کرنا ضروری ہے، لیکن بیہ ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت واجب ہوتی ہے، لیکن جس دن غصب کیا تھا اس دن کی قیمت واجب ہوگی، اس کو اعیان مضمونہ، کہتے ہیں۔اور غاصب اس چیز کے بدلے لیکن جس دن غصب کیا تھا اس دن کی قیمت واجب ہوگی، اس کو راعیان مضمونہ، کہتے ہیں۔اور غاصب اس چیز کے بدلے

كَمَا فِي الْكَفَالَةِ، ٣ وَلِهَذَا لَا تَبُطُلُ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِهِ بِهَلاكِهِ، بِجَلافِ الُودِيعَةِ، (٢٥ ٣) قَال : وَهُوَ مَضُمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنُ قِيمَتِهِ وَمِنُ الدَّيُنِ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيُنِ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيُنِ مَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّذِي اللْمُولَا اللْمُلْمُ اللَّذِي اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللْمُؤْمِنُ اللَّذَا الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّذِي اللْمُؤْمُ اللَّذِي الللْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللْم

میں، رہن رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ [۲] دوسرا۔ سی مبیع کو بھاوکرنے کے لئے زید لے گیا، تو اسی مبیع کو واپس کرنا چاہئے ، کیکن اگر سے ہلاک ہوگئی تو اس کی قیمت واجب ہوگی ، اور جس دن قبضہ کیا تھا اس دن کی قیمت واجب ہوگی ، اس کوبھی , اعیان مضمونہ، کہتے ہیں۔ بھاوکرنے والا اس کے بدلے میں رہن رکھنا چاہے تو رہن رکھ سکتا ہے۔

ان دونوں چیزوں کا گفیل بننا بھی جائز ہے،اوراس کا حوالہ بھی جائز ہے۔

**9 جه**: (۱) مصنف نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اصل میں اعیان مضمونہ کی قیمت ہی واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ جس دن غصب کیا تھا اس دن کی قیمت واجب ہوتی ہے، تو چونکہ تھا اس دن کی قیمت واجب ہوتی ہے، تو چونکہ اصل میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس طرح جس دن بھا وکرنے کے لئے لیا تھا اس دن کی قیمت واجب ہوتی ہے، تو چونکہ اصل میں اس کی قیمت ادا کرنا ہے، اس لئے وہ دین مضمون بن گیا اس لئے اس کے بدلے رہن رکھنا جائز ہوگیا۔ لیکن یہ بھی گنجائش ہے کہ عین چیز موجود ہوتو اس کو واپس کر دے۔ (۲) ان دونوں چیز وں کا جس طرح کفیل بننا ، اور حوالہ کرنا جائز ہوگا۔ کہی عبارت کا حاصل مہ ہے جو میں نے بیان کیا۔

قرجمه الله الله الله وهواله جو بلاك كساته مقيد باطل نهين موكا، بخلاف امانت كـ

تشریع: زیدنے عمر کی گھڑی غصب کی ،عمرے اوپر بکر کا قرضہ تھا ،عمر نے کہا کہ بیقر ضهاب زید غصب کے مال سے ادا کرے گا اور زید نے یہ بات مان لی ، بعد میں گھڑی ہلاک ہوگئی تب بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا ، کیونکہ زید پر گھڑی کی قیمت ادا کرنا ہے۔ واجب ہے ،جس سے معلوم ہوا کہ غصب میں اصل اس کی قیمت کا ادا کرنا ہے۔

دوسری صورت امانت کی ہے ہے۔ کہ زید نے عمر سے امانت کے طور گھڑی کی ،عمر کے اوپر بکر کا قرضہ تھا،عمر نے زید سے کہا کہ گھڑی دیکر بیقر ضہ اداکر دواوراس نے بات مان کی ،بعد میں گھڑی ہلاک ہوگئی ،تو حوالہ باطل ہوجائے گا ،کیونکہ یہاں گھڑی کی قیمت زید پر واجب نہیں ہے، عین گھڑی ہو تی تو قرضہ کر دیا جاتا ،کین عین گھڑی نہیں ہے اس لئے حوالہ تم ہوجائے گا تحر ہون مرتہن کے قیمت اور دین سے کم میں ۔ پس جبکہ ہلاک ہوجائے تی ءمر ہون مرتہن کے ہاتھ میں اور اس کی قیمت اور قرض برابر ہیں تو حکما مرتہن اپنے قرض کو وصول کرنے والا ہوگیا۔اور اگر رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہے، تو جوزیادہ ہواوہ مرتہن کے ہاتھ میں امانت ہے

ترجمه الماس كئے كہ جتنا قرض تھا اتنائى مضمون ہوتا ہے، اور باقی امانت كے طور پرمرتهن كے پاس رہےگا۔ تشریح: يہاں دومسكے بيان كررہے ہيں۔[ا] ايك يه كہ جتنا قرض تھا اتنى ہى قيت كار ہن تھا، اور رہن ہلاك ہوگيا تو گويا يَدِهِ ﴿ إِلَّانَّ الْمَضُمُونَ بِقَدُرِ مَا يَقَعُ بِهِ الْاسْتِيفَاءُ وَذَاكَ بِقَدُرِ الدَّيُن (٢٢٣) فإن كَانَتُ أَقَلَّ سَقَطَ مِنُ الدَّيُنِ بِقَدُرِ الْمَالِيَّة سَقَطَ مِنُ الدَّيُنِ بِقَدُرِ الْمَالِيَّة

کہ مرتہن نے اپنا پورا قرضہ وصول کرلیا۔ مثلا ایک سو پونڈ مرتہن کا را بہن پر قرض تھا۔ اور را بہن نے ایک سو پونڈ کی چیز رہمن پررکھ دی۔ بعد میں وہ چیز مرتبن کے بہاں ہلاک ہوگئ تو مرتبن کے سو پونڈ گئے اور گویا کہ مرتبن نے اپنے سو پونڈ وصول کر لئے۔ **9 جہہ**: مرتبن اپنے قرض کے مطابق شیء مرہون کا ضامن تھا، اور شیء مرہون ہلاک ہوئی جواس کے قرض کے برابر تھی تو گویا کہ اس نے اپنا قرض را بہن سے وصول کرلیا۔ اب را بہن سے بچھ وصول نہیں کر سکے گا۔

[۲] دوسرامسکہ بیہ ہے کہ شیء مرہون کی قیمت قرض سے زیادہ ہے قوجتنا قرض ہے وہ ساقط ہوجائے گا،اور جوزیادہ ہے وہ مرتہن پراتھ میں امانت ہوگا ،مثلا ایک سو پونڈ مرتہن پرقرض تھا اور ڈیڑھ سو پونڈ کی چیز رہن پرر کھ دی توشیء مرہون کے ہلاک ہونے پر ایک سو پونڈ کا ضان مرتہن پر لازم ہوگا اور اس کا اتنا پونڈ ختم ہوجائے گا۔اور باقی بچپاس پونڈ جوقرض سے زیادہ تھے وہ مرتہن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر تھے۔اور امانت کا قاعدہ بیہ ہے کہ بغیر زیادتی کے ہلاک ہوجائے تو صاحب مال کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔وہ صاحب مال کا مال ہلاک ہوا۔

اقل مما فیه رد علیه تمام حقه وان کان اکثر فهو امین (دارقطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ۲۸۰، نمبر ۲۸۹ رسنن العلیه مما فیه رد علیه تمام حقه وان کان اکثر فهو امین (دارقطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ۲۸۰، نمبر ۲۸۹ رسنن اللیسطقی، باب من قال الرهن مضمون، ج سادس، ص اک، نمبر ۱۱۲۲۸) اس قول صحابی میں ہے کہ اگرشیء مربون دین سے کم قیمت کی تھی اور ہلاک ہوئی تو جوزیادہ پونڈ ہونے چاہئے وہ مرتهن رائهن سے وصول کرے گا۔اورشیء مربون دین سے زیادہ قیمت کی تھی تو وہ زیادہ قیمت کی تھی تو وہ فی سے میں امانت کے طور پر ہے۔

ا صول: مرتهن اتناہی کا ضامن ہوتا ہے جتنا اس کا دین ہے۔ باقی شیءمر ہون اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔ تسر جسمہ: (۲۲۸) اورا گررہن کی قیمت کم ہے دین سے توسا قط ہوجائے گا دین اس کی مقدار اور وصول کرے گامرتهن زیادتی۔

ترجمه السلك كرائن كى جتنى قيت باتنابى وصول موال

تشریح : مثلاسو پونڈ دین تھااور را ہن نے[۸۰]سی پونڈ کار بن رکھااوروہ ہلاک ہو گیا تو گویا کہ مرتبن نے اسی پونڈ وصول کر لئے۔اب بیس پونڈ جو باقی ہے وہ را بن سے وصول کرے گا۔

وجه: (۱) اوپر قول صحابی گزرا۔ ان عسر بن الخطاب قال فی الرجل یو تھن فیضیع قال ان کان اقل مما فیه رد علیه تسمام حقه (دار قطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۲۸ ، نمبر ۲۸۹ رسنن کم بیت کی باب من قال الرهن مضمون ، ج سادس ، ص اک ، نمبر ۱۱۲۲۸) اس قول صحابی میں ہے کہ اگر رہن کی قیمت کم ہوتو جو زیادہ قرض ہے وہ اس پر لوٹا یا جائے گا لیمنی

٢ وَقَالَ زُفَرُ: الرَّهُنُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ، حَتَّى لَوُ هَلَكَ الرَّهُنُ، وَقِيمَتُهُ يَوُمَ الرَّهُنِ أَلُثُ وَجَمُ الرَّهُنِ بِخَمُسِمِائَةٍ لَهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ – رَضِى اللَّهُ وَخَمُسِمِائَةٍ وَالدَّيُنُ أَلُفٌ رَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرُتَهِنِ بِخَمُسِمِائَةٍ لَهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ – رَضِى اللَّهُ عَنهُ – قَالَ "يَتَرَادَّانِ الْفَضُلَ فِي الرَّهُنِ " مَ وَلَأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الدَّيُنِ مَرُهُونَةٌ لِكُونِهَا عَنهُ – قَالَ "يَتَرَادَّانِ الْفَضُلَ فِي الرَّهُنِ " مَ وَلَأَنَّ الزِّيادَةَ عَلَى الدَّيُنِ مَرُهُونَةٌ لِكُونِهَا مَحْبُوسَةً بِهِ فَتَكُونُ مَضُمُونَةً اعْتِبَارًا بِقَدْرِ الدَّيُن مَ وَمَذْهَبُنَا مَرُويٌ عَنُ عُمَرَ وَعَبُدِ اللَّهِ ابُنِ

را ہن سے وصول کرےگا(۲) مرتہن کا حق باقی ہے اس لئے وہ را ہن سے وصول کرےگا۔ کیونکہ اس کا اتنا ہی ساقط ہوا جتنا رہن ہلاک ہوا۔اور باقی قرض اس نے وصول نہیں کیا ہے اس لئے باقی قرض را ہن سے وصول کرےگا۔

لغت: الفضل: جوزياده هو، جوباقي يحيه

ترجمه: ٢ امام زفر نفر مايا كهر بهن كى بورى قيت بى ضان مرتبن برواجب ہے، يہاں تك كه اگر ربين ملاك ہوجائے، اور ربين ركھنے كے دن اس كى قيمت بندره سوتھى اور قرض ايك ہزار تھا تو را بهن مرتبن سے پانچ سووا پس ليگا، انكى دليل حضرت على گاتول ہے فرمايا كه ربين ميں جوزياده ہواس كودونوں واپس ليس گے۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ تی ء مر ہون جتنی قیت کی ہے مرتبن سب کا ضان دیگا قرض سے جوزیادہ ہے وہ اسکے ہاتھ میں امانت نہیں ہے، مثلا ایک ہزار قرض تھا اور پندرہ سوکا گھوڑ اربین پر کھا اور گھوڑ اہلاک ہوگیا تو ایک ہزار قرض میں چلا گیا اور باقی پانچ سورا بمن مرتبن سے واپس لیگا، کیونکہ یہ پانچ سوامانت کے طور پر ہے باقی پانچ سورا بمن مرتبن کے پاس صفانت کے طور پر ہے باقی پانچ سورا بمن مرتبن سے واپس لیگا، کیونکہ یہ پانچ سوامانت کے طور پر ہے میں امام زفر کی دلیل حضرت علی گا یول ہے۔ عن علی فی الرهن اذا هلک یتر ادان الفضل ۔ (سنن المیت کے مرتبن اس کو واپس باب من قال الرهن مضمون ، ج سادس ، صادب میں اے کہ اگر زیادہ ہوجائے تو مرتبن اس کو واپس کرےگا۔ (۲) یہ قول بھی ہے۔ عن علی قال اذا کان فی الرهن فضل فان اصابتہ جائحۃ فالرهن بما فیہ فان کی میں ہے کہ اگر تیادہ ہوجائے تو مرتبن اس کو واپس کرےگا۔ دلیل عقلی آگے آر ہی ہے۔

ترجمہ: ٣ اوراس کئے کرفرض سے جوزیادہ ہے وہ بھی تو رہن ہی ہے اور رہن ہی میں محبوس ہے اس کئے جس طرح قرض کے مقدار مضمون ہے اسی طرح مزید بھی مضمون ہوگا۔

**نشىرىچ** : يەدلىل عقلى ہے، كەجوپانچ سوزيادە ہےوہ بھى رہن كى طرح ہى محبوس ہے، جوجس طرح قرض كى مقدار ضان ہوگا اسى طرح اس سے زیادہ جو ہےوہ بھى ضان میں ہوگا۔

ترجمه بي اور جاراند بب حضرت عمراور حضرت عبدالله بن مسعود سے مروى ہے۔

وجه :حضرت عبدالله بن مسعود سے توروایت نہیں ملی، البته حضرت عمر کا قول بیہے۔ ان عصر بن المخطاب قال فی

مَسُعُودٍ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمُ -، ﴿ وَلِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ الِاسْتِيفَاءِ فَلا تُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِالْقَدُرِ الْمُسْتَوُفِي كَمَا فِي حَقِيقَةِ الِاسْتِيفَاءِ، لِ وَالزِّيَادَةُ مَرُهُونَةٌ بِهِ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ حَبُسِ الْقَدُرِ الْمُسْتَوُفِي كَمَا فِي حَقِيقَةِ اللسَّيَفَاءِ، لِ وَالزِّيَادَةُ مَرُهُونَةٌ بِهِ ضَرُورَةَ امْتِنَاعِ حَبُسِ الْأَصُلِ بِدُونِهَا وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الضَّمَانِ ﴾ وَالْمُرَادُ بِالتَّرَادِّ فِيمَا يُرُوى حَالَةَ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ

الرجل یو تھن فیضیع قال ان کان اقل مما فیہ رد علیہ تمام حقہ وان کان اکثر فھو امین (دارقطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ص ۲۸، نمبر ۲۸۹۰ سنن کلیستی ، باب من قال الرهن مضمون، ج سادس، ص ۲۸، نمبر ۲۸۹۰ سنن کیستی ، باب من قال الرهن مضمون، ج سادس، ص ۲۸، نمبر ۲۸۹۰ اس قول صحابی میں ہے کہ اگر شیء مرہون دین سے کم قیمت کی تھی اور ہلاک ہوئی تو جو زیادہ پونڈ ہونے چاہئے وہ مرتبن را بہن سے وصول کر کے گا۔اورشیء مرہون دین سے زیادہ قیمت کی تھی تو وہ زیادہ قیمت اور فضل مرتبن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔

ترجمه دی اوراس لئے کہ مرتبن کا قبضہ وصول کرنے کا قبضہ ہے اس لئے جتنا وصول کرنا ہے اسے بی کا ضان لازم ہوگا، جیسے کہ حقیقت میں وصول کرنا ہو۔

الحت: بدالاستفاء: منطقی محاورہ ہے، جتناحق ہے اتناوصول کرنے کا قبضہ۔ یہ جملہ بار بارآئے گااس کو یادر کھیں۔
تشریح: مرتہن کا قبضہ وصول کرنے کا قبضہ ہے، اس لئے جتناوصول کرنا ہے، اتنے ہی کا ضامن بنے گا، اس کی ایک مثال
ہے زید نے عمر کودو ہزار کی تھیلی دی، اور عمر کا زید پر ایک ہزار قرض تھا، اور وہ تھیلی ہلاک ہوگئ تو یہاں بالا تفاق ایک ہزار قرض ساقط ہوگا اور باقی ایک ہزار امانت کا ہوگا، اس لئے زید عمر سے ایک ہزار واپس نہیں لے سکے گا، اس طرح رہن کی صورت میں بھی ہوگا۔

ترجمه نظر اورجوزیاده حصد مرجون ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیراصل پر قبضہ ہیں دے سکتے ،کین ضان کے حق میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: بیامام زفرگی جانب سے دلیل عقلی کا جواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اصل کی طرح زیادتی بھی رہن میں ہے، اس لئے اصل کی طرح اس کا بھی ضان لازم ہوگا، اس کا جواب میہ ہے کہ، مثلا ایک ہزار درہم قرض ہے، اور پندرہ سوکا گھوڑ ارہن پر کھا تو یہاں مجبوری میہ ہے کہ پانچ سوکوالگ نہیں کر سکتے، بلکہ پورے گھوڑ ہے کورہن پر رکھنا ہوگا، لیکن پانچ سوکا ضان لازم ہو اس کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ امانت بھی ہوسکتا ہے اس لئے اتنا حصہ امانت ہی رہے گا۔

نرجمه : عے اور تر اد، کا ترجمہ ہے کہ رہن کی چیز کو بیچا ہوتو باقی کووا پس کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی روایت گزری کہ مرتهن زیادتی میں امین ہے۔

تشریح : امام زفر کے قول صحابی میں میگز راک قرض سے جوزیادہ بچااس کورائن کی طرف واپس کیا جائے گا تواس کا مطلب بتاتے ہیں، کہ رہن کی چیز نے دیا تو مرتبن کے قرض کی مقدار وصول کرنے کے بعد جو نے گیاوہ رائن کی طرف واپس کیا جائے،

اور بہتا ویل اس لئے بھی مناسب ہے کہ بچھلے قول صحابی میں گزرا کہ مرتہن زیادہ کی رقم میں امین ہے۔

قرجمہ: (۲۲۷) مرتبن کے لئے جائز ہے کہ رائبن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے اور قرض کی بنا پراس کوقید کر اسکتا ہے۔ قسر جمہہ: اس لئے کہ رئبن کے بعد بھی مرتبن کا حق باقی ہے اور رئبن تو صرف و ثیقہ کے لئے ہے اس لئے مرتبن کا مطالبہ ختم نہیں ہوا، اور قید کر ناظلم کا بدلہ ہے، اور جب قاضی کے پاس رائبن کا ٹال مٹول ظاہر ہو گیا تو اس کوقید کر ادیگا جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کیا۔

تشریح : رئن رکھنے کے باوجود مرتهن کوق ہے کہ رائن سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے، اور رائن اپنی جانب سے قرض ادا نہیں کرتا، اور نہ ثیء مرہون کو بچ کر قرض ادا کرتا ہے، اور اس بارے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو قاضی کے ذریعہ رائن کوقید کر اسکتا ہے۔ اس بات کو کتاب القاضی کے، فی فصل الحسبس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

وجه :رئن قرض ادا کرنے کا وثیقہ ہے،اس سے مرتبن کا ابھی قرض ادانہیں ہوا،اور نداس کے مطالبے کا حق ختم ہوا،اس لئے مرتبن مطابہ بھی کرے گا،اورادانہ کرنے کی صورت میں رائبن کوقید بھی کراسکتا ہے۔

الغت: مطل: طول سے مشتق ہے، ٹال مٹول۔

ترجمه: ( ۲۲۸ ) مرتبن نے اپنا قرض ما نگا تو اس کویہ کہا جائے گا کدر بن کی چیز کوسا منے حاضر کرو۔

قرجمہ: اس لئے کدرہن پر قبضہ کرنا وصولیا بی کا قبضہ ہے،اس لئے وصولیا بی کے قبضہ کے ہوتے ہوئے اپنے قرض پر قبضہ نہیں کرسکتا، کیونکہ مزتہن کے ہاتھ میں رہن ہلاک ہوجائے تو ڈبل وصولیا بی ہوجائے گی،اس بات کا احتمال ہے۔

اصول : رہن رکھے سے قرض ابھی ادانہیں ہوا، مرتہن کو قرض کے مطالبہ کرنے کا حق ہے،،اور ٹال مٹول کرے تو قید میں بھی ڈلوانے کا حق ہے۔

تشریح: مرتهن اپنا قرضه مانگے تو قرض کی حاضری کے وقت بیکہا جائے گا کہ رہن کی چیز کوبھی مجلس میں حاضر کرو۔ وجه : مرتهن کے قبضے میں جو رہن ہے تو یوں سمجھو کہ بچاس فیصدا پنے قرض پر قبضہ کر چکا ہے، جسکویدالاستفاء، کہتے ہیں، اب اگر شیءمر ہون کومجلس میں حاضر نہ کرائیں ، اور ہوسکتا ہے کہ شیءمر ہون ہلاک ہو چکی ہو، تو اس صورت میں شیءمر ہون بھی عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلاكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (٢٩ ) وَإِذَا أُحْضِرَ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِتَسُلِيمِ اللَّيْنِ إِلَيْهِ أَوَّلا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي تَسُلِيمِ الْمَبِيعِ اللَّيْنِ إِلَيْهِ أَوَّلا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي تَسُلِيمِ الْمَبِيعِ وَالشَّمَنِ يُحْضَرُ الْمَبِيعُ ثُمَّ يُسَلَّمُ الشَّمَنُ أَوَّلا (٣٣٠) وَإِنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ وَالشَّمَنِ يُحْضَرُ الْمَبِيعُ ثُمَّ يُسَلَّمُ الشَّمَنُ أَوَّلا (٣٣٠) وَإِنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ الشَّمَنِ يُحْضَرُ الْمَبِيعُ ثُمَّ يُسَلَّمُ الشَّمَنُ أَوَّلا (٣٣٠) وَإِنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ الشَّمَنِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَلُ اللَّهُ وَلا مُؤُنَةً، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فَي لِ اللَّاسَ اللهُ حَمُل وَمُؤْنَةً، وَلِهِ ذَا لَا يُشَتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤُنَةٌ، وَلِهِذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤُنَةٌ، وَلِهِذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤُنَةٌ، وَلِهِذَا لَا يُشَتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤُنَةٌ، وَلِهِذَا لَا يُشَتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ

مرتہن کے پاس رہے گی ،اور قرض بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا ،تو ڈبل وصولیا بی ہوگئی ،پس ڈبل وصولیا بی نہ ہواس لئے مرتہن سے کہا جائے گا کہثی ءمر ہون کومجلس میں حاضر کرو۔

ترجمه: (۲۲۹) اگرمزتهن نے ثی ءمر ہون مجلس میں حاضر کر دیا تو را بن سے کہا جائے گا کہ پہلے قرض سپر دکروتا کہ مرتبن کا حق متعین ہوجائے۔

**نیر جسمہ**نا جیسے کہ را ہن کاحق شیءمر ہون میں متعین ہے، تو ہرابری کے لئے ایسا کیا جائے گا، جیسے کہ بیج اور ثمن کے سپر د کرنے میں مبیع کومجلس میں حاضر کیا جاتا ہے، پھر پہلے ثمن کو سپر دکرنے کو کہا جاتا ہے۔

اصول : قرض متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو مرتبن کے سپر دنہ کردے، اور ثی ءمر ہون عین ہے اس لئے وہ پہلے سے متعین ہے۔

قشریح: یدوقاعد بیادر هیس که [۱] در جم اور دینار متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، ہاں اس کوسا منے والے کے ہاتھ میں سپر دکر دیا جائے تو اب متعین ہوجائے گا، [۲] اور رہن کی چیز پہلے سے متعین ہوتی ہے، کیونکہ وہ عین شیء ہے۔ ان دو قاعد وں کے بعد اب مسئلہ مجھیں ۔ را ہن نے قرض کی رقم مجلس میں حاضر کر دی الیکن وہ متعین نہیں ہے، اس لئے پہلے قرض کی رقم مرتهن کو سپر دکر ہے، تا کہ وہ متعین ہوجائے، پھر اپنا شیء مر ہون لے جو پہلے سے متعین ہوجائے، اس کی ایک مثال ہے، کہ بیج میں میں عاضر کی جاتی ہے، پھر پہلے تمن کو سپر دکر نے کے لئے کہا جاتا ہے، تا کہ وہ متعین ہوجائے، اس کے بعد میں ہیج مشتری کے قبضے میں دینے کے لئے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عین ہونے کی وجہ سے پہلے سے متعین ہے، اس طرح دونوں میں برابری ہوجائے گی۔ اس طرح رہن میں رقم پہلے سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر نے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر ہے کے لئے کہا جائے اور شیء مرہون بعد میں سپر دکر دی کے لئے کہا جائے کا تا کہ دونوں میں برابری ہوجائے گی

قرجمه : (۲۳۰) جس شهر میں رہن لینے کا واقعہ پیش آیا تھا، مرتہن نے اس شہر کے علاوہ میں قرض واپس کرنے کا مطالبہ کیا، تواگر رہن کے لئے بو جھا ورمشقت نہیں ہے، تو رہن کواسی شہر میں جا ضر کرنے کے لئے کہا جائے گا۔

ترجمه: اس لئے کہ بیر دکرنے کے ق میں اس کے لئے تمام جاسی ایک جیسی ہوگئی، کیونکہ اس کے لئے بوجھاور مشقت

الْإِيفَاءِ فِيهِ فِي بَابِ السَّلَمِ بِالْإِجُمَاعِ (٣٣١) وَإِنْ كَانَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ يَسُتَوُفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلَّفُ إِخْضَارَ الرَّهُنِ ﴾ لِلَّانَّ هَذَا نَقُلٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّسُلِيمُ بِمَعْنَى التَّخُلِيَةِ، لَا النَّقُلُ مِنُ

نہیں ہے،اسی لئے تیاسلم میں اداکرنے کے لئے جگہ کے متعین کرنے کی شرط نہیں ہے بالا جماع۔

**لیفت** جمل ومؤیزہ جمل کا ترجمہ ہےا ٹھانا ،اورمؤیزہ کا ترجمہ ہے خرجی جمل ومؤینہ کا ترجمہ ہوگا ایسی بھاری چیز ہے جسکونشقل کرنے کے لئے اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے گی ،اوراس پرخرچ بھی آئے گا۔

اصول: چیز کے لئے بوجھاورمشقت نہ ہوتو سب جگداس کے لئے برابر ہیں۔

تشریح: مثلامانچیسٹر میں قرض لینے اور رئین رکھنے کا عقد ہوا تھا، اب مرتبن کہدر ہاہے کہ لندن میں قرض ادا کرو، اور رئین کی چیز مثلا انگوشی ہے جسکولندن تک لیجانے میں نہ مشقت ہے اور نہ اس کے اٹھانے کا کرایہ ہے، تو مرتبن کو کہا جائے گا کہ لندن میں پہلے آپ تی ءمر ہون [انگوشی] حاضر کریں، تب قرض واپس دیا جائے گا۔

**وجه**: کیونکہ اس کواٹھانے کا مشقت اور ہو جونہیں ہے اس لئے اس کے لئے تمام جگہ ایک جیسی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بی میں اس مجھ اس کے کئے تمام جگہ ایک جیسی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بی میں اس مبیع کوسپر دکرنے کے لئے کسی جگہ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر متعین کئے ہوئے بھی بیج سلم درست ہوجائے گا۔ **تسر جمہ**: (۳۳۱) اورا گراس میں بوجھا ورمشقت ہے تو مرتهن کو قرض واپس کر دیا جائے گا اوراس کوثی ءمر ہون حاضر کرنے کی مشقت نہیں دی جائے گی۔

تشریح: بیدوسری صورت ہے کہ مثلا ایک بکس کتاب رہن پر ہے،اس کولندن تک لیجانے میں کرا بی بھی لگے گا،اوراٹھانے میں مشقت بھی ہوگی، تواس کے بارے میں ہے کہاس کولندن میں حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر حاضر کئے ہی مرتہن کوقرض واپس دے دیا جائے گا۔

وجه:اس كومزيد كرايد كله كا،جس كاس في الني او برالتزام نهيس كيا بــ

خرجمه نا اس لئے کدینتقل کرنا ہے،اورمرتهن پرواجب سپر دکرنااورتخلید کرنا ہے،ایک جگدسے دوسری جگد تک رہن کو منتقل کرنانہیں ہے اس لئے کداس سے اس کوزیادہ نقصان ہوگا جس کا اس نے التزامنہیں کیا ہے۔

تشویح: یددلیل عقلی ہے۔ مرتبن کے اوپر بیلازم ہے کہ ٹی ءمر ہون کورا بن کے سامنے پیش کر دے اور سپر دکر دے ،اس پر بیلازم نہیں ہے کہا یک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے ،اب اگراس کو مانچیسٹر سے لندن منتقل کرنے کہیں گے تو یہ بیجا حکم ہوگا ، جس کا اس نے اپنے اوپر التزام نہیں کیا ہے ،اور زیادہ نقصان ہوگا ،اس لئے شی ءمر ہون کولندن کی مجلس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

لغت: التسليم: سپر دکرنا تخلية: رئن کواس طرح سامنے رکھ دے که رائن اس کولے لے۔

مَكَان إلَى مَكَان؛ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَرِ وَلَمُ يَلْتَزِمُهُ. (٣٣٢) وَلَوُ سَلَّطَ الرَّاهِنُ الْعَدُلَ عَلَى بَيْعِ الْمَرُهُونِ فَبَاعَهُ بِنَقُدٍ أَوُ نَسِيئَةٍ جَازِ لَ لِإِطْلَاقِ الْأَمُرِ (٣٣٣) فَلَوُ طَالَبَ الْمُرْتَهِنُ بِالدَّيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْمُرُتَهِنُ إِحْضَارِ الرَّهُنِ لَ لَا قُدُرَةَ لَهُ عَلَى الْإِحْضَارِ (٣٣٣) وَكَذَا إِذَا بِالدَّيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ إِحْضَارِ الرَّهُنِ لَا قُدُرةَ لَهُ عَلَى الْإِحْضَارِ (٣٣٣) وَكَذَا إِذَا أَمَرَ الْمُرْتَهِنُ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ وَلَمُ يَقُبِضُ الشَّمَنَ لَ لَ لَا تُدُرة دَيْنًا بِالْبَيْعِ بِأَمُرِ الرَّاهِنِ، فَصَارَ كَأَنَّ أَمَ

**ت رجمہ**: (۴۳۲) را ہمن نے عادل آ دمی کوثی ءمر ہون کے بیچنے پر مسلط کیااوراس نے ادھار میں بیچا ہویا نفتہ میں بیچا ہوتو دونوں درست ہیں۔

ترجمه ال الله كاس كوطلق ييخ كاحكم ديا ہے جوادهار، اور نقردونوں كوشامل ہے۔

تشریح : را ہن اور مرتہن نے کسی تیسرے آدمی کورہن رکھنے کے لئے ، یار ہن کو بیچنے کے لئے منتخب کیا تواس آدمی کو بعادل، کہتے ہیں۔اب اس نے ادھار بیچا تو بیجھی جائز ہے، اور نقتہ بیچا تو بیجھی جائز ہے،

وجه: کیونکهاس کومطلق بیچنے کے لئے کہا جوادھاراورنقدوونوں کا شامل ہے۔

قرجمہ (۳۳۳) پس اس صورت میں مرتہن نے قرض واپس ما نگا تو اسکوشی ءمر ہون حاضر کرنے کا مکلّف نہیں بنایا جائے گا قرجمہ: ایکونکٹ ی ءمر ہون کے بک جانے کی وجہ سے اب اس کو حاضر کرنے پر قدرت نہیں ہے۔

تشریح: عادل آدمی نے شیءمرہون کوادھار میں چودیا تھا،اب مرتہن قرض واپس مانگ رہا ہے تواس مجلس میں شیءمرہون کو حاضر کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ تو بک چکا ہے۔اب مرتہن کواس کے حاضر کرنے پر قدرت نہیں ہے۔

**نوجهه** :( ۴۳۴) ایسے ہی را ہمن نے مرتهن کو بیچنے کا حکم دیا ،اوراس نے اس کو بیچ دیا اورا بھی تک ثمن پر قبضہ نہیں کیا ہے <sub>[</sub> تو رہن کومجلس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا <sub>]</sub>

**نسر جمه** الله اس لئے کہ را ہن کے تکم سے بیچنے کی وجہ سے وہ قرض ہو گیا [ لینی ثیء مرہون مرتہن کے قبضے میں رہاہی نہیں ] تو ایسا ہو گیا کہ خود را ہمن ثیءم ہون کوادھار نیج دیتا تو اس کومجلس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔

ا صول : را بن کے عکم سے تی ءمر ہون ادھار ﷺ دیا گیا تواب اس کو قرض کی ادائیگی کی مجلس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تی ءمر ہون قبضے میں نہیں رہا۔

تشرویج: را ہن کے حکم سے مرتبن نے ٹی ءمر ہون کوادھار بھی دیا تو جس وقت قرض واپس کیا جائے گا اس مجلس میں ٹی ء مرہون کو حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ را ہن کے حکم سے ہی وہ چیز مرتبن کے ہاتھ میں نہیں رہی۔

العنت : صاردینا: یہاں صاردینا کا مطلب ہے ہے کہ وہ چیز مرتهن کے ہاتھ میں نہیں رہی۔کان الرا بهن رہنہ و ہوادین: اس کی صورت ہے کہ خود را بهن نے شیءمر بون کو ادھار بھی دے تو اس چیز کو کیس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، ایسے ہی

السرَّاهِنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دَيُنٌ (٣٣٥) وَلَوُ قَبَضَهُ يُكَلَّفُ إِحْضَارَه ﴿ لُقِيَهُمْ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُبُدَل (٣٣٦) اللاَّنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبُضَ الثَّمَنِ هُوَ الْمُرُتَهِنُ إِلِيَّانَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَتَرُجِعُ الْحُقُوقُ الْمُبُدَل (٣٣٦) اللاَّنَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبُضَ الثَّمَنِ هُوَ الْمُرُتَهِنُ إِلِيَّانَهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَتَرُجِعُ الْحُقُوقُ الْمُبُدِي اللَّهُ الْمُلَى اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللْ

یہاں بھی ہے۔

ترجمه: (٣٣٥) اورا گرمز تهن ني قبضه كرليا تواس كو مجلس مين حاضر كرنے كامكلّف بنايا جائے گا۔

ترجمه: اس لئے کدرہن کے بدلے میں شن آ چاہے۔

تشریح: مرتهن نے تی ءمر ہون کو بیچا تھا،اباس کی قیت پر قبضہ کرلیا تو جسمجلس میں قرض ادا کیاجائے گااس میں اس قیت کوحاضر کرنے کے لئے مرتهن کوکہا جائے گا۔

**9 جه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن کے بدلے میں اس کی قیت ہاتھ آنچکی ہے، اس لئے قیمت کوہی مجلس میں حاضر کرے۔ توجمه : (۲۳۲) مگر قیمت پر قبضہ کرنے کا مالک مرتہن ہے۔

ترجمه: إس لئے كه وہى عقد كرنے والا ہے،اس لئے حقوق اسى كے طرف لوٹيس گے۔

تشریح : را ہن نے مرتہن کور ہن کی چیز بیچنے کا حکم دیا تھا،اوراس نے بیچاہے تواس کی قیت پر قبضہ کرنے کا مالک بھی وہی ہوگا، کیونکہ وہی عقد کرنے والا ہے۔

ترجمه : ج جس طرح پورا قرض وصول کرنے وقت رہن یااس کی قیمت مجلس میں حاضر کرنا ضروری ہے، تو ورقرض کے قط کو وصول کرتے وقت بھی رہن ، یااس کی قیمت کو مجلس میں حاضر کرنا ضروری ہے ، کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ رہن یااس کی قیمت ہلاک نہ ہوگئی ہو۔

**نسر جسمه**: پوراقرض وصول کرتے وقت رئین کومجلس میں حاضر کرنا ضروری ہوتا ہے،اسی طرح قرض کی قسط وصول کرر ہا ہوتو اس وقت بھی رئین کو یااس کی قیمت کومجلس میں حاضر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں بھی خطرہ ہے کہ رئین یااس کی قیمت ہلاک ہو پچکی ہو پھر بھی قرض وصول کرر ہاہے۔

لغت: نجم: قبط،قرض كي ادائيگي كا حصه \_استيفاء: وفي سيمشتق ہے، وصول كرنا \_

ترجمه : ٣ پهرشن پر قبضه کیا ہوتو قرض کے وصول کرتے وقت شن کومجلس میں حاضر کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ شن رہن کے قائم مقام ہوگیا ہے۔

تشریح: یہاں دوبارہ اس بات کی یادد ہانی کروارہ میں کہ اگر نمن پر قبضہ کرچکا ہوتو ابر ہمن کے بدلے اس کی قیمت ہی

٣ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلُ الْعَبُدَ الرَّهُنَ خَطَأً حَتَّى قَضَى بِهِ بِالْقِيمَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لَمُ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيُنِ حَتَّى يُحْضِرَ كُلَّ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ خَلَفٌ عَنُ الرَّهُنِ فَلَا بُدَّ مِنُ إِحْضَارِ كُلِّ عَيْنِ الرَّهُنِ وَمَا صَارَتُ قِيمَةً بِفِعُلِهِ، الرَّهُنِ فَلَا بُدَّ مِنُ إِحْضَارِ كُلِّ عَيْنِ الرَّهُنِ وَمَا صَارَتُ قِيمَةً بِفِعُلِهِ، الرَّهُنِ فَلَمُ الرَّاهِنِ فَلِهَذَا افْتَرَقَا (٣٣٧) وَلَوُ وَضَعَ الرَّهُنَ عَلَى يَدِ الْعَدُلِ وَأُمِرَ وَفِيمَا تَقَدَّمَ صَارَ دَيْنًا بِفِعُلِ الرَّاهِنِ فَلِهَذَا افْتَرَقَا (٣٣٧) وَلَوُ وَضَعَ الرَّهُنَ عَلَى يَدِ الْعَدُلِ وَأُمِرَ أَنْ يُودِعَهُ غَيْرَهُ فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ الْمُرُتَهِنُ يَطُلُبُ دَيْنَهُ لَا يُكَلَّفُ إِحْضَارَ الرَّهُنِ هِلَ لِلَّانَّهُ لَمُ يُؤْتَمَنُ

قرض ادا کرنے کی مجلس میں حاضر کرنا ہوگا ، کیونکہ اب قیمت رہن کے قائم مقام ہو چکی ہے۔

ترجمه: ٣ یہ خلاف اگر کسی آدمی نے رہن کے غلام کو غلطی سے قبل کر دیا اور اس کے عاقلہ پر قیت کا فیصلہ کیا تین سال
میں تو را ہن کو قرض کے ادا کرنے پرمجوز نہیں کیا جائے گا جب تک کہ غلام کی بوری قیمت مجلس میں حاضر نہ کرے اس لئے
کہ قیمت رہن کا خلیفہ ہے ، اس لئے اس کو حاضر کرنا ضروری ہے ، جیسا کہ عین رہن کو حاضر کرنا ضروری ہے ، اور یہاں قیمت
را ہن کے فعل سے نہیں ہوئی ہے ، اور پہلے جو گزرار ا ہن کے فعل سے دین ہوا تھا ، اس لئے دونوں مسکوں میں فرق ہوگیا۔

اصول: یہ مسکلہ اس اصول پر ہے کہ ، را ہن کے حکم سے رہن کی قیمت ادھار نہ ہوئی ہوتو قرض کی ادائیگی کے وقت رہن کی
قیمت کو مجلس میں حاضر کرنا ضروری ہے۔

تشریح : کسی آ دمی نے رہن کے غلام کو خلطی سے قل کردیا جس کی وجہ سے اس پر تین سال میں اس کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کیا ، تو اس دوران را ہن پر قرض ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ، بلکہ جب غلام کی پوری قیمت وصول ہوگی اور مرتہن اس قیمت کوادا کی مجلس میں حاضر کرنے پر قادر ہوگا ، تب قرض ادا کرنے کے لئے کہا جائے گا۔

وجه: يهال غلام كى قيمت كافيصلدرا بهن كے حكم، يااس كفعل سے نہيں ہوا ہے، بلكہ اجنبى آدمى كے تل سے ہوا ہے، اس كئے مرتهن پر بيدلا زم ہوگا كہ قرض كے اداكى مجلس ميں غلام كى قيمت حاضر كر بي كونكہ بير قيمت غلام كے قائم مقام ہے، اور او پر كے مسئلے ميں را بهن كے حكم سے غلام بيچا گيا تھا اس كے اس كے حاضر كرنے كا حكم نہيں ديا گيا تھا، دونوں مسئلوں ميں بيفرق ہے۔ مسئلے ميں را بهن كے حوفا ندان كے لوگ ہوتے ہيں اكلوعا قلہ، كہا جاتا ہے، قل خطاميں خاندان كے لوگوں پر بھى تين سال ميں قيمت كا اداكر نالازم كيا جاتا ہے۔

ترجمه : (۳۲۷) رئن کوکسی عادل آدمی کے ہاتھ میں رکھا،اوراس کو یہ کہا کہ آپ دوسرے کے ہاتھ میں امانت رکھ سکتے ہیں،اس نے ایسے ہی کیا، پھر مرتبن اپنا قرض مانگنے لگا تواس پر رئن کو حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

ترجمه الاس لئے کەمرتهن کے پاس امانت نہیں رکھا، کیونکہ دوسرے کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس لئے اب اس کی قدرت میں رہن حاضر کرنانہیں رہا۔

عَلَيْهِ حَيثُ وُضِعَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمُ يَكُنُ تَسُلِيمُهُ فِي قُدُرَتِهِ (٣٣٨) وَلَوُ وَضَعَهُ الْعَدُلُ فِي يَدِهِ مَنُ فِي عِيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ وَالَّذِي فِي يَدِهِ يَقُولُ أَوْدَعَنِي فُلانٌ وَلَا أَدْرِي لِمَنُ مَنُ فِي عِيالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ وَالَّذِي فِي يَدِهِ يَقُولُ أَوْدَعَنِي فُلانٌ وَلَا أَدْرِي لِمَنُ هُو يَعْدِهُ الرَّهُ لِلَّ هُو يَعْدِهُ الرَّهُ لَمُ هُو يَعْدَ الدَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ا صدول : یوسئله اس اصول پر ہے کہ، را ہن کے عکم سے رہن تیسر سے قبضے میں گیا ہے اس لئے اس کو مجلس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

تشریح: عادل کے ہاتھ میں رہن رکھااوراس کو یہ کہا کہ آپ کسی دوسرے کے ہاتھ میں اس کوامانت رکھ سکتے ہیں ،اس نے دوسرے کے ہاتھ میں رکھ دیا ،اب مرتبن کورہن کومجلس میں حاضر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا

**9 جسه**: کیونکہ یہاں رائن کے عکم سے کسی تیسرے کے ہاتھ میں رئن امانت ہے [جسکوعادل کہتے ہیں] اس لئے مرتبن اس کے حاضر کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس کورئن حاضر کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ رائین کے عکم ہی سے مرتبن کی قدرت ختم ہوئی ہے۔

ترجمه : (۴۳۸) اگر عادل نے اپنے عیال کے ہاتھ میں رہن کور کھ دیا اور وہ کہیں چلا گیا، اب مرتہن نے اپنا قرض ما نگا، جس کے ہاتھ میں بیر ہن امانت ہے وہ کہتا ہے کہ فلال نے میرے پاس امانت رکھا ہے، کیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حقیقت میں کس کی ہے، تورا ہن کوقرض ادا کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔

ترجمه الاس لئے كەمرتهن يرربن كاحاضركرنالازمنيس ب، كونكداس نے كسى چيز يرقضنهيس كيا ہے۔

تشریح: عادل نے اپنے کسی اہل وعیال کے پاس رہن کوامانت پر رکھ دیا اورخود غائب ہو گیا، اب عیال کہتا ہے کہ جھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مال کس کا ہے، اور وہ دینہیں رہا ہے تو مرتہن پر اس رہن کو حاضر کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو رہن پر قبضہ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو را ہن کے تکم سے کسی تیسرے کے پاس ہے۔

ترجمه : (۴۳۹) ایسے ہی عادل رہن کیکر غائب ہو گیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ عادل کہاں ہے [ تو مرتهن پر رہن کا حاضر کرنا لازم نہیں ہوگا یاس دلیل سے جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: عادل آدمی رہن کیکر کہیں غائب ہو گیا تو مرتہن پراس کا حاضر کرنالا زم نہیں کیونکہ اس کے قبضے میں رہن نہیں ہے، یہ تورا ہن کے حکم سے غائب عادل کے ہاتھ میں ہے۔

ترجمه : (۲۲۰)جس عادل آدمی کے پاس رہن رکھا تھا اس نے رہن کا انکار کردیا،اور یوں کہا کہ بیمیرامال ہے تو مرتبن

الرَّاهِنِ بِشَىءٍ حَتَّى يَثُبُتَ كَوُنُهُ رَهُنَا ﴿ لِأَنَّهُ لَمَّا جَحَدَ الرَّهُنَ فَقَدُ تَوَى الْمَالُ وَالْتَوَى عَلَى الْمُوالَبَةَ بِهِ (١٣٣) قَالَ وَإِنْ كَانَ الرَّهُنُ فِي يَدِهِ الْمُرْتَهِنِ فَيَتَحَقَّقُ استِيفَاءُ الدَّيُنِ وَلَا يَمُلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ (١٣٣) قَالَ وَإِنْ كَانَ الرَّهُنُ فِي يَدِهِ الْمُرْتَهِنِ فَيَتَحَقَّقُ استِيفَاءُ الدَّيُنِ وَلَا يَمُلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ (١٣٢) قَالَ وَإِنْ كَانَ الرَّهُنُ فِي يَدِهِ لَلْمُ الْمُرْتَهِنِ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّيُنِ لَا يَكُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَوْمِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ (٣٢٢) وَلَوُ قَضَاهُ الْبُعُضَ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ كُلَّ الرَّهُنِ حَتَّى يَسْتَوُفِى يَعْفَى الدَّيْنِ وَلَا يَمُعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

را ہن سے چھنمیں لیگا، جب تک کدر ہن کو ثابت نہ کردے۔

ترجمه نا اس لئے کہ جب عادل نے انکار کر دیا تو رہن ہلاک ہو گیا، اور ہلاک شدہ رہن کی ذمہ داری مرتہن پر ہوتی ہے ، اورایہ اسمجھا جاتا ہے کہ قرض وصول کرلیا، اس لئے قرض کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔

تشریح : جس عادل آدمی کے پاس رہن رکھا تھا اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ چیز تو میری ہے، اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ مرتہن کے پاس رہن اما نت رکھا تھا ، اور قاعدہ یہ گزرا کہ مرتہن کے پاس رہن اما نت رکھا تھا ، اور قاعدہ یہ گزرا کہ مرتہن کے پاس رہن ہلاک ہوجائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا قرض وصول کرلیا، اس لئے مرتہن اب را ہن سے قرض نہیں ما نگ سکتا۔ ہاں مرتہن گواہ سے یوں ثابت کردے کہ یہ چیز عادل کے پاس ابھی بھی امانت کی ہے، تو اب وہ را ہن سے اپنا قرض ما نگ سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں رہن ہلاک نہیں ہوا، بلکہ وہ عادل کے پاس ابھی موجود ہے۔

**نىر جمهه**: ( ۴۴۱ )اگرشىءمر ہون مرتہن كے ہاتھ ميں ہوتو مرتہن پرضر ورى نہيں ہے كەرا<sup>نہ</sup>ن كواس كے بيچنے كى قدرت دے۔ يہاں تك كهاس كے ثمن سے دين پر قبضه كرے۔

ترجمه الله اس لئے کدرہن کا تھم یہ ہے کہ قرض اداہونے تک اس کو ہمیشہ کے لئے رہن پرر کھے۔جیسا کہ ہم نے بیان کیا تشریح : شیءمرہون مرتبن کے قبضے میں ہے۔ اب را بن چا ہتا ہے کہ اس کون کے کردین اداکریں قومرتبن پرضروری نہیں ہے کہ را بن کوشیءمرہون کی قیمت میں سے مرتبن کا پورا دین اداکردے تب مرتبن سے کہا جائے گاکشیءمرہون را بن کوسپر دکریں۔ ہاں مرتبن اس کو بیجنے کے لئے دے تو دے سکتا ہے۔

**9 جسه** : شیء مر ہون کے ساتھ مر تہن کاحق متعلق ہے اور اس کو اس وقت تک شیء مر ہون رو کے رکھنے کاحق ہے جب تک اس کے ہاتھ میں پورادین نہ آجائے۔ کیونکہ اگر اس نے شیء مر ہون را بن کو دیدی اور را بن نے شیء مر ہون نہیں بیچی اور نہ قرض ادا کیا تو مرتبن کیا کرے گا؟ اس کاحق ضائع ہوجائے گا۔

ا صول: قرض کے ہر ہر درہم کے بدلے میں پورار ہن محبوں ہوتا ہے، اس کئے جب تک کے پورے قرض پر قبضہ نہ ہوجائے ، مرتہن اس کو پیچنے سے منع کرسکتا ہے۔۔ یمکنہ: قدرت دے۔

ترجمه : (۲۸۲) اگر کچه قرض اداکیا تب بھی مرتبن کوت ہے کہ پورار بن اپنے پاس محبوس کے یہاں تک کہ بقیہ قرض

الْبَقِيَّةَ ﴿ اعْتِبَارًا بِحَبُسِ الْمَبِيعِ (٣٣٣) (فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيُنَ قِيلَ لَهُ سَلِّمُ الرَّهُنَ إلَيُهِ ﴿ لَ النَّسُلِيمِ الْمَبِيعِ (٣٣٣) (فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيُنَ قِيلَ لَهُ سَلِّمُ الرَّهُنَ إلَيُهِ ﴿ لَا النَّسُلِيمِ السُتَرَدَّ وَالَ السَّسُلِيمِ السُتَرَدَّ اللَّهُ مَن التَّسُلِيمِ الْوَسُولِ الْحَقِّ إلَى مُسْتَوِقِيًا عِنْدَ الْهَلاكِ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ، فَكَانَ الثَّانِي اسْتِيفَاءً الرَّهِنُ مَا قَضَاهُ ﴾ لِ لَأَنَّهُ صَارَ مُسْتَوُفِيًا عِنْدَ الْهَلاكِ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ، فَكَانَ الثَّانِي اسْتِيفَاءً بَعُدَ اسْتِيفَاءً فَيَجِبُ رَدُّهُ (٣٣٥) وَكَذَلِكَ لَوُ تَفَاسَخَا الرَّهُنَ لَهُ حَبُسُهُ مَا لَمُ يَقُبِضُ الدَّيُنَ أَو اللَّيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ

وصول کر لے۔

ترجمه المبيع كروك رقياس كرت مواد

قرجمه: را بن نے مثلا آ دھا قرض ادا کیا ، اور آ دھا باقی ہے تب بھی مرتبن کوفق ہے کہ پورے ربین کواپنے پاس رو کے رکھے ، جیسے آ دھا نثمن ادا کیا تب بھی بائع پوری ہیج کواپنے پاس رو کے رکھنے کاحق ہے، جب تک کہ پوری قیمت نہ وصول کر لے ، ایسے ہی یہاں بھی پورے قرض کے وصولی تک پورار بن اپنے پاس محبوس رکھ سکتا ہے۔

ترجمه: (۱۹۳۳) پس جبکه مرتهن کودین ادا کردی تو مرتهن کوکها جائے گا که شیء مربون را بهن کوسپر دکریں۔

ترجمه: اس لئے کہ سپر دکرنے کا جو مانع تھاوہ ختم ہو گیا،اوروہ یہ کہ قرض اپٹے مستحق [مرتهن ] تک پہنچ گیا۔

تشریح : را ہن نے سب قرض ادا کر دیا تو اب مرتہن کو کہا جائے گا کہ رہن را ہن کی طرف واپس کر دے، کیونکہ اس کوقرض مل چکا ہے اس لئے اب رہن کو اپنے پاس رکھنے کا حقد انہیں ہے۔

ترجمہ: ( ۴۴۴) اگر مرتہن کے واپس کرنے سے پہلے رہن کی چیز ہلاک ہوگئی تو را ہن اپناا دا کیا ہوا قرض واپس لے گا۔ ترجمہ نے اس لئے کہ رہن کے ہلاک وقت گویا کہ مرتہن نے اپنا قرض وصول کرلیا،اس لئے دوسراا دا کرنے سے ڈبل وصول کرنا ہوجائے گا،اس لئے قرض کو واپس کرنا واجب ہوگا۔

تشریح: رائهن کے قرض ادا کر دیا، اس در میان ثی ء مر ہون ہلاک ہوگئ تو مرتہن سے کہا جائے گا قرض واپس کرو۔ وجه ؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رہن ہلاک ہوا تو اس نے گویا کہ قرض وصول کرلیا اس لئے دوبارہ قرض ادا کرنا ہیڈ بل وصول کرنا ہوگا، اس لئے بیکہا جائے گا کہ قرض کوواپس کر دو۔

توجمه : (۴۲۵) اگررہن کوفنخ کردیا تو مرتبن رہن کومجوں کرنے کاحق رکھتا ہے، جب تک قرض وصول نہ کرلے، یا مرتبن راہن کوقرض سے بری نہ کرلے۔

تشویح: را ہن اور مرتبن نے مل کرر ہن کو ضخ کر دیا ،کین ابھی تک را ہن نے قرض ادانہیں کیا ہے تو مرتبن کو حق ہے کہ رہن کو اپنے پاس محبوس رکھے، جب تک قرض ندادا کر دے، یا مرتبن را ہن کو قرض سے بری ندکر دے۔ يُبُرِئُهُ، (٣٣٦) وَ لَا يَبُطُلُ الرَّهُنُ إِلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى وَجُهِ الْفَسُخِ ﴿ لِلَّنَّهُ يَبُقَى مَضُمُونًا فَيُرِفُهُ، (٣٣٦) وَ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الدَّيُنُ إِذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيُنِ ﴿ لَمَا بَقِي يَدِهِ سَقَطَ الدَّيُنُ إِذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيُنِ ﴾ لِللَّهُ لَبُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّ

قرجمه : (۲۲۲) رائن ختم نہیں ہوگا مگر یہ کہ رائن کواس طریقے پر واپس کرے جوننخ کا طریقہ ہے۔

ترجمه الاسك كرجب تك مرتهن كاقبضه باقى ہاور قرض بھى باقى ہے رئين مضمون ہے [ يعنی اس كے ہلاك ہونے پرمرتهن كا قرض ساقط ہوگا]

اَصول: زبانی طور پرعقدرہن کوفنخ کرنے سے فنخ نہیں ہوگا، جب تک کہ قبضہ نہ چھوڑے اور قرض سے بری نہ کردے۔
تشریح: عقدرہن کوختم کرنے کے لئے دوشرطیں ہیں[ا] ایک بیہ کہ شیء مرہون کورا ہن کی طرف والیس کرے اور اپنا قبضہ
چھوڑ دے[۲] اور دوسرا بیہ کہ قرض سے را ہن کو بری کردے لیکن اگر قبضہ نہیں چھوڑ ا، اور را ہن کوقرض سے بری بھی نہیں کیا
، اور شیء مرہون مرتہن کے یہاں ہلاک ہوگیا تو یہ مضمون، ہوگا یعنی جتنی قیمت کار بن ہے اس مقدار قرض سے ساقط ہوجائے گا
لسخت: مضمون: یہاں مضمون کی صورت بیہے کہ رہن کی چیز مرتہن کے یہاں ہلاک ہوجائے تو جتنی قیمت کار بن ہے اتنا
قرض ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : (۲۲۷) اگرمزتهن کے ہاتھ میں ثی ءمر ہون ہلاک ہوجائے، تواگر اس سے قرض پورا ہوسکتا ہوتو قرض ختم ہوجائے گا۔

ترجمه إلى الك كتىءمر مون الجمى بهى ربن يرباقى ہے۔

تشریح : زبانی طور پررہن فنخ کرنے پر دونوں متفق ہوگئے تھے، کین شیء مرہون ابھی تک مرتہن کے یہاں تھا، تو ابھی رہن فنخ نہیں سمجھا جائے گا، چنانچے اس درمیان شیء مرہون ہلاک ہو گیا، اور اس کی قیمت مثلا ایک ہزارتھی اور قرض بھی ایک ہزارتھا تو اس قیمت سے قرض یورا ہوجائے گا۔ کیونکہ شیء مرہون ابھی بھی رہن پر برقر ارہے۔

ترجمه : (۳۲۸) مرتبن کے لئے جائز نہیں ہے کہ شیءمر ہون سے فائدہ اٹھائے ، نہ اس سے خدمت لے ، نہ اس میں قیام کرے ، اور اس کو پہنے ، گرید کہ مالک اس کی اجازت دے۔

ترجمه الاسكة كمرتهن كوصرف محوس كرف كاحق ب،اس عن الده الهان كاحق نبيس بـ

تشریح: مرتبن شیءمرہون سے کسی قتم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مثلا غلام ہے تواس سے خدمت نہیں لے سکتا، گھر ہے تواس میں قیام نہیں کرسکتا، اور کیڑا ہے تواس کو پہن نہیں سکتا۔ ہاں را بہن اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتواب فائدہ اٹھا سکتا ہے ( ٩ ٣ م) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا بِتَسُلِيطٍ مِنُ الرَّاهِنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ وَيُعِيرَ ﴿ لِأَنَّهُ لَيُسَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ وَيُعِيرَ ﴿ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا يَبُطُلُ عَقُدُ وَلَا يَبُطُلُ عَقُدُ الرَّهُنَ بِنَفُسِهِ وَزَوُجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الرَّهُنَ بِنَفُسِهِ وَزَوُجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الرَّهُنَ بِنَفُسِهِ وَزَوُجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ

وجه : (۱) مرتهن صرف مجوس کرنے کا حق رکھتا ہے اس سے فاکدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتا (۲) جاء رجل الی عبد الله بن مسعود فقال انی اسلفت رجلا خمس ماة درهم و رهننی فرسا فر کبھا او ار کبتھا قال ما اصبت من ظهرها فهو ربا ۔ (سنن بیمتی، باب باجاء فی زیادات الرئن، جسادس، ص۲۵ نمبر۱۱۲۱۱) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ مرتبین تی عمر مون سے کوئی فاکدہ اٹھائے تو بیسود ہے، جو حرام ہے (۳) عن الشعبی قال لا ینتفع من الرهن بشیء ۔ (سنن بیمتی، باب ماجاء فی زیادات الرئن، جسادس، ص ۲۵، نمبر۱۱۲۱۱) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ مرتبین تی عمر میون سے کوئی فاکدہ نمبرا ٹھاسکتا۔ (۳) قال الشافعی ...... منافع الرهن للراهن للراهن للمرتهن منها شیء (سنن بیمتی ، باب ماجاء فی زیادات الرئن، جسادس، ص ۲۵، نمبر ۱۹۲۱) اس قول شافعی ہوا کہ تی مربون کا نفع رائن کے لئے ، باب ماجاء فی زیادات الرئن، جسادس، ص ۲۵، نمبر ۱۹۲۱) اس قول شافعی سے معلوم ہوا کشیء مربون کا نفع رائین کے لئے ، باب ماجاء فی زیادات الرئین، جسادس، ص ۲۵، نمبر ۱۹۲۱) اس قول شافعی سے معلوم ہوا کشیء مربون کا نفع رائین کے لئے مربون کا نفع رائین کے لئے مربون اللہ کی پیز ہے۔ (۵) عن ابنی هر یور کب النفقة ۔ (ابوداود شریف، باب فی الرئین، ص ۸۰، نمبر ۲۵۲۱ اس مدیث میں ہے کہ دودھ دینے والی اونٹنی رئین پر ہوتو اس سے شریف، باب الرئین مرکوب و کلوب، ص ۳۵، منبر ۲۵٬۲۲۱ اس حدیث میں ہے کہ دودھ دینے والی اونٹنی رئین پر ہوتو اس سے دودھ دورہ والی اونٹنی رئین پر ہوتو اس سے دودھ دورہ والی اونٹنی کا خرج بھی ہے۔

ترجمه : (۳۲۹) را ہن کے مسلط کئے بغیر مرتبن رہن کو چھ بھی نہیں سکتا ، اور نداس کو اجرت پردے سکتا ہے ، اور نداس کو عاریت برد کھ سکتا ہے۔

**شرجمہ** نا اس لئے کہخودمرتهن کونفع حاصل کرنے کی ولایت نہیں ہے، تواس نفع حاصل کرنے پردوسرے کوبھی مسلط نہیں کر سکتا،اورا گراس نے ایسا کردیا تو تعدی کرنے والا ہوگا،اوراس تعدی سے عقدر بهن باطل ہوجائے گا۔

تشریح : رائن کی اجازت کے بغیر مرتبن رئین کی چیز کونہ چھ سکتا ہے اور ندا جرت پر رکھ سکتا ہے، اور ندنہ کسی کوعاریت پر دے سکتا ہے۔ اورا گراییا کہ توبی تعدی ہوگی ، اس سے عقدر ہن ختم ہوجائے گا۔

**9 جسه** :(۱) یہ چیزاس کی نہیں ہےاس لئے مالک کی اجازت کے بغیریہ سب نہیں کرسکتا۔(۲) جب وہ خود نفع نہیں اٹھاسکتا تو دوسروں کو بھی نفع اٹھانے نہیں دے سکتا۔

ترجمه : (۴۵۰) مرتهن کے لئے جائز ہے کہ رہن کی خود حفاظت کرے، اور اس کی بیوی اور اس کی اولا داور اس کے وہ خادم جواس کی عیالداری میں ہیں وہ حفاظت کریں۔ الَّذِي فِي عِيَالِه ﴿ لَ قَالَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ -: مَعُنَاهُ أَنُ يَكُونَ الُوَلَدُ فِي عِيَالِهِ أَيُضًا، وَهَذَا؛ لِأَنَّ عَيُنَهُ أَمَانَةٌ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوُدَعَهُ ضَمِنَ ﴿ اَ مَهُ اَ اَلَٰ مَعُنَاهُ أَنُ يَكُونَ الْوَلَهِ أَوْ أَوُدَعَهُ ضَمِنَ ﴿ اَ مَهُ اللَّهُ عَيْرِ مَنُ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوُدَعَهُ ضَمِنَ ﴾ لِ
هَلُ يَضُمَنُ الثَّانِي فَهُو عَلَى الْحِلَافِ، لَ وَقَدُ بَيَّنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ فِي الْوَدِيعَةِ (٢٥٢)

تشروی بینی اولاداورا پنے خاص خادم سے کرواتا ہے۔ اس طرح مرتہن اپنی اولاداورا پنی بیوی ، اپنی اولاداورا پنے خاص خادم سے کرواتا ہے۔ اس طرح مال رہن کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے اورا پنے خاص خادم سے کرواسکتا ہے۔ اس سے تعدی شارنہیں کی جائے گی اورا گراس طرح حفاظت کرتے ہوئے مال رہن ہلاک ہوجائے تو یول نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حفاظت کرنے میں کوتا ہی کی (۲) آدمی مختلف ضرور توں کے لئے گھرسے باہر جائیگا اس لئے بیوی بچوں سے حفاظت کروانے کی ضرورت پڑے گی اس لئے اپنے مال کی طرح ان لوگوں سے حفاظت کرواسکتا ہے۔

**توجمه** نا صاحب هدای فرماتے ہیں کہ یہاں اولا دسے مرادوہ اولا دہے جومرتہن کی کفالت میں ہو، اوراس کی وجہ ہے ہے کہ رہن کا عین مرتہن کے ہاتھ میں امانت ہے اس لئے ودیعت کی طرح ہو گیا۔

تشریح: اولا دکی دو تسمیں ہیں ایک یہ کہ مرتہن کی کفالت میں نہ ہو، اور دوسری یہ کہ مرتہن کی کفالت میں ہو، یہاں ان اولا د سے حفاظت کرواسکتا ہے جواس کی کفالت میں ہو، اور جس کا نان نفقہ مرتہن کے ذمے ہو، پھر آگے فرماتے ہیں کہ رہن کی چیز مرتہن کے ہاتھ میں امانت ہے اس کے جس طرح امانت کی چیز کواپنی اولا دسے حفاظت کرواسکتا ہے، اسی طرح رہن کی چیز کو بھی اپنی اولا دسے حفاظت کرواسکتا ہے۔ اسی طرح رہن کی چیز کو بھی اپنی اولا دسے حفاظت کرواسکتا ہے۔

ترجمه: (۴۵۱) اگررہن کی حفاظت کی اس کے علاوہ سے جواس کے عیال میں ہویا اس کے پاس ود بعت رکھی توضامن ہوگا۔

تشریح: مرتهن نے اپنے عیال کے علاوہ سے ثیء مرہون کی حفاظت کروائی اوروہ ہلاک ہوگئ تو وہ ضامن ہوگا۔ وجه کیونکہ ان کوعیال سے حفاظت کروانا چاہئے اور عیال کے علاوہ سے حفاظت کروانا تعدی کرنا ہے اسلئے مرتهن ثیء مرہون کا ضامن ہوگا۔ اسی طرح عیال کے علاوہ کے پاس ثیء مرہون امانت رکھ دی اوروہ ہلاک ہوگئ تو مرتهن ضامن ہوجائے گا اصول: عیال کے علاوہ سے حفاظت کروانا تعدی ہے۔

ترجمه نا کیاجس کے پاس مرتبن نے امانت رکھی اس پر بھی صان لازم ہوگا تواس بارے میں اختلاف ہے، اور ان تمام باتوں کا ایکے دلائل کے ساتھ کتاب الودیعة ، میں بیان کی ہے۔

تشریح: مثلازید نے عمر کے پاس رہن رکھا، اب عمر نے بکر کے پاس امانت رکھ دی، یا بکرسے تفاظت کروائی، اور بکراس کے عیال میں نہیں تھا، اور بکر سے رہن کی چیز ہلاک ہوگئی، تو عمر مرتہن پراس کا ضمان لازم ہوگا، کیونکہ کہ عیال کے علاوہ سے وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهُنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْعَصُبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ ﴿ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مِ قَدَارِ الدَّيُنِ أَمَانَةٌ، وَالْأَمَانَاتُ تُضُمَنُ بِالتَّعَدِّي (٣٥٣) وَلَوُ رَهَنَهُ خَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنُصِرِهِ مِقُدَارِ الدَّيُنِ أَمَانَةٌ، وَالْأَمَانَاتُ تُضُمَنُ بِالتَّعَدِّي (٣٥٣) وَلَوُ رَهَنَهُ خَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنُصِرِهِ فَهُو ضَامِنٌ ﴿ } ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِالاستِعُمَالِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْإِذُنُ بِالْحِفُظِ وَالْيُمُنَى

حفاظت کروائی، جوتعدی ہے۔لیکن کیا بکر پر بھی صان لازم ہوگا اس بارے میں اختلاف ہے،امام ابوحنیفہ ؑ کے نز دیک بکر پر صان نہیں ہے،اورصاحبین ؓ کے نز دیک بکر پر صان ہے، باقی پورے دلائل کتاب الودیعۃ میں بیان کئے گئے ہیں، وہاں مطالعہ کریں۔

ترجمه: ( ۴۵۲) اگر مرتبن میں تعدی کردی تو و ه اس کا ضامن ہوگا غصب کا ضان اس کی پوری قیمت کا۔ ترجمه نا اس لئے که قرض کی مقدار سے جوزیادہ ہے وہ امانت ہے اور امانت میں تعدی کرے تو اس سب کا ضان لازم ہوتا ہے۔

تشریح: مرتهن نے عمر ہون پر تعدی اور زیادتی کی جس کی وجہ سے شیء مر ہون ہلاک ہوگئ تو اس کی جتنی قیمت تھی سب
کا ضامن ہوگا۔ جس طرح غصب کرنے کے بعد ہلاک کر دے تو پوری قیمت کا ضامن ہوتا ہے اسی طرح شیء مر ہون کو جان
بو جھ کر تعدی کر کے ہلاک کر دے تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ مثلا نو پوٹڈ قرض لیا تھا اور دس پوٹڈ کی بکری رہن پر کھی۔ پس اگر
تعدی کئے بغیر ہلاک ہوئی تو قرض کے نو پوٹڈ گٹتے۔ اور ایک پوٹڈ امانت کا تھاوہ را ہن کو واپس دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ
امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہوتو اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں مرتهن نے تعدی کر کے بکری ہلاک کی ہے
اس لئے اس کی پوری قیمت دس پوٹڈ کا ضامن ہوگا۔

اصول: امانت میں تعدی کرے تو غصب کی طرح سب کاضان لازم ہوگا۔

**قرجمه** : (۴۵۳) اگرانگوشی رہن پرر کھی اور مرتہن نے اس کو چھوٹی انگلی میں پہن لیا تو ضامن ہوگا۔

ترجمه الله السلط كرائكوهي كواستعال كرنے كى وجہ سے تعدى كرنے والا ہوگيا،اس لئے كه را بهن نے پہننے كى اجازت نہيں دوي تھى، صرف حفاظت كرنے كى اجازت تھى، دائيں كى چھوٹى انگلى، اور بائيں كى چھوٹى انگلى، اس بارے ميں برابر ہے،اس لئے كه اس بارے ميں عادتيں مختلف ہيں۔

ا صبول : بيمسئله اس اصول پر ہے كه پہننے كا نداز اختيار كيا اور د بن ہلاك ہو گيا تو تعدى ہو كى اس لئے ضان لازم ہوگا۔ اور حفاظت كا نداز اختيار كيا اور ربن ہلاك ہو گيا تو ضان نہيں لازم ہوگا۔

تشریح : را ہن نے انگوٹھی رہن پررکھی ، مرتہن نے اس کوچھوٹی انگلی میں پہن لیا تو یہ تعدی ہو گیا اس کے بعد انگوٹھی ہلاک ہوئی تو اس کا پوراضان لازم ہوگا۔ وَالْيُسُرَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ (٣٥٣) وَلَوُ جَعَلَهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ كَانَ رَهُنَا بِمَا فِيهِ ﴿ إِلَّنَهُ لَا يُلْبَسُ كَذَلِكَ عَادَةً فَكَانَ مِنُ بَابِ الْحِفُظِ، وَكَذَا الطَّيُلَسَانُ إِنُ رَهُنَا بِمَا فِيهِ ﴾ لِ لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ كَذَلِكَ عَادَةً فَكَانَ مِنُ بَابِ الْحِفُظِ، وَكَذَا الطَّيُلَسَانُ إِنُ الْبِسَهُ لُبُسًا مُعْتَادًا ضَمِنَ، وَإِنُ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ لَمُ يَضُمَنُ (٥٥٨) وَلَوُ رَهَنَهُ سَيُفَيُنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَتَقَلَّدِهَا لَمُ يَضُمَنُ فِي الشَّلُقَةِ وَضَمِنَ فِي السَّيفَيُنِ ﴾ لِ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتُ بَيُنَ الشُّجُعَانِ بِتَقَلَّدِ الشَّلُاثَةِ وَضَمِنَ فِي السَّيفَيُنِ ﴾ لِ إِنَّ الْعَادَةَ جَرَتُ بَيُنَ الشُّجُعَانِ بِتَقَلَّدِ الشَّلُاثَةِ مَ وَإِنْ لَبِسَ خَاتَمًا فَوُقَ خَاتَمٍ، إِنْ كَانَ هُوَ مِمَّنُ السَّيفَيْنِ فِي الْحَرُبِ وَلَمُ تَجُولِ بِتَقَلَّدِ الثَّلاثَةِ ، ٢ وَإِنْ لَبِسَ خَاتَمًا فَوُقَ خَاتَمٍ، إِنْ كَانَ هُو مِمَّنُ

**وجه**: كيونكهاس كوحفاظت كے لئے دياتھا، پہننے كے لئے نہيں دياتھااس لئے صان لازم ہوگا۔

ترجمه : (۲۵۲) ليكن اگرباقى انگى ميس يهن ليا توربن بى موكا ضان لاز منهيس موكا

ترجمه نل اس لئے که دوسری انگلیوں میں پہننے کی عادت نہیں ہے تو گویا کہ اس نے پہن کرحفاظت کی [اس لئے ضان لازم نہیں ہوگا ایسے ہی چا درا گرعادت کے طور پر اوڑ ھا تو ضان لازم ہوگا،اورا گرکند ھے پررکھ لیا تو ضان لازم نہیں ہوگا۔

تشریح : انگوشی کوچیوٹی انگلی میں نہیں پہنا، بلکہ اس کے علاوہ کی انگلی میں پہنا، تو دوسری انگلی میں پہننے کارواج نہیں ہے، اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے حفاظت کے لئے دوسری انگلی میں انگوشی رکھا، اب ہلاک ہوا تو قرض کے مطابق ساقط ہوگا، اور باقی کا ضان نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کی حفاظت کی ہے۔ دوسری مثال ہے کہ چا در رہن کی تھی، لوگوں کی چا در کو اوڑ ھنے کی عادت ہوتی ہے اس طرح اس کو اور حلاک ہوگئ تو ضان لازم ہوگا، اور صرف کندھے پر رکھا تو اس کو اوڑ ھنانہیں کہیں گا۔ بلکہ حفاظت کے لئے رکھنا کہیں گے اس لئے ضان لازم نہیں ہوگا۔

نسو**ٹ** : یہاں ہرجگہ صنان کا مطلب میہ ہے کہ جتنا قرض تھاوہ ساقط ہوجائے گا،اور جومزید قیمت تھی وہ بھی را ہن کی طرف واپس کرنا ہوگا۔۔طیلسان:چا در۔

ترجمه :(۵۵) اگردوتلوار، یا تین تلوارر بن پررکھااور سب کواس نے گلے میں ڈال لیا، تو تیسری تلوار کا ضان نہیں ہوگا، اور دوتلوار کا ضامن ہوگا۔

ترجمه الاس کئے کہ بیعادت ہے کہ بہادرلوگ جنگ میں دوملوار کو گلے میں ڈالتے ہیں،اور تین تلوار کو گلے میں ڈالنے کی عادی نہیں ہے۔

تشریح: تین تلوار رہن پر رکھا، اور تینوں کو گلے میں ڈالا، اور سب ہلاک ہوگئ تو دوتلوار کا ضان لازم ہوگا، کیونکہ دوتلوار کو پہننے کی عادت ہے اس لئے دوتلوار کو پہننا شار کیا جائے گا اور تعدی ہوگی اس لئے ان دونوں کا ضان لازم ہوگا، اور تیسری تلوار ڈالنے کی عادت نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں حفاظت سمجھا جائے گا، اس لئے اس کا صان لازم نہیں ہوگا۔

میں ڈالنا۔

میں ڈالنا۔

يَتَجَمَّلُ بِلُبُسِ خَاتَمَيُنِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَمَّلُ بِذَلِكَ فَهُوَ حَافِظٌ فَلَا يَضُمَنُ (٣٥٦) قَالَ وَأُجُرَدُهُ الْبَيُتِ الَّذِي يُحُفَظُ فِيهِ الرَّهُنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَكَذَلِكَ أُجُرَةُ الْحَافِظ ﴿ ٣٥٧) وَأُجُرَةُ الرَّاهِن ﴿ ٣٥٤) وَأُجُرَةُ الرَّاعِي وَنَفَقَةُ الرَّهُنِ عَلَى الرَّاهِن ﴾

ترجمه : ۲ اگرانگوشی کے اوپرانگوشی پہن لی، اگر وہاں عادت ایسی ہوکہ دوانگوشی کے پہننے سے خوبصورتی ہوتی ہوتو ضامن ہوجائے گا، اورا گرخوبصورتی نہ ہوتو حفاظت کرنے والا شار کیا جائے گا، اور ضان لازم نہیں ہوگا۔

تشریح : دوانگوٹھی رہن پڑتھی ، دونوں انگوٹھیوں کو پہن لیا ، پس اگراس کی عادت تھی کہ دوانگوٹھیوں پہن کرخوبصورتی اختیار کرتا تھا تو اس کو پہننا شار کیا جائے گا اور ہلاک ہونے پرضان لازم ہوگا ، اور اگراس کی بیرعادت نہیں تھی تو دوسری انگوٹھی کے لئے حفاظت شار کی جائے گی اور کسی انگوٹھی کا ضان لا زمنہیں ہوگا۔

لغت يتجل تجل سه شتق ہے،خوبصورتی اختیار کرنا۔

ترجمه: (۲۵۲) اس گھر کی اجرت جس میں رہن کی حفاظت کی جارہی ہومرتہن پر ہے۔ اورالیی ہی حفاظت کرنے والے کی اجرت بھی مرتبن پر ہوگی

**9 جه** : قاعدہ بیہ کہ ہروہ شکل جس سے ٹی ءمر ہون کو مرتہن کے پاس روکی جاسکے اور اس کے قبضے میں رکھی جاسکے ان تمام شکلوں کی اجرت مرتہن پر لازم ہوگی۔ کیونکہ ٹی ءمر ہون کو اپنے پاس رکھنے کی اور قبضے میں رکھنے کی مرتہن کی ضرورت ہے اس لئے مرتہن پر اس کی اجرت لازم ہوگی۔ اس قاعدے کی بنیاد پر جس گھر میں ٹی ءمر ہون کو حفاظت سے رکھ رہا ہے اس کی اجرت مرتہن پر لازم ہوگی۔ کیونکہ بیمرتہن کی ضرورت ہے۔

ا صول : جہاں مرتبن کی ضرورت ہواس کو پوری کرنے کی اجرت مرتبن پرلازم ہوگ۔

ترجمه: (۲۵۷) اور چروا ہے کی اجرت رائن پر ہے۔ اور رئن کا نفقہ رائن پر ہوگا۔

**اصول**: جن چیزوں سے شیءمرہون باقی رہتی ہو یا بڑھتی ہوان کی اجرت را ہن پرلازم ہوگی۔

تشریح : قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ شکل جس سے شیءمر ہون بچے یااس میں زیادتی ہوتواس کی اجرت را ہن پر ہوگی۔ کیونکہ یہ را ہن کا مال ہے۔اب جانور کو کھلانے پلانے چرانے سے جانور بڑھتا ہے اور باقی رہتا ہے تو گویا کہ را ہن کا مال بڑھا اور باقی رہااس لئے را ہن پراس کی اجرت ہوگی

وجه: (۱) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابی هریر قال قال دسول الله عَلَیْ لا یعلق الرهن لصاحبه غنمه وعلیه غنمه وعلیه غرمه در دار قطنی ، کتاب البوع ، ج ثالث ، ص ۲۸ نمبر ۲۸ ۹۸ رسنن کلیمتی ، باب الرصن غیر مضمون ، جسادس ، ص ۲۲ نمبر ۱۱۲۱۹ ) اس حدیث میں ہے کہ ربین کی وجہ سے اس کا ما لک ممنوع قر ارنہیں دیا جائے گا۔ اس کو ربین کے فائد ہے جسی ملیس گے اور اس پر ربین کے اخراجات بھی لازم ہول گے۔ اس لئے شی ءمر ہون کو چرانے کی اجرت را بین پرلازم ہوگی۔

ل وَالْأَصُلُ أَنَّ مَا يُحْتَاجُ إلَيهِ لِمَصُلَحَةِ الرَّهُنِ وَتَبُقِيَتِهِ فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهُنِ فَصُلُحُهُ فَصُلُ أَو لَمْ يَكُنُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، وَكَذَلِكَ مَنَافِعُهُ مَمُلُوكَةٌ لَهُ فَيَكُونُ إصلاحُهُ وَتَبُقِيَتُهُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ، لَ وَذَلِكَ مِثُلُ النَّفَقَةِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشُربِهِ، وَتَبُقِيتُهُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ مُؤُنَةُ مِلْكِهِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ، لَ وَذَلِكَ مِثُلُ النَّفَقَةِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشُربِهِ، وَتَبُقِيتُهُ عَلَيْهُ الْحَيْوانِ، وَمِنُ هَذَا البَّخِنُسِ كِسُوةُ الرَّقِيقِ وَأُجُرَةُ ظِئُو وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَمَنْ هَذَا البَّخِنُسِ كِسُوةُ الرَّقِيقِ وَأُجُرَةُ ظِئُو وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَمُنْ هَذَا الْجِنُسِ كِسُوةُ الرَّقِيقِ وَأُجُرةً ظِئُولَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنَاهُ وَمُنَاهُ وَمُنَاهُ وَمُنَاهُ وَمُنَاهُ وَمُنَاهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَمُنَاهُ وَمُنَاهُ وَاللَّوْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَاهُ وَمُنُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

لغت: الراعي : چرانے والا۔

ترجمه : ا قاعده کلیدیہ ہے کہ جوکام رہن کی مسلحت کے لئے ہواوراس کو باقی رکھنے کے لئے اس کی اجرت را ہن پر ہوتی ہے، چا ہے رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ عین مر ہون را ہن کی ملکیت پر باقی ہے، اورا یسے ہی رہن کا نفع بھی را ہن کی مملوک ہے اس لئے اس کی اصلاح کی اجرت اور اس کو باقی رکھنے کی اجرت را ہن ہی پر ہی ہوگی ، اس لئے کہ یہ اس کی ملکیت کے لئے خرچ ہے، جیسے کہ امانت میں ہوتا ہے۔

تشریح: قاعدہ کلیہ ہے کہ جوکا مرہن کو باقی رکھنے کے لئے ہو، یااس کی اصلاح کے لئے اس کی اجرت را ہن پر ہوگ۔ جیسے کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی تو امانت کے باقی رکھنے اور اس کی اصلاح کی اجرت ما لک پر ہوتی ہے۔

**وجمہ** : عین مرہون را ہن کی ملکیت ہے،اوراس سے جونفع حاصل ہوگا وہ بھی را ہن کی ہی ملکیت ہے،اس لئے اس کے باقی رکھنے کی اجرت، یا اس کے بڑھنے کی اجرت را ہن پر ہوگی۔

لغت:مؤنة :خرچ،اصلاح:کسی چیز کوبڑھانا،اوراس کو پروان چڑھانا۔ تبقیة :باقی رکھنا۔

ترجمه بن یمثلا رہن کے کھانے کاخر جی اور پینے کاخر جی اور چرانے والے کی اجرت بھی اسی معنی میں ہے،اس لئے کہ بیجانور کا چارہ ہے،اس جنس میں سے غلام کا کیڑا ہے،اور رہن والے بیچ کی داید کی اجرت ہے،اور باغ کوسیراب کرنے کی اجرت،نہر کھودنا، کھجور کی تابیر کرنا، کھجور کو کا ٹنا،اوراس کی مصلحت کوقائم کرنے اجرت [بیسبرا ہن پر ہوگی]

تشریح: یہاں سے مصنف دس باتیں بیان کررہے ہیں، جنکا خرج را بهن پر ہوگا، کیونکہ ان سے یا توشی ءمر ہون باقی رہتی ہے، یااس سے دہ بڑھتی ہے۔

10 دس چیزیں ہے ہیں

[1] رئىن كے كھانے كاخرچ

[2] رہن کے پینے کاخرچ

[3] رہن بکری ہے تو اس کے چروا ہے کاخر چ، کیونکہ وہ بھی بکری کا چارہ ہے

٣ وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفُظِهِ أَوُ لِرَدِّهِ إلَى يَدِ الْمُرُتَهِنِ أَوُ لِرَدِّ جُزُءٍ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى الْمُرُتَهِنِ مِثْلُ أَجُرَ-ةِ الْحَافِظِ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ حَقُّ لَهُ وَالْحِفُظُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَدَلُهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ

[4]رہن غلام ہے تواس کے کپڑے کا خرچ

[5] رہن چھوٹا بچہ ہے تواس کے دورھ پلانے کے دایہ کاخر چ۔

[6] رہن باغ ہے تواس کوسیراب کرنے کاخرج۔

[7] باغ میں نہر کھودنے کا خرج

[8] رہن تھجور کا درخت ہے اس کی تابیر کرنے کا خرج ، کیونکہ اس سے پھل میں اضافہ ہوگا۔

[9] کھجور کے پھل کو کاٹنے کا خرچ۔

[10] تھجور کے اور مصلحتوں کاخرچ، مثلااس کا گھاس صاف کرنا

ان سب کاخرج را ہن کے ذمے ہے، کیونکہ اس سے یا تو رہن باقی رہتا ہے، یا اس سے رہن میں بڑھوتری ہوتی ہے۔

المغت: علف: چارہ فرطر : دودھ پلانے والی دایہ شی البتان: باغ کو پانی پلانا۔ تلقیح: مذکر کھجور کا گابھا مونث کھجور کے گا بھے میں ڈالتے ہیں اس سے کھل بڑا بڑا ہوتا ہے، اس کوقتے ، کہتے ہیں جداد: کھل کا ٹنا۔ قیام المصلحة :مصلحت کوقائم کرنا، جیسے درخت کے باس سے گھاس وغیرہ صاف کرنا۔

ترجمه بین اور ہروہ کام جور ہن کی حفاظت کے لئے ہو، یامر تہن کے قبضے کی طرف لوٹا نے کے لئے ہو، یار ہن کے کسی حصے کولوٹا نے کے لئے ہونواس کاخرچ مرتہن پر ہے، مثلا حفاظت کرنے والے کی اجرت، اس لئے کہ اپنے پاس محبوس کرنا مرتہن کا حق ہے، اور مرتہن پر جوفا ایسے اس گھر کی اجرت جس میں رہن کو محفوظ رکھا جاتا ہے، طاہر روایت میں اس کاخرچ بھی مرتہن پر ہوگا۔

تشریح: یه دوسرا قاعدہ کلیہ ہے کہ [۱] جن کا موں سے رہن کی حفاظت ہوتی ہو۔ [۲] یا جن باتوں سے مرتہن کے قبضے کی طرف واپس ہوتا ہواس کا خرچ مرتہن پر ہوگا۔ طرف واپس رہن واپس ہوتا ہو، یااس کا کوئی جزاسکے قبضے کی طرف واپس ہوتا ہواس کا خرچ مرتہن پر ہوگا۔

حفاظت کی دومثالیں دی ہیں[ا]حفاظت کرنے والے کی اجرت

[۲] یا وہ گھر جس میں چیز کی حفاظت کی جاتی ہواس کا کرا یہ بھی مرتبن کے ذہے ہوگی۔

**9 جسسه** :(۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن کواپنے پاس رو کے رکھنا یہ مرتبن کا حق ہے اس لئے اس کا خرچ بھی مرتبن پر ہوگا۔ (۲) مرتبن رہن کواپنے قبضے میں رکھے گا، تو جو کام اس کے قبضے کی طرف لوٹا نے والا ہو، یا رہن کے کسی جز کواس کے قبضے کی طرف لوٹا نے والا ہو اس کا خرج بھی مرتبن پر ہوگا۔

اصول : پورار ہن مرتبن کے لئے محبوس ہوتا ہے اس لئے وہ گھر جس میں جانور کو حفاظت کے لئے رکھا جاتا ہے اس کی پوری

أُجُرَدةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحُفَظُ الرَّهُنُ فِيهِ، وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ﴿ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ كِرَاءَ الْمَأُوى عَلَى الرَّاهِنِ بِمَنُزِلَةِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ سَعَى فِي تَبْقِيَتِهِ، ﴿ وَمِنُ هَذَا الْقِسُمِ جُعُلُ الْآبِقِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَأُوى عَلَى الرَّاهِنِ بِمَنُزِلَةِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ سَعَى فِي تَبْقِيَتِهِ، ﴿ وَمِنُ هَذَا الْقِسُمِ جُعُلُ الْآبِقِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَمُرُتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ مُحتَاجٌ إِلَى إِعَادَةِ اللسِّتِيفَاءِ الَّتِي كَانَتُ لَهُ لِيَرُدَّهُ فَكَانَتُ مُؤُنَةُ الرَّدُ فَكَانَتُ مُؤُنَةُ الرَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالدَّيُنِ سَوَاءً، وَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ أَكُثَرَ فَعَلَيُهِ فَيَلُهُ الْمَضُمُونِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقَدُرِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ؛ لِلْآنَّةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَالرَّدُ لِإِعَادَةِ الْيَدِ، وَيَدُهُ بِقَدُرِ الْمَضُمُونِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقَدُرِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ؛ لِلْآنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَالرَّدُ لِإِعَادَةِ الْيَدِ، وَيَدُهُ

اجرت مرتهن پر ہوگی، چاہے رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہویا کم۔

لغت : او لرد جنو ، منه : غلام بار ہوجائے تو گویا کہ اس کا ایک جزختم ہور ہاہے، اب علاج کر کے اس کووا پس لا نابیہ مرتہن کا کام ہے، اس لئے علاج کا خرج بھی مرتہن پر ہوگا۔ بیر , لود جزء منھ کی صورت ہے۔

ترجمه بی امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ جانور کے تھم نے کا کرایدا ہن پر ہوگا، جیسے کہ نفقہ را ہن پر ہوتا ہے اس کئے کہ اس کے باقی رکھنے میں کوشش کرنا ہے۔

تشریح: او پرظا ہرروایت میں تھا، جس گھر میں جانور کی حفاظت کی جاتی ہے اس کا کرایہ مرتبن پر ہے، کیکن امام ابو یوسف گی ایک روایت نوا در میں ہے کہ اس گھر کا کرا ہیرا ہن پر ہوگا۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ گوہال میں رکھنے سے جانور کی بقا ہے، جیسے نفقہ اور کھانے سے جانور کی بقاء ہے اس لئے اس کاخر چ راہن پر ہونا چاہئے ۔

الغت: ماوی: اوی سے شتق ہے، رات میں تھر نے کی جگہ، اس کو جانور کا گوہال، کہتے ہیں۔

ترجمه : ه اس قتم میں سے بھا گنے والے کی مزدوری مرتبن پر ہاس گئے کہ قبضے کی طرف لوٹانے کی ضرورت اس کو ہے اس کئے لوٹنے کا خرج بھی مرتبن ہی بر ہوگا۔

تشریح: بیمثال مرتهن کے قبضے کی طرف اوٹانے کی ہے۔ غلام بھاگ گیااب اس کو کھو جنے اور مرتهن کی طرف واپس لوٹانے کی مزدوری مرتهن پر ہوگی۔

وجه: قبضے میں رکھنا مرتبن کاحق ہے،اس کئے قبضے کی طرف لوٹانے کی مزدوری مرتبن پر ہوگی۔

اخت جُعل: مزدوری، بھا گے ہوئے غلام کو کھو جنے کی مزدوری۔ آبق: بھا گنے والا غلام۔ مونۃ الرد: واپس لوٹانے کاخر چ ترجمه : لا یتفصیل اس وقت ہے جبکہ شیء مرہون کی قیمت اور قرض برابر ہو، اورا گرشیء مرہون کی قیمت قرض سے زیادہ ہوتو جتنا قرض ہے اس مقدار کاخر چ مرتهن پر ہوگا، اور جوزیادہ ہے وہ رائهن پر ہوگا، اس لئے کہ بیزیادہ مرتهن کے ہاتھ میں امانت ہے، اور غلام کوجو واپس لایاوہ قبضے کو واپس کرنے کے لئے ہے، اور زیادہ میں مرتهن کا قبضہ گویا مالک کا قبضہ ہے، اس لئے فِي الزِّيَادَةِ يَدُ الْمَالِكِ إِذْ هُوَ كَالْمُودِعِ فِيهَا فَلِهَذَا يَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ، كَ وَهَذَا بِخِلافِ أَجُرَ-ةِ الْبَيْتِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فَإِنَّ كُلَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الرَّهُنِ فَضُلُ؛ لَجُرَ-ةِ الْبَيْتِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فَإِنَّ كُلَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الرَّهُنِ فَضُلُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْحَبْسِ، وَحَقُّ الْحَبْسِ فِي الْكُلِّ ثَابِتٌ لَهُ فَأَمَّا الْجُعُلُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ لِلَّا الضَّمَان فَيَتَقَدَّرُ بِقَدُرِ الْمَضُمُون لَيْ الْمَالِي الْمَالُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَالُونِ الْمُعْلَى الْمَالُونِ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

کے مرتبن امانت رکھنے والے کی طرح ہے اس لئے بیزیادہ کی مزدوری مالک [رائبن] کے ذھے ہوگا۔

اصسول : بیمسکلہ اس اصول پر ہے کہ جتنا قرض مرتبن کا ہے اس کا خرچ مرتبن پر ہوگا، اور جتنی رقم رائبن کی ہے اس کا خرچ رائبن پر ہوگا۔
رائبن پر ہوگا۔

تشریح : اگر قرض کم ہے اور رہن کی قیمت زیادہ ہے تو جتنا قرض ہے اسنے کے خرچ کاذمہ دار مرتبن ہوگا، اور جوزیادہ ہوہ اس کے ہاتھ میں راہن کی امانت ہے، اس لئے اس کا خرچ راہن برہی ہوگا۔

مثلا دوسوقرض تھااور دوسوکا ہی کار ہن کا غلام تھا،اور غلام کو واپس لانے میں پہ درہم خرچ ہوئے تو یہ پوراخرچ مرتہن پر ہوگا، کیونکہ پوری ملکیت پراس کا ہی قبضہ ہے،لیکن اگر قرض ایک سو بچپاس درہم ہوتو دس درہم را ہن پر ہوگا،اور تیس درہم مرتہن پر ہوگا۔

حساب اس طرح ہوگا 2000 درہم پرخرچ 40 درہم ۔ 40 ÷ 0.2 = 0.0 انگلالیعنی ہر درہم پر بیس پینس کا خرج ہوا۔ اب مرتبن کا 150 درہم قرض تھا اس کئے 150 کو 0.2 سے ضرب دوتو 30 درہم مرتبن کے اوپر خرج پڑا۔ اور را بمن کا 50 درہم تھا ، اس کئے 50 کو 0.2 سے ضرب دیا تو 10 درہم را بمن برخرج پڑا۔ کلکیو لیٹر سے حساب کرلیس۔

اس حساب میں جتنی رقم مرتہن کے قبضے میں تھی اس کاخرچ مرتہن پرتیس درہم ہوا ،اور جتنی رقم را ہن کی تھی اس کے حساب سے را ہن پردس در ہم خرچ پڑا۔

ترجمه : کے یہ بخلاف گھر کی اجرت کے جوہم نے ذکر کیا، اس لئے کہ پوری اجرتمرتہن پر ہوتی ہے، چاہے رہن کی قیت قرض سے زیادہ ہو، اس لئے کہ یہاں جو اجرت واجب ہے وہ محبوس کرنے کی وجہ سے ہے، اور مرتہن نے پورے ہی رہن کو محبوس کئے ہوا ہے [اس لئے کوری اجرت واجب ہوگی ]۔ اور بھا گئے کی مزدوری میں ضمان کی وجہ سے لازم ہوتی ہے اس لئے جتنا ضمان ہے مقد ارمرتہن پر لازم ہوگا۔

تشریح: یہاں رہن کی حفاظت کے لئے گھر کی جواجرت ہے اس میں ،اور کھو جنے کی جومز دوری ہے اس میں فرق بیان کر رہے ہیں ۔فرماتے ہیں کہ ، پورا رہن مرتهن کے لئے محبوس ہے چاہے رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہو یا کم اس لئے پوری اجرت مرتهن پر لازم ہوگی ۔اور غلام کو کھو جنے کی مزدوری صفان کے اعتبار سے ہے اس لئے مرتهن پر جتنا صفان ہے اس حساب

(۵۸) وَمُدَاوَا ـ أُ الْجِرَاحَةِ وَالْقُرُوحِ وَمُعَالَجَةُ الْأَمُرَاضِ وَالْفِدَاءُ مِنُ الْجِنَايَةِ تَنْقَسِمُ عَلَى الْمَصُمُونِ وَالْقِمَانَةِ، وَالْخَرَاجُ عَلَى الرَّاهِنِ خَاصَّةً ﴾ لِ لَأَنَّهُ مِنُ مُؤَنِ الْمِلُكِ، الْمَصُمُونِ وَالْأَمَانَةِ، وَالْخَرَاجُ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ﴿ التَّعَلُّقِهِ بِالْعَيُنِ } وَلَا يَبُطُلُ الرَّهُنُ فِي (۲۲) وَالْعَشُرُ فِيمَا يَخُرُجُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ﴿ لِيَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ } وَلَا يَبُطُلُ الرَّهُنُ فِي

سےاس پر کھو جنے کی مزدوری لازم ہوگی ،اس کا حساب او پر گزر گیا۔

ترجمه : (۲۵۸) زخم کی دوا، پھوڑے کا علاج بیاری کے علاج کا خرج اور جنایت کا فدیہ ضان اورامانت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔

تشریح ان تمام علاجوں میں قبضے کی طرف رہن کے جز کولوٹا نا ہے اسلئے ان سب علاج کاخرج ضان کے حساب سے ہوگا مثلا 150 قرض تھا اور 200 کا غلام رہن پر رکھا تو یہاں 150 مرتهن کا صان ہے ، اور 50 درہم را ہن کی امانت ہے ، اور علاج پر 40 درہم خرج ہوا ، یا غلام نے کوئی جنایت کی جس میں 40 درہم خرج ہوا تو اس میں 30 تمیں درہم مرتہن پر ہوگا اور 10 س درہم را ہن پر ہوگا۔ یہ حساب کلکیو لیٹر سے پہلے گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیں

ترجمه :(۴۵۹)اورخراج صرف رائن پر موگار

ترجمه ال ال لئ كاس كى ملكيت كاخر چ ب

تشريح: زيين رئن پرركھااوراس پرخراج آيا تو چونكه پيرائن كى ملكيت كاخرچ ہےاس لئے صرف رائن پر ہوگا۔

قرجمه: (٢١٠) زمين سے جو کچھ بيداوار نكلے گى اس ميں سے عشر مرتبن كے تق سے پہلے ديا جائے گا۔

ترجمه نا اس لئے کوشر کا تعلق عین پیداوار کے ساتھ ہے،اور مرتبن کاحق اس کی مالیت کے ساتھ ہے۔

تشریح :عشری زمین رئین پررکھا تھاان اس میں پیداوار ہوئی تو پہلے عشرادا کی جائے گی ،اور جو باقی نو حصے رہیں گے بیمرتهن سی سیسی سی سی سی میں مقاض کے سیار ہوئی تو پہلے عشرادا کی جائے گی ،اور جو باقی نو حصے رہیں گے بیمرتهن

کے پاس رہن رہے گا، جب بورا قرض ادا کرے گااس وقت زمین اور یہ پیداوارسب واپس کئے جائیں گے۔

**وجہ** :عشر کا تعلق عین پیداوار سے ہے،اور مرتہن کا تعلق عین پیداوار سے نہیں ہے، بلکہاس کی مالیت سے،اور مالیت کاحق بعد میں ہوتا ہےاس لئے پہلےعشرادا کیا جائے گا،اور بعد میں جو غلہ بچے گاوہ مرتہن کے پاس رکھا جائے گا۔

ترجمه : اورباقی میں غلے میں رہن باطل نہیں ہوگا،اس لئے کہ عشر کا واجب ہونارا ہن کے ملک کے خلاف نہیں ہے[ یعنی رہن میں مشاع نہیں ہوگا] بخلاف استحقاق کے کہ اس سے مشاع ہوجائے گا۔

تشریح : پہلے ایک قاعدہ گزراتھا کہ رہن میں کسی کی شرکت ہوجائے ،جسکومشاع ، کہتے ہیں تواس سے رہن تیجے نہیں ہے ، یہاں جب عشر واجب ہوگا تو حکومت کی شرکت ہوجائے گی اس لئے رہن باطل ہونا چاہئے ،اس کا جواب دے رہے ہیں کہ راہن عشر اپنے غلے سے ادا کر دے تو حکومت کی شرکت نہیں ہوگی اس لئے رہن باطل نہیں ہوگا۔اس کے برخلاف اگر زمین الْبَاقِى؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يُنَافِي مِلْكَهُ، بِخِلَافِ الْاستِحْقَاقِ، (١٢) وَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْآخَرِ بِأَمُرِ الْقَاضِي رَجَعَ عَلَيُهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، وَمَا أَنُفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ بِأَمُرِ الْقَاضِي رَجَعَ عَلَيُهِ ﴾ كَأَنَّ صَاحِبَهُ أَمَرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْقَاضِي عَامَّةٌ لَ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَرُجِعُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ أَمَرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّهُ يَرُجِعُ فِي الْوَجُهَيُنِ، وَهِيَ فَرُعُ صَاحِبُهُ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمُرِ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّهُ يَرُجِعُ فِي الْوَجُهَيُنِ، وَهِيَ فَرُعُ مَسْأَلَةِ الْحَجُر، وَاللَّهُ أَعُلَمُ.

میں کوئی حصہ دارنکل آئے اور گواہی سے حصہ ثابت کر دی تو رہن باطل ہوجائے گا، کیونکہ اس حصے کواسی رہن کی زمین سے دینا ہوگا،اس لئے اس میں شرکت ہوجائے گی اس لئے رہن باطل ہوجائے گا، بخلاف الاستحقاق، کا بیم طلب ہے۔

ترجمه : (۲۱۱) جو کھردونوں میں سے ایک نے ادا کیا جودوسرے پرواجب تھا تو وہ تبرع ہے، اور قاضی کے حکم سے خرج کیا جودوسرے پرواجب تھا تو اس کووالیس لیگا۔

ترجمه ال گویا کواس نے حکم دیا ہے، کونکہ قاضی کی ولایت عام ہے۔

تشریح: مثلامرتهن پرحفاظت کے گھر کا کرایہ واجب تھااس کورائهن نے قاضی کے تکم کے بغیرا داکر دیا تو یہ تبرع اوراحسان موگا، اس خرچ کومرتهن سے واپس ایگا، اسی طرح موگا، اس خرچ کومرتهن سے واپس ایگا، اسی طرح رائهن پرغلام کا نفقہ واجب تھا مرتهن نے اس کو قاضی کے تکم کے بغیرا داکر دیا تو رائهن سے واپس نہیں لے سکے گا، کیکن قاضی کے تکم سے اداکیا تو واپس لے سکے گا، کیکن قاضی کے تکم سے اداکیا تو واپس لے سکے گا۔

**9 جه**: کیونکہ قاضی کی حکومت عام ہے اس لئے اس کی حکم سے دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ خود مرتبن نے اداکرنے کا حکم دیا تھا۔ ترجمه : بل امام ابوطنیفہ سے ایک روایت ہے کہ اگر صاحب حاضر ہواور پھر خرج کر دیا تو واپس نہیں لیگا، چاہے قاضی کے حکم ہی سے کیوں نہ ہو، اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ دونوں صور توں میں [ لینی حاضر ہویا غائب ہو] واپس لے سکتا ہے۔ یہ حجر کے فروع کا مسئلہ ہے۔

تشریح: یه جزیدایک قاعدے پرمتفرع ہے، امام ابو حنیفه گامسلک بیہ کے سامنے والا حاضر ہواور قاضی اس پر جرکر دے، ایعنی اس کومفلس قرار دے دے اور خرج کرنے سے روک دے، تو جرنہیں ہوگا۔ اور امام ابو یوسف گا قاعدہ بیہ کہ جر ہوجائے گا۔

اب مرتهن حاضر ہے اوراس کو قاضی نے جمر قرار دے دیا تواما م ابو حنیفہ ؓ کے نز دیکے جمز نہیں ہوا، اس کے باوجو درا ہن نے اس کا کرا بیا داکر دیا تو بیتبرع اورا حسان ہوگا،اس لئے اس سے وصول نہیں کریائے گا۔

اورامام ابو پوسف ؓ کےنز دیک ججر ہوجائے گا،اس لئے مرتہن حاضر ہوتب بھی اپنادیا ہوامال وصول کرے گا،اور غائب ہوتب بھی

# ﴿ بَابُ مَا يَجُوزُ ارُتِهَانُهُ وَ الارتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ ﴾

(٣٦٢) قَالَ : وَلَا يَجُوزُ رَهُنُ الْمُشَاعِ ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ، ٢ وَلَنَا فِيهِ وَجُهَانِ : الْكُلُهُ الْمُشَاعِ ﴿ اللَّهُ عَنْدَنَا ثُبُوتُ يَدِ الْاسْتِيفَاءِ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الْحَدُمُ الرَّهُنِ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا ثُبُوتُ يَدِ الْاسْتِيفَاءِ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ اللهُ الل

# ﴿باب ما يجوز ارتهانه و الارتهان به و ما لا يجوز

ضروری نوٹ :اس باب میں یہ بیان کرے گا کہ کس چیز کور بن پر رکھنا جائز ہے اور کس چیز کور بن پر رکھنا جائز نہیں، مثلا کوئی چیز مشترک ہوتو اس کور بن پر رکھنا جائز نہیں ہے۔

قرجمه: (٣٦٢) نهين جائز ہے مشترک چيز کور بن رکھنا۔

**اصـــول** : شیءمرہون دوسروں کی ملکیت سے بالکل الگتھلگ ہوتب رئمن پررکھنا جائز ہوگا اورمرتہن کا کممل قبضہ ثثار ہوگا۔ کیونکہ آیت میں ہے فر ہان مقبو ضة ( آیت ۲۸۳سورۃ البقرۃ )

تشسر ایسے: جو چیز را بمن اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے اس کور بمن پررکھنا جا ئزنہیں ہے۔اس کومشاع، کہتے ہیں۔

**وجه**: آیت فرهان مقبوضهٔ سے پہ چلا کہ تی ءمر ہون پر مرتبن کا کمل قبضہ ہواور بیاسی وقت ہوگا جب وہ چیز مشترک نہ ہو بلکہ تقتیم ہو کرخالص را بمن کی ملکیت ہو چکی ہو۔

لغت: الشاع: مشترك، غيرتشيم شده-

قرجمه ال امام شافعی فرمایا که شترک چیز کار بن بھی جائز ہے۔

وجه : (۱) جس طرح مشترک چیزکو پیپنا جا کن ہے اس طرح اس کورہن پر رکھنا بھی جا کن ہے، رہن رکھنا ایکے یہاں مبیع کی طرح ہے۔ (۲) ان کی دلیل یہ تول صحابی ہے۔ قال فی کتاب معاذ بن جبل من ارتهن ارضا فھو یحسب ثمر ھا لیصاحب الرھن (مصنف عبدالرزاق، باب ما پیمل للم تھن من الرھن، ج ثامن، من ۱۸۹، نمبر ۱۵۱۵) اس قول صحابی میں ہے کہ کوئی زمین رہن پر رکھنا ہے۔ ہے کہ کوئی زمین رہن پر رکھنا ہے۔ توجه نے رہن کے بارے میں ہماری دودلیلیں ہیں، [۱] ایک یہ کر رہن کے تم پردار مدار ہے، ہمارے زدیک پر استفاء کا ثابت کرنا ہے، پس جس چیز کاعقد ہوسکتا ہواور وہ شرکت کی ہے اس میں رہن متصور نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے لمبی عبارت میں شرکت کی چیز کور ہن پہیں رکھ سکتے اس کی دودلیل دے رہے ہیں غور سے مجھیں [ا] رہن کے لئے ضروری ہے کہ پورے رہن پر قبضہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے را ہن مجبور ہوکر جلدی سے قرض ادا کردے، اور شرکت الْعَقُدُ وَهُوَ الْمُشَاعُ ٣ وَعِنُدَهُ الْمُشَاعُ يَقُبَلُ مَا هُوَ الْحُكُمُ عِنُدَهُ وَهُوَ تَعَيُّنُهُ لِلْبَيْعِ ٣ وَالتَّانِي اَنَّ مُوجِبَ الرَّهُنِ هُو الْحَبُسُ الدَّائِمُ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يُشُرَعُ إِلَّا مَقْبُوضًا بِالنَّصِّ، أَو بِالنَّظَرِ إِلَى اللَّهَ عُصُودِ مِنُهُ وَهُوَ الِاستِيثَاقُ مِنُ الُوجُهِ الَّذِي بَيَّنَاهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَامِ، وَلَا يُفْضِي الْمَشَاعِ يَقُوثُ الدَّوَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ الْمُهَاعِ اللَّهُ فِي الْمُشَاعِ يَقُوثُ الدَّوَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ الْمُهَاعَ إِلَيْ اللَّهُ اللَ

کی چیز ہوگی تو پورے رہن پر قبضہ نہیں ہوااس لئے اس کار ہن رکھنا بھی جائز نہیں ،اسی کو, یداستفاء، کہتے ہیں۔[7] اور دوسری دلیل میہ ہے کہ رہن میں ہمیشہ محبوس ہوتا ہے،اور شرکت ہوگی توایک دن مرتہن کے یہاں محبوس ہوگا ،اور دوسرے دن محبوس نہیں ہوگا۔ ہوگا ، تو ہمیشہ محبوس نہیں ہوااس لئے شرکت کی چیز کور ہن رکھنا بھی درست نہیں ہوگا۔

قرجمه بس امام شافعیؓ کے نزدیک بیج کے لئے متعین ہونا قبول کرتا ہے، اس لئے رہن بھی رکھا جائے گا۔

تشریح: بیامام شافعی کی جانب سے دلیل ہے۔ انکے یہاں رہن تیج کے درجے میں ہے، اور شرکت کی چیز میں تیج ہوتی ہے۔ اس کئے رہن بھی رکھنا جائز ہوگا۔

ترجمه بی دوسری دلیل بیہ ہے کہ رہن کا موجب ہمیشہ کا جبس ہے کیونکہ آیت میں ہے کہ مقبوض ہواس سے مضبوط کرنا مقصود ہے، اور بیسب دوام سے تعلق رکھتا ہے اور بیس کے استحقاق تک پہونچائے گا، اورا گرشر کت جائز کر دیں تو دوام فوت ہوجائے گا، کیونکہ بیہ باری باری باری قبضہ کرے گا، تو ایسا ہوجائے گا کہ ایک دن رہن پر رکھا اور دوسرے دن رہن پرنہیں رکھا، اس لئے جو چیز تقسیم ہوسکتی ہواس کو بھی جو چیز تقسیم ہوسکتی ہواس کو بھی جو چیز تقسیم ہوسکتی ہواس کو بھی دہن پر رکھنا جائز نہیں ہے۔

تشسر ایسے: بیدوسری دلیل ہے۔ کہ رہن کا مقصد ہے ہمیشہ کا قبضہ کرنا ،اور شرکت ہوگی توایک دن مرتہن قبضہ کرے گا اور دوسرے دن شریک قبضہ کرے گا اس طرح دوام نہیں ہوگا ،اس لئے اس کا رہن رکھنا بھی جائز ہے۔ چاہے وہ تقسیم ہوسکتی ہویا نہ ہوسکتی ہو۔

لغت:مهایات: باری باری \_ یفضی: پهونچائے گا۔

ترجمه : ه بخلاف ہبہ کے۔جس کی تقسیم نہیں ہوسکتی ہواس کا ہبہ جائز ہے،اس لئے کہ ہبہ میں مانع تقسیم کی مزدوری،جو تقسیم ہوسکتی ہے،اور تقسیم ہوسکتی ہے،اور تقسیم ہوسکتی ہے،اور برخس چیز مشترک ہے اس میں بھی مالک ہوسکتا ہے،اور رہن میں اس کا حکم مکمل قبضہ ہے اور شرکت اس کو قبول نہیں کرتی۔، چاہے تقسیم کا اختال نہ بھی ہو۔

الاستيفاء وَالْمُشَاعُ لَا يَقْبَلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسُمَةَ، لَ وَلَا يَجُوزُ مِنُ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْبَلُ حُكُمُ الْمُلُكِ وَيَوْمًا بِحُكُمِ الْمَلُكِ وَيَوْمًا بِحُكُمِ الْمَلْكِ وَيَوْمًا بِحُكُمِ الْمَلْكِ وَيَوْمًا بِحُكُمِ السَّيُومَ وَيَوْمًا وَيَوْمًا لَا كَى وَالشَّيُوعُ الطَّارِءُ يَهُمَنَعُ بَقَاءَ الرَّهُنِ فِي رِوَايَةِ الرَّهُنِ فِي رِوَايَةِ الرَّهُنِ فِي رُوايَةِ الْأَصُلِ، ﴿ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَهُنَعُ اللَّهُ اللَّ

تشویح : یہاں سے ہبہ میں اور رہن میں کیا فرق ہاں کو بیان کررہے ہیں۔جس میں تقییم کمکن ہاں میں مالک پرتقیم کی مزدوری پڑے گی اس لئے اس میں ہبہ جائز نہیں ہے، جو چزتقسیم نہیں ہو کتی ہو، جیسے پن چکی تو وہاں ہبہ جائز ہے، کیونکہ ہبہ کا مقصد مالک بننا ہے، اور مشتر کہ چیز کا بھی مالک بن سکیا ہے اس لئے اسکا ہبہ جائز ہے۔، اور رہن کا مقصد کممل قبضہ ہے مالک بنانہیں ہے، اور شرکت میں مکمل قبضہ نہیں ہوگا اس لئے اسکا ارہن بھی جائز نہیں ہے چاہے وہ چزتقسیم ہو سکتی ہو یا نہ ہو سکتی ہو بنانہیں ہے، اور شرکت میں مکمل قبضہ نہیں ہوگا اس لئے اسکا ارہن بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی صورت [ رہن پر کممل قبضہ ] پڑھم قبول نہیں کر کے اور دوسری صورت [ دائمی جس] میں ایک دن شریک کی ملکیت کے اعتبار سے قیام کر کے اااور دوسرے دن رہن کے حکم سے، تو ایسا ہوا کہ ایک دن رہن رکھا اور دوسرے دن رہن رکھا آ اس لئے بیصورت بھی جائز نہیں۔

تشریح: یہاں بتارہے ہیں کہ شیء مرہون میں جس آ دمی کی شرکت نکل آئی اس کے پاس رہن رکھتو یہ بھی جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلی صورت لی جائے ، لینی پورے رہن پر قبضہ [پیراستیفاء] تو یہ بھی ممکن نہیں ، کیونکہ آ دھے چیز پر قبضہ خود شریک کی ملکیت کی وجہ سے ہے ، اور آ دھے رہن پر قبضہ رہن کے اعتبار سے ہوگا ، اس طرح رہن رکھنا بھی درست نہیں ۔ اور اگر دوسری صورت لی جائے ، لینی ہمیشہ کا جس تو بیصورت بھی نہیں ہوگ ، کیونکہ مثلا مکان رہن پر ہے تو اس میں ایک دن اپنی ملکیت کی وجہ بس ہوگا ، اور دوسرے دن رہن کی وجہ سے ہوگا تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔

ترجمه : ے طاری ہونے والی شرکت مبسوط کی روایت میں بیہے کدر ہن باقی نہیں رہے گا۔

تشریح : یہاں سے یہ بتار ہے ہیں کہ رہن رکھتے وقت نثر کت نہیں تھی بعد میں نثر کت ہوگئ تو ، مبسوط میں ہے کہ رہن ختم ہو جائے گا۔ دلیل آگے آ رہی ہے۔

ترجمه : ٨ امام ابولوسف مع ايك روايت بكر بن ختم نهيل بوگااس لئے كه باقی رہنا شروع سے زياده آسان بے اس كئے بهدى طرح ہوگيا۔

**تشریح** :امام ابویوسف گی ایک روایت ہے کہ شروع ہی سے شرکت ہویہ مشکل ہے اور رہن رکھنے کے بعد شرکت ہوجائے بیآ سان ہے اس لئے رہن ختم نہیں ہوگا، جیسے ہبہ میں بعد میں شرکت ہوجائے تو ہبہ برقر ارر ہتا ہے۔ الهِبَةَ ﴿ وَجُهُ الْأَوْلِ أَنَّ الِامُتِنَاعَ لِعَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ وَمَا يَرُجِعُ إِلَيْهِ، فَالِابُتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ سَوَاءٌ كَالْمَحُرَمِيَّةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، ﴿ إِبِخِلَافِ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ يَقْبَلُ حُكْمَهَا وَهُوَ الْمِلْكُ، وَالْمَتْمَاعُ يَقْبَلُ حُكْمَهَا وَهُو الْمِلْكُ، وَالْمَتْبَارُ الْقَبُضِ فِي الابُتِدَاءِ لِنَفُي الْغَرَامَةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَلا حَاجَةَ إِلَى اعْتِبَارِهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَاعْتِبَارُ الْقَبُضِ فِي الابُتِدَاءِ لِنَفُي الْغَرَامَةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَلا حَاجَةَ إِلَى اعْتِبَارِهِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ وَلِهِ لَنَهُ وَلَا يَجُوزُ فَسُخُ الْعَقُدِ فِي بَعْضِ الرَّهُ وَلا رَاكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَجُوزُ فَسُخُ الْعَقُدِ فِي بَعْضِ الرَّهُ وَلا رَبُو اللهِ وَلا يَجُوزُ فَسُخُ الْعَقُدِ فِي بَعْضِ الرَّهُ وَلا النَّحِيلِ فِي وَلا رَمُ وَلا رَبُو اللَّهُ وَلا رَبُو اللهَ اللَّهُ وَلا رَبُو اللهُ وَلا رَبُ وَلا رَبُو اللهُ وَلا رَبُو اللهُ وَلا رَبُو اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا رَبُو اللهُ وَلا رَبُولُ وَلا وَلا رَبُولُ اللَّالِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا رَبُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ترجمه نهی پهلی روایت کی وجہ رہے کم کی نہ ہونے کی وجہ سے قبضہ کم کن نہیں ہوااس لئے ابتداءاور بقاء برابر ہے جیسے نکاح کے باب میں ابتداءاور بقاء برابر ہے۔

تشریح: مبسوط کی جوروایت او پرگزری اس میں تھا کہ بعد میں شرکت ہوئی تب بھی رہن ختم ہوجائے گا،

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ بعد میں شرکت کی وجہ ہے بھی وہ رہن کا محل نہیں رہااس لئے رہن ختم ہوجائے گا اوراس میں شروع اور بعد میں برابر ہے، جیسے ذی رتم محرم سے نکاح کرنا، ابتداء میں حرام ہے اور درمیان بھی حرام ہے، اس طرح درمیان میں بھی رہن کامحل نہیں رہا تو رہن ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : البخلاف ہبہ کے اس لئے کہ اس میں شرکت میں بھی ملکیت ہوجاتی ہے، اور شروع میں قبضے کا عتبار تقسیم کی مزدوری کوختم کرنے کے لئے ہے، جبیبا کہ ہم نے بیان کیا، اور بقاء کی حالت میں اس کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے بعض عقد کوفنخ کرنا جائز نہیں ہے اسی لئے بعض ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے اور رہن کے بعض عقد کوفنخ کرنا جائز نہیں ہے

تشریح: ہبہ کا مقصد ملکیت ہے اس کئے شرکت ہوتب بھی ہبہ کے ذریعہ ملکیت ہوجائے گی،اور جو ہبہ تقسیم کے قابل ہواس میں شروع میں اس لئے نہیں جائز قرار دیا کہ ہبہ کرنے والے کو تقسیم کا خرج پڑے گا اور درمیان میں بیخرچ نہیں پڑے گا اس لئے ہبنییں ٹوٹے گا، بیوجہ ہے کہ ہبہ کر دیا اور بعد میں بعض ہبہ کو واپس کرنا چاہے تو کرسکتا ہے اور اس سے ہبنییں ٹوٹے گا،اور رہن کرنے کے بعد بعض رہن کو واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، پورار ہن ختم ہوجائے گا۔

**تسر جسمہ**: (۲۲۳) نہیں جائز ہے پیمل کار ہن رکھنا درخت کے اوپر بغیر درخت کے اور نہ بھتی کار ہن رکھنا زمین میں بغیر زمین کے،اور کھجور کے درخت کور ہن پرر کھے بغیر زمین کے۔

اصول: شرکت کی چیز کور ہن پر رکھنا جائز نہیں ہے۔

(٣٢٣) وَكَذَا إِذَا رَهَنَ الْأَرُضَ دُونَ النَّخِيلِ أَوْ دُونَ الزَّرُعِ أَوُ النَّخِيلِ دُونَ الشَّمَر ﴿ لِ اللَّقَصَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيُنِ، فَصَارَ الْأَصُلُ أَنَّ الْمَرُهُونَ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِمَا لَيُسَ بِمَرُهُونَ لَمُ اللَّقَ صَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيُنِ، فَصَارَ الْأَصُلُ أَنَّ الْمَرُهُونَ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِمَا لَيُسَ بِمَرُهُونَ لَمُ يَحُونُ الشَّجَرِ يَحْوَلُ اللَّهُ لَا يُمُكِنُ قَبُصُ الْمَرُهُونِ وَحُدَه لَ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَهُنَ الْأَرُضِ بِدُونِ الشَّجَرِ يَحْوَلُ السَّجِورُ الشَّجَرِ بَهُ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَهُنَ الْأَرُضِ بِدُونِ الشَّجَرِ السَّمِ لِلنَّابِتِ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءُ اللَّشَجَارِ بِمَوَاضِعِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ النَّابِتِ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءُ اللَّهُ جَمِيعَ اللَّرُضِ وَهِيَ مَشُغُولَةٌ بِمِلُكِ اللَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ

تشریح : بہاں تین شم کے مسلے ہیں[ا] پھل درخت پر گلے ہوئے ہیں ایسی صورت میں پھل رہن رکھ رہا ہے اور درخت رہن پڑییں رکھ رہا ہے تو یہ جائز نہیں۔

[۲] اسی طرح کاشت زمین میں لگی ہوئی ہے اور صرف کاشت رہن پر رکھے اور زمین رہن پر نہ رکھے تو جائز نہیں۔ [۳] اسی طرح تھجور کا درخت رہن پر رکھے اور زمین رہن پر نہ رکھے تو شرکت ہوگئی اس لئے جائز نہیں ہے

المجھ : پھل درخت کے ساتھ پیدائش طور پر متصل ہے اس کئے تی ء مر ہون درخت ہے متمیز نہیں ہوااورا لگنہیں ہوااس کئے مرتہن کا رہن پر پورا قبضہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پھل کو مرتہن کا رہن پر پورا قبضہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پھل کو درخت پر رہتے ہوئے رہن رکھے تو بیر ہن صحیح نہیں ہے۔ یہی حال کا شت اور زمین کا ہے، اور یہی حال درخت اور زمین کا ہے درخت پر رہتے ہوئے رہن رکھ تو بیر ہن تھے جہا ہوا ہے، اور اس کو رہن پر نہیں رکھ رہا ہے، اور درخت ورثن پر رکھ رہا ہے تو بیہ شرکت ہوگئی اس لئے رہن جا مزنہیں ہے۔

قرجمه : (۳۱۴) ایسے بی زمین رئبن پر کھا اور درخت رئبن پرنہیں رکھا، یا کاشت رئبن پرنہیں رکھا، یا درخت رئبن پر رکھا اور پھل رئبن پرنہیں رکھا تو رئبن نہیں ہوگا۔

**نسر جسمه** الله اس لئے کہ دونوں طرف سے اتصال قائم ہے ، تو ایبا ہوا کٹی ءمر ہون ایسی چیز کے ساتھ متصل ہو جو رہن پر نہیں ہے تو بیہ جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ تنہار ہن کی چیز پر قبضہ نہیں کر سکتا۔

تشریح: ان مثالوں میں اعلی چیز رہن پر رکھا اورادنی چیز رہن پرنہیں رکھا تب بھی وہی حکم ہے کہ رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ وجه : کیونکہ یہاں بھی اتصال ہے اورایک چیز کورہن پر رکھار ہاہے اور دوسری چیز کونہیں رکھار ہاہے تو شرکت کی وجہ سے رہن صحیح نہیں ہوگا۔

لغت :زرع : کیتی،کاشت۔

ترجمه : ۲ امام ابوحنیفه گاایک روایت ہے کہ زمین کو بغیر درخت کے رئمن پر رکھے تو جائز ہے، اس لئے کہ درخت اگنے والے کا نام ہے تو درخت کے ساتھ اس کی زمین بھی الگ ہوجائے گی ، بخلاف جبکہ گھر رئمن پر رکھے بغیر عمارت کے تو گھر نام

الرَّاهِنِ ٣ وَلَوُ رَهَنَ النَّخِيلَ بِمَوَاضِعِهَا جَازَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُجَاوِرَةٌ وَهِي لَا تَمُنَعُ الصِّحَةَ (٢٥ مُ) وَلَوُ كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ يَدُخُلُ فِي الرَّهُنِ ﴿ لَ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِاتِّصَالِهِ بِهِ فَيَدُخُلُ تَبَعًا تَصُحِيحًا لِلْعَقُدِ، ٢ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ النَّخِيلِ بِدُونِ الثَّمَرِ جَائِزٌ، وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى إِدُخَالِهِ مِنْ غَيُرِ لِلْعَقُدِ، ٢ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ النَّخِيلِ بِدُونِ الثَّمَرِ جَائِزٌ، وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى إِدُخَالِهِ مِنْ غَيُرِ

ہے عمارت کا تو بوری زمین رہن پر ہوجائے گی ،حالانکہ زمین تورا ہن کی ملکیت ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفهٔ سے ایک روایت ہے زمین کور ہن پر رکھا اور درخت کی زمین رہن پرنہیں رکھا تو یوں سمجھا جائے گا کہ درخت کو بھی رہن پرنہیں رکھا اور درخت دونوں مستثنی ہیں درخت کو بھی رہن پرنہیں رکھا، تو چونکہ زمین اور درخت دونوں مستثنی ہیں اس کئے بیصورت جائز ہوگی ۔ اس کے برخلاف بیا کہا کہ گھر رہن پر ہے اور اس کی عمارت رہن پرنہیں ہے تو رہن جائز نہیں ، کیونکہ عمارت کا ہی نام گھر ہے ، اور عمارت راہن کا ہے اس کئے شرکت کی وجہ سے رہن جائز نہیں ہوگا۔

ا نعت: اشجار بمواضعها : درخت اوراس کی جڑ میں جوز مین ہےوہ مراد ہے۔

ترجمه بع درخت کواس کی جڑ کی جگہ کے ساتھ رہن پر رکھا تو جائز ہے۔ اس کئے کہ بید درخت وقی طور پر متصل ہے ہمیشہ کے لئے متصل نہیں ہے اس کئے رہن صحیح ہے۔

تشريح: درخت كواس كى جرامين جوز مين جواس كساتهدائن يرركها توجائز ہے۔

وجه:اس کی وجہ بیہ ہے که، درخت کی پیدائش خلقی نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر ہےاس لئے جائز ہوجائے گا۔

لغت: النخيل بمواضعها : درخت النيخ جرا كي زمين كماته معاورة : منطقي محاره م، جو بيدائش نه مو

ترجمه :(٣٦٥) اگردرخت میں کھور ہے تو کھور بھی رہن میں داخل ہوجائے گا۔

ترجمہ نے اس کئے کہ درخت کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اس کے تابع ہے اس کئے عقدر ہن کوچیح کرنے کے لئے تبعا داخل ہوجائے گا۔

تشریح: درخت کواس کی جڑکی زمین کے ساتھ رہن پر رکھا تو اس میں کھجور ہے وہ بھی رہن میں داخل ہوجائے گا۔ وجعہ :(۱) اگر کھجور رہن میں داخل نہ کریں تو شرکت ہوجائے گی اور رہن درست نہیں ہوگا، اس لئے رہن کو درست کرنے کے لئے کھجور بھی رہن میں داخل کیا جائے گا (۲) کھجور درخت کے ساتھ متصل ہے اس لئے بھی اس کے تابع ہوکر راہن میں داخل ہونا جائے۔

ترجمه ن بخلاف بیچے کے [پھل داخل نہیں ہوگا]اس لئے کہ درخت کی بیچ بغیر کھور کے جائز ہے،اور بغیر ذکر کئے اس کو بیچ میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشريح : کھجور کا درخت بيچااوراس پرلگا ہوا کھل نہيں بيچا تو کھل نيج ميں داخل نہيں ہوگا ، کيونکہ يہاں داخل کرنے کی ضرورت

ذِكُرِ، ٣ وَبِخِلَافِ الْمَتَاعِ فِي الدَّارِ حَيُثُ لَا يَدُخُلُ فِي رَهُنِ الدَّارِ مِنُ غَيُرِ ذِكُرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِتَابِعِ بِوَجُهٍ مَا، ٣ وَكَذَا يَدُخُلُ الزَّرُعُ وَالرَّطُبَةُ فِي رَهُنِ الْأَرُضِ وَلَا يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ لِمَا ذَكُرُنَا فِي الثَّمَرَةِ (٢٢٧)(وَيَدُخُلُ الْبِنَاءُ وَالْغَرُسُ فِي رَهُنِ الْأَرُضِ وَالدَّارِ وَالْقَرُيَةِ ﴾ لِلَمَا

نہیں ہے، لیکن رہن میں پھل کو داخل کئے بغیر شرکت ہوجائے گی اس لئے رہن میں پھل ذکر کئے بھی داخل ہوجائے گا۔ **ترجمہ**: ۳ بخلاف گھر میں رکھے ہوئے سامان کے سامان کے ذکر کے بغیر رہن میں داخل نہیں ہوگا، اس لئے کہ سامان کسی بھی اعتبار سے گھر کے تابع نہیں ہے۔

ا صول: یہ سئلہ اس اصول پر ہے کہ پھل درخت کے ساتھ متصل ہے اس لئے وہ رہن میں داخل ہوگا ،اور سامان گھر کے ساتھ متصل نہیں ہوگا۔ متصل نہیں ہے اس لئے وہ رہن میں داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: گھر کور بن پررکھااوراس میں جوسامان ہےاسکور بن پررکھنےکا ذکر نہیں کیا تو گھر کا سامان رہن میں داخل نہیں ہوگا

وجه: (۱) سامان گھرسے بالکل الگ چیز ہے، گھر کے تابع نہیں ہے اس لئے وہ رہن میں داخل نہیں ہوگا، سامان جب چاہے اٹھا کرلے جائے اس سے گھر میں شرکت نہیں ہوتی، اس لئے سامان کے ذکر کئے بغیر گھر کورہن پر رکھا تو رہن درست ہے۔ توجهه : ہم ایسے ہی زمین کے رہن رکھنے میں کا شدکاری اور برسیم داخل ہوجا کیں گے، اور بچ میں داخل نہیں ہوں گے، اس دلیل کی وجہ سے جو پھل میں ہم نے ذکر کیا۔

اصول: جس چیز کوداخل کئے بغیر رہن درست نہیں وہ خود بخو دداخل ہوجائے گا۔

اصول: جس چیز کوداخل کئے بغیر سے درست ہے، بیع کے وقت اس کوداخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح بھی اور گھاس زمین کے ساتھ متصل ہے اس لئے اس کو داخل کئے بغیر رہن درست نہیں ہے ،اس لئے اس کو ذکر کئے بغیر بھی وہ دونوں زمین کے رہن میں داخل ہوجائیں گے ،اور زمین بیچے اور کھیتی نہ بیچے تو بھی بیچ جائز ہوجائے گی اس لئے بیچ میں اس کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

**وجہ** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ کیتی اور گھاس کور ہن میں داخل نہیں کریں گے تو زمین کور ہن پرر کھنا ہی درست نہیں ہوگا ،اس لئے زمین کے رہن میں گئیتی اور گھاس داخل نہیں ہوتے اس لئے اس کو داخل کئے بین کے بینے میں کیتی اور گھاس داخل نہیں ہوتے اس لئے اس کو داخل کئے بغیر بھی زمین کی بکری ہوجائے گی۔

لغت : رطبة : برسيم - گھاس - زرع: کھیتی، کا شتکاری -

ترجمه : (۲۲۸) زمین کور بن رکھنے میں عمارت اور کھتی داخل ہوجائے گی،اور گھر اور گاؤں کے رکھنے میں عمارت اور کھتی

ترجمه ال اس دليل كى بناير جوجم في بيان كى ـ

تشریح: زمین کے ساتھ درخت کا تعلق اور گاؤں کے ساتھ عمارت کا تعلق اتصال کا تعلق ہے، اس لئے زمین رہن پر رکھا تو کھی تا ہوں کے ساتھ عمارت بھی رہن میں داخل ہوجائے گی، ورنہ شرکت ہوگی اور رہن فیسد ہوجائے گا، اسی طرح دار کا تعلق عمارت کے ساتھ اتصال کا تعلق ہے، اس لئے اگر دار کورہن پر رکھا تو عمارت بھی رہن فیسد ہوجائے گا، اسی طرح دار کا تعلق عمارت کے ساتھ اتصال کا تعلق ہے، اس لئے اگر دار کورہن پر رکھا تو عمارت بھی رہن فیسد ہوجائے گا۔

اصول: اصول گزر چاہے کہ شرکت ہوگی تورہن فاسد ہوجائے گا۔

ترجمه : (٣٦٧) گر اور جواس میں ہے سب کور بن پر رکھا تو جائز ہے۔

تشريح: اس صورت ميں گھر اوراس ميں جوسامان ہے سب رئن پر ہوجائے گا،اور رئن سيح ہوجائے گا۔

وجه: كيونكه يهال دونول ربن پر مونے كى وجه سے شركت نہيں موئياس لئے ربن سيح موجائے گا۔

ترجمه : (۲۲۸) اگررئن کابعض حصه کسی کامستق نکل گیا تواگر باقی حصه اتناره گیا که اس پرابتداءرئن سیح موتو باقی جھے پررئن سیح رہے گا،اورا گر باقی جھے پرابتداءرئن سیح نہ ہوتو پورارئن باطل ہوجائے گا۔

قرجمه ال ال لئ كراياماناجائ كاكه باقى صير بى ربن واقع جوار

قشويج: مثلا گھر رہن پررکھا بعد میں اس میں کسی کا آدھا حصہ نکل گیا، اب یوں دیکھو کہ باقی آدھا شروع سے رہن پررکھتا تو رہن صحیح ہوتا تو یہ باقی رہن پر برقر ارر ہے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ اس باقی ہی پر رہن واقع ہوا ہے، اور اگر اس باقی پر شروع سے رہن رکھنا جائز نہیں ہوتا تو شرکت کی وجہ سے دونوں حصے کا رہن باطل ہوجائے گا۔

وجه: جب باقی حصه رئن پررکھنا جائز ہوا تو رئن درست ہوگیا۔

ترجمه : رائن یااس کاسامان مرہونہ گھر میں ہوتو رئن کوسپر دکرنانہیں سمجھا جائے گا،ایسے ہی مرہون برتن کے اندر رائن کا سامان ہوتو سپر دکرنانہیں سمجھا جائے گا۔

ا صول: شيءمر ہون را ہن كے سامان سے خالی ہوتب سمجھا جائے گا كەشىءمر ہون سپر دكر ديا۔

تشریح: یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ کب سمجھا جائے گا کہ ٹی ءمر ہون کومرتہن کوسپر دکر دیا۔اس میں یہ قاعدہ ہے کہ را ہن کے سامان سے مرہون خالی ہواور سپر دکر ہے تو سپر دسمجھا جائے گا،اس کی سات مثالیں دے رہے ہیں الُوعَاءِ الْمَرُهُونِ، ٣ وَيَمُنَعُ تَسُلِيمَ الدَّابَّةِ الْمَرُهُونَةِ الْحَمُلُ عَلَيُهَا فَلا يَتِمُّ حَتَّى يُلُقِى الْحِمُلَ ؛ لِأَنَّهُ شَاغِلٌ لَهَا، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا رَهَنَ الْحِمُلَ دُونَهَا حَيثُ يَكُونُ رَهُنَا تَامَّا إِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ مَشُعُولَةٌ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي دَارٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ دُونَ الدَّارِ وَالُوعَاءِ، ٥ لِأَنَّ الدَّابَّةَ مَشُعُولَةٌ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي دَارٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ دُونَ الدَّارِ وَالُوعَاءِ، ٥ لِأَنَّ الدَّابَّةَ مَشَعُولَةٌ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي دَارٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ دُونَ الدَّارِ وَالُوعَاءِ، ٥ بِخَلافِ مَا إِذَا رَهَنَ سَرُجًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لِجَامًا فِي رَأْسِهَا وَدَفَعَ الدَّابَّةَ مَعَ السَّرُجِ وَاللِّجَامِ بِخَلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ لَا يَكُونُ رَهُنَا حَتَّى يَنُوعَهُ مِنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنُ تَوَابِعِ الدَّابَّةِ بِمَنُولَةِ الشَّمَرَةِ حَيثُ لَا يَكُونُ رَهُنَا حَتَّى يَنُوعَهُ مِنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنُ تَوَابِعِ الدَّابَةِ بِمَنُولَةِ الشَّمَرَةِ

[1] رہن رکھا ہوا گھر میں خودرا ہن موجود ہے تورہن کا سپر دکر نانہیں سمجھا جائے گا۔

[۲] رہن شدہ گھر میں راہن کا سامان موجود ہے تو سپر دنہیں سمجھا جائے گا

[۳] رہن شدہ برتن میں را ہن کا سامان موجود ہے تو سپر ذہیں سمجھا جائے گا۔ وعاء: کا ترجمہ ہے، برتن۔

وجه: کیونکه شیءمرہون خو درا ہن سے یارا ہن کے سامان سے خالی نہیں ہے،اس لئے شیءمرہون کوسپر دکر نانہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ قاعدہ گزرا کہ شیءمرہون را ہن سے یارا ہن کے سامان سے خالی ہونا جا ہے۔

ترجمه : س رئن شده جانور پررائن کا بوجه ہوتو سپر دگی نہیں ہوگی ، یہاں تک کہ بوجھ کوا تاردے ،اس لئے کہ بوجھ جانور کو مشغول کئے ہواہے۔

**نشریج**:[۴] یه چونقی مثال ہے۔جانور رہن پر رکھااوراس پر راہن کا بوجھ ہے تو سپر دگی نہیں ہوگی ،

وجه: کیونکه بوجهنے جانورکومشغول کررکھاہے۔ ہاں بوجھا تاردےاورجانورکوسپر دکرے تب سپر دگی ہوگی۔

قرجمه سم بخلاف بوجھ کورہن پررکھااور جانور کورہن پڑہیں رکھا تو رہن تام ہوجائے گا اگر جانور کومرتہن کے حوالے کردے اس کئے کہ جانور بوجھ کے ساتھ مشغول ہے، توابیا ہو گیا کہ سامان کورہن پررکھا جبکہ وہ سامان گھر میں تھا، یابرتن میں تھا

**اصول** : بیمسکداس اصول پر ہے کہ بو جھ نے جانورکومشغول کررکھا ہے،اس لئے بو جھاور جانور دونوں کوسپر دکیا تو بو جھ کوسپر د کرناسمجھا جائے گا۔

تشریح: [۵] یه پانچوین مثال ہے۔ بوجھ رہن پر کھا اور جانور رہن پڑہیں رکھا ، اور جانور اور بوجھ مرتہن کے حوالے کر دیا تو بوجھ کو سپر دکرنا سمجھا جائے گا۔

وجسه :اس کئے کہ بو جھ جانور کے ساتھ مشغول نہیں ہے بلکہ جانور بو جھ کے ساتھ مشغول ہے۔ اس کی دومثالیں اور دے رہے ہیں [۱] سامان رہن پر رکھا،اور گھر رہن پر نہیں رکھا،اور گھر حوالہ کر دیا تو سامان حوالہ سمجھا جائے گا[۲] یا سامان برتن میں تھا،اور سامان کورہن پر رکھا اور برتن رہن پر نہیں رکھا،اور برتن حوالہ کر دیا تو سامان سپر دکرنا سمجھا جائے گا، کیونکہ سامان مشغول نہیں ہے بلکہ گھر سامان کے ساتھ مشغول ہے۔

لِلنَّخِيلِ حَتَّى قَالُوا يَدُخُلُ فِيهِ مِنُ غَيُرِ ذِكْرٍ. (٢٩) قَالَ: وَلَا يَصِحُّ الرَّهُنُ بِالْأَمَانَات كَالُوَدَائِعِ وَالْعَوَارِى وَالْمُضَارَبَاتِ (وَمَالِ الشِّرُكَةِ ﴾ ل إِلَّنَّ الْقَبُضَ فِي بَابِ الرَّهُنِ قَبُضٌ

قرجمه : هی بخلاف گھوڑے پرزین تھااس کور ہن پر رکھا، یا گھوڑے کے سرمیں لگام تھااس کور ہن پر رکھا، اور گھوڑے کوزین اور لگام کے ساتھ مرتہن کو دے دیا تو سپر دکرنا نہیں سمجھا جائے گا، جب تک کہ زین اور لگام کو نکال نہ لے اور پھر مرتہن کو سپر د کرے، اس لئے کہ زین اور لگام جانور کے تابع ہے، جیسے کہ پھل درخت کے تابع ہے، یہاں تک کہ کہا کہ گھوڑا رہن پر رکھا تو زین اور لگام بغیر ذکر کئے ہوئے رہن میں داخل ہوجائے گا

تشریح: [۲] یہ چھٹی اور ساتویں مثال ہے۔ زین اور لگام گھوڑے کے تابع ہیں اس لئے گھوڑے پر رہتے ہوئے زین اور لگام کوسپر دکیا، توسپر ذہیں سمجھا جائے گا،

**9 جبه** کیونکہ یہاں زین اور لگام گھوڑے کے ساتھ مشغول ہیں چنانچہ مشائخ نے کہا کہا گر گھوڑار ہن پررکھا، اور اس پرزین اور لگام ہیں تو اسکا ذکر کئے بغیر بیر ہن میں داخل ہو جا نمیں گے، جیسے پھل کے ذکر کئے بغیر درخت کے رہن میں داخل ہو جاتا ہے **نہ ہ**ات بیسات مثالیں دیں، جن میں راہن کی چیزشیء مرہون میں تھی اس لئے رہن کع سپر دکرنانہیں سمجھا گیا۔

**قر جمه**: (۲۱۹) اورنہیں میچ ہے رہن پر رکھنا اما نتوں بدلے میں جیسے امانت کی چیزیں اور مانگی ہوئی چیزیں اور مضاربت کا مال اور شرکت کا مال۔

ا صول : جس مال کے ہلاک ہونے سے اس کی قیت لازم نہیں ہوتی اس کے بدلے میں رہن پر رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے امانت کا مال ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت لازم نہیں ہوتی۔

تشریح: وہ مال جو کس کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں کسی چیز کور ہن پر رکھنا جائز نہیں۔ مثلا زید نے عمر کے پاس سودر ہم امانت کے طور پر رکھا تو اب عمر سے رہن لینا جائز نہیں۔ یازید نے عمر کے پاس گائے عاریت پر رکھی، اب اس گائے کے بدلے رہن پر کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ یازید نے عمر کا مضاربت کا مال دیا، اب اس مال مضاربت کے بدلے رہن پر کسی چیز کالینا جائز نہیں ہے۔

**9 جه**: (۱) رہن توان مالوں کے بدلے میں لیتے ہیں کہا گروہ ہلاک ہوجائے تور ہن کے مال سےاس کووصول کیا جائے ،اور یہاں توامانت کا مال ہلاک ہوجائے تواس کے بدلے میں پچھالاز منہیں ہوتا ہے ،اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

الغت: الودائع ودیعة کی جمع ہے امانت کا مال۔ العواری: عاریة کی جمع ہے مانگی ہوئی چیز۔ المضاربات: وہ مال جو بیج مضاربت کرنے کے لئے لیا ہو۔ مال الشرکة: شرکت کا مال، اس میں آ دھا دوسرے کی امانت ہوتی ہے اور آ دھا یا چوتھائی اپنامال ہوتا ہے۔ اس کے بدلے بھی رہن پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ مَضُمُونٌ فَلا بُدَّ مِنُ ضَمَانٍ ثَابِتٍ لِيَقَعَ الْقَبُضُ مَضُمُونًا وَيَتَحَقَّقَ استيفاءُ الدَّيُنِ مِنهُ لَ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ بِالْأَعُيَانِ الْمَضُمُونَةِ بِعَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَيُسَ بِوَاجِبٍ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ الْعَيُنُ لَمُ يَضُمَنُ الْبَائِعُ شَيئًا لَكِنَّهُ يَسُقُطُ الثَّمَنُ وَهُو حَقُّ الْبَائِعِ فَلا بِوَاجِبٍ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ الْعَيُنُ لَمُ يَضُمَنُ الْبَائِعُ شَيئًا لَكِنَّهُ يَسُقُطُ الثَّمَنُ وَهُو حَقُّ الْبَائِعِ فَلا يَصِحُّ الرَّهُن لَ عُنَا اللَّعْيَانُ المَصْمُونَةُ بِعَيْنِهَا وَهُو آنُ يَكُونَ مَضُمُونًا بِالْمِثُلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ عِند يَصِحُ الرَّهُن بِهَا اللَّهُ مَل اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

نرجمه الله الله كئر كرائن كے باب ميں قبضه ضمون ہوتا ہے، اس لئے ضمان ثابت ہونا ضروری ہے، تا كه يه قبضه ضمون ہوجائے۔ ہوجائے، اور شيءمر ہون سے قرض وصول كرنا تحقق ہوجائے۔

تشریح: بیمتن کی دلیل عقلی ہے۔اس کا حاصل بیہ ہے کہ رہن اس چیز کے بدلے میں رکھا جاتا ہے جس کا ضان لازم ہوتا ہو ہتا کہا گر قرض ادانہ ہوتو رہن سے اپنا قرض وصول کرے،اور امانت ایسی چیز ہے کہ اس کے ہلاک ہونے سے اس کا ضان لازم نہیں ہوتا اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

الغت: استيفاء الدين: قرض وصول كرنا\_

ترجمه ٢: ایسے ہی مضمون بغیرها، کے بدلے رہن رکھنا جائز نہیں، جیسے بیتے بائع کے ہاتھ میں ہو،اس لئے کہ بیتے ہلاک ہوجائے تو بائع کی مضمون بغیرها، کے بدلے رہن رکھنا ہوجاتی ہے، جو بائع کاحق ہے،اس لئے بیتے کورہن پررکھنا جائز نہیں ہے۔

الغت : اعیان مضمون بغیرها: مینطقی محاورہ ہے، بیجی بائع کے ہاتھ میں ہواور ہلاک ہوجائے تو بائع پراس کا ضان لازم نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی بیاسی کی چیز ہے، البتہ اس ہلاک کی وجہ سے اب مشتری سے اس کی قیمت نہیں لے سکتا۔ اس مبیع کو مضمون بغیرها، کہتے ہیں۔ مضمون بعینها: جس چیز کے ہلاک ہونے سے اس کی قیمت لازم ہو، یا اس کی مثل لازم ہوتو اس کو مضمون بغینها، کہتے ہیں۔

تشريح بيع مضمون بغيرها ہے اس لئے اس كے بدلے مشترى سے رہن لے بيجا ئزنہيں ہے۔

**وجه** : کیونکہا گرمبیع ہلاک ہوجائے تو بالغ پر کچھالازم نہیں ہوتا ہے،البتہاس کی قیمت نہیں ملتی،اس لئے مبیع کے بدلے مشتری سے رہن لینا جائز نہیں ہے۔

ترجمه : سے وہ اعیان جومضمون بعینھا ہے، یعنی اس کے ہلاک ہونے سے اس کی مثل لازم ہو، یا اس کی قیمت لازم ہو، مثال کے طور پر غصب کیا ہوا مال ، اور خلع کا بدل ، اور مہر ، اور قتل عمد سے سلح کا بدل تو ان چیزوں کے بدلے میں رہن درست

#### رَهُنًا بِمَا هُوَ مَضُمُونٌ فَيَصِحُّ. (٢٥٠)قَالَ: وَالرَّهُنُ بِالدَّرَكِ بَاطِلٌ وَالْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ

ہے،اس کئے کہاس کا ضمان مقرر ہے،اگروہ چیز خودموجود ہے تواسی چیز کوسپر دکرنا ہوگا ،اوراگر ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت واجب ہوگی، پس رہن ایسی چیز کے بدلے میں ہوا جومضمون بعینھا ہے،اس لئے رہن صحیح ہوگا۔

ا صول : بیمسئله اس اصول پر ہے کہ جو چیز مضمون بعینہ ہواس کے بدلے رہن رکھنا جائز ہے، اور جو مضمون بغیرہ ہواس کے بدلے رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: جو چیز مضمون بعینہ ہو، یعنی اس کے ہلاک ہونے سے اگر وہ ذواۃ الامثال ہوتو اس کی مثل لازم ہوتی ہو، جیسے گیہوں ہلاک ہوجائے ہلاک ہوجائے ہلاک ہوجائے ہلاک ہوجائے ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت لازم ہوتی ہو، جیسے گائے ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت لازم ہوتی ہے، کیونکہ گائے ذواۃ القیم ہے، تواس کی چیزوں کے بدلے رہمن رکھنا جائز ہے، مصنف اس کے لئے چارمثالیں دے رہے ہیں۔

[1] زید نے عمر کا مال غصب کیا، تو زید پر عمر کا مال واپس کرنالازم ہے، اور وہ مال ہلاک ہو گیا تو اس پراسکی قیمت لازم ہوگی،
اسلئے مضمون بعینھا ہے، اور اس مال کے بدلے میں زید عمر کے پاس رہن رکھنا چا ہے تو جائز ہے کیونکہ یہ مال مضمون بعینھا ہے

[7] بدل خلع کے بدلے رہن رکھنا جائز ہے، مثلا رشیدہ نے زید سے پانچ سودرہم کے بدلے خلع لیا، اور اس خلع کے بدلے میں

زید کے پاس رہن رکھا تو جائز ہے، کیونکہ بدل خلع مضمون بعینھا ہے، یعنی وہ ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔

[7] قال عمر کے بدلے میں پانچ سودرہم پرصلح کی، یہ پانچ سودرہم مضمون بعینھا ہے، یعنی یہ ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت لازم ہوتی ہوتی ہے، اس لئے قال عمر کے بدلے میں رہن رکھنا چا ہے تو جائز ہے، اس لئے کہ مضمون بعینھا ہے، یعنی یہ ہلاک ہوجائے تو اس کے کہ مضمون بعینھا ہے۔ اس لئے تو جائز ہے، اس لئے کہ مضمون بعینھا ہے۔

ترجمه: (۲۷۰) درک کے بدلے رہن رکھنا جائز نہیں ہے اور درک کے لئے فیل بننا جائز ہے۔

الغت: درک: زید عمرے کے کہتم پر کوئی قرض آئے تواس کا ذمہ دار میں ہوں ،اس کو درک کہتے ہیں۔

تشریح: جوقرض موجود ہے اس کے بدلے میں رہن ہوتا ہے تا کہ اس قرض کو وصول کیا جاسکے، اور درک کا قرض ابھی ہوا نہیں ہے، صرف وہم ہے کہ قرض ہوگا، اس لئے اس کے بدلے رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی قرض کا وہم ہوتو اس کا نفیل بننا جائز ہے، مثلا زیدنے عمر سے گائے خریدی، اب اس کو خطرہ ہے کہ اس میں گھاٹا ہوجائے گا، اب بکریہ کہتا کہ اگر گھاٹا ہوگا تو میں اس کا نفیل بنتا ہوں کہ میں آپ کو تمن کروادوں گاتو بیدرک ہوا اور اس کا نفیل بنتا جائز ہے۔

ترجمه الدجائز ہے،اس کے لئے رہن جائز نہیں ہے،اوردرک کے لئے کفالہ جائز ہے،اس کے درمیان فرق بیہ کدر ہن

جَائِزَةٌ ﴾ وَالْفَرُقُ أَنَّ الرَّهُنَ لِلاستِيفَاءِ وَلَا استِيفَاءَ قَبُلَ الْوُجُوبِ، وَإِضَافَةُ التَّمُلِيكِ إِلَى زَمَانٍ فِي الْمُسْتَقُبَلِ لَا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ فَلِالْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ، وَالْتِزَامُ الْأَفْعَالِ يَصِحُّ مُضَافًا إِلَى الْمُمَالِ فِي الْمُسْتَقُبَلِ لَا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ فَلِالْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ، وَالْتِزَامُ الْأَفْعَالِ يَصِحُّ الْمُمَالِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، مَ وَلِهَذَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلان وَلَا يَصِحُ اللّهَالَ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ، مَ وَلِهَذَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلان وَلَا يَصِحُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَصِحُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَصِحُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا يَصِحُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَصِحُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَلَ مَانَةً وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَلَ مَالَكُ عِنْدَهُ يَهُلِكُ أَمَانَةً وَلَا اللّهُ وَعُولَ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى كَالْمَو عُودِ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنّهُ كَاللّهُ اللّهُ وَالْمَو وَلَا كَالْمَو عُودِ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنّكُ هَذَا لِتُقُوضَنِي اللّهُ الْمُوعُودِ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنّكُ هَذَا لِتُقُوضَنِ عَيْنَ الْمُوعُودِ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنّكُ هَذَا لِتُقُوضَ الرَّهُ وَاللّهُ اللّهُ عُلْكَ كَالْمَو عُودِ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنّكُ هَذَا لِتُقُوضَ وَعُودَ وَعُولَ كَالْمَو عُودِ وَهُو الْمُؤْتُونِ عَيْدِ الْمُرْتَهِنِ حَيْثَ يَهُلِكُ إِنْ الْمُؤْتُودِ وَعُولَ كَالْمُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَالْمَو عُودَ وَعُولَ كَالْمُولُ وَلِي الللّهُ الللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُودِ وَالْمُؤْلُولِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّ

وصول کرنے کے لئے آتا ہے،اور واجب ہونے سے پہلے وصول نہیں ہے اور زمان متنقبل کی طرف مالک بنانے کومنسوب کرنا جائز نہیں ہے اور کفالہ صرف مطالبہ کولازم کرنے کے لئے ہے،اور فعل کولازم کرنامستقبل کی طرف منسوب کرتے ہوئے صحیح ہے، جیسے کہ نماز اور روزے میں ہوتا ہے،

تشريح: يهال كفاله بالدرك، اوررئن بالدرك كورميان فرق بيان كررم بيل-

رہن ہوتا ہے قرض وصول کرنے کے لئے اور جب تک قرض واجب نہ ہوا ہواس کو وصول کیسے کرے گا ،اس لئے اس کار ہن بھی نہیں ہوگا۔اور کفالہ ہوتا ہے صرف اپنے اوپر مطالبہ لازم کرنے کے لئے ،اور بغیر کے مطالبہ لازم کرسکتا ہے اس لئے کفالہ بالدرک ، جائز ہے۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے نماز اور روزہ رکھنے کا نذر مان لے توبیہ جائز ہے ،حالا نکہ بینماز اس پر واجب نہیں تھی لیکن اپنے اوپراس کے کرنے کا التزام کرلیا ،اس طرح کفالہ بالدرک میں اپنے اوپراس کے کرنے کا التزام کرلیا ،اس طرح کفالہ بالدرک میں اپنے اوپراس کے کرنے کا التزام کرلیا ، قوجائز ہے۔

ترجمه ۲ يې وجه ب كه كفاله بماذاب له على فلان صحيح باوراس كارېن صحيح نهيس بـ

الغت: کفالہ بماذاب لیملی فلان: فلال پر جوقرض آئے میں اس کے ادا کرنے کا کفیل ہوں۔

تشریح : فلال پر جو کچھآئے اس کامیں گفیل بنتا ہو پہ جائز ہے، کیکن اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے، اس طرح کفالہ بالدرک جائز ہے، اور رہن بالدرک جائز نہیں ہے۔

**ترجمہ** : سے قرض کے واجب ہونے سے پہلے ثی ءمر ہون پر قبضہ کرلیا، اور وہ مر ہون کی چیز ہلاک ہوگئی، تو بیامانت کے طور پر ہلاک ہوگی اس لئے کہ عقدر ہن باطل تھا۔

تشریح: درک کے بدلے رہن کا معاملہ طے ہوا، اور مشتری نے مثلا گائے بائع کے پاس رہن رکھ دیا، اور وہ گائے ہلاک ہوگئ، تو چونکہ رہن رکھنا درست نہیں تھا اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ بیگائے امانت کے طور پر بائع کے پاس تھی اور امانت کے ہلاک ہونے میں ضان لازم نہیں ہوگا۔

بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ، وَلَأَنَّهُ مَقُبُوضٌ بِجِهَةِ الرَّهُنِ الَّذِي يَصِحُّ عَلَى اعْتِبَارِ وُجُودِهِ فَيُعْطَى لَهُ حُكُمُهُ كَالْمَقُبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشَّرَاءِ فَيَضُمَنُهُ. (١٧٣) قَالَ: وَيَصِحُّ الرَّهُنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِشَمَنِ كَالْمَقُبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَيَضُمَنُهُ. (١٧٣) قَالَ : وَيَصِحُّ الرَّهُنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِشَمَنِ الصَّرُفِ وَالْمُسُلَمِ فِيهِ ﴿ لَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه : اس بخلاف جس قرض کا وعدہ کیا ہواس کے بدلے میں رہمن رکھنا تو جائز ہے، اس کی صورت بیہ ہے کہ کہے کہ میں تمہارے پاس رہمن رکھتا ہوں اس شرط پر کہتم ایک ہزار درہم قرض دو گے، اور رہن کی چیز مرتبن کے ہاتھ میں ہلاک ہوگی تو بیہ اس قرض کے بدلے میں ہلاک ہوگی جس کو تعین کیا تھا، اس لئے کہ ضرورت کی بنا پر جو وعدہ کیا تھا اس کو موجود قرار دے دیا گیا، اور اس وجہ سے کہ رہن کے طور پر ہی قبضہ کیا گیا ہے جو موجود ماننے کے اعتبار سے بھے ہے، اس لئے موجود کا تھم دے دیا جائے گا ، جیسے کہ بھا و کے طور پر قبضہ کیا ہوا ور مبیع ہلاک ہوجائے تو اس کا ضامن بنتا ہے۔

تشریح : عام قاعدہ یہ ہے کہ قرض دینے والا پہلے رہن کی چیز لیتا ہے پھر قرض دیتا ہے، جس کوقرض موعود، کہتے ہیں، اس میں بھی ابھی قرض موجو ذہیں ہے، لیکن چونکہ غریب کواس کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس کے بدلے میں رہن پر رکھنا جائز ہوگیا، اور ضرورت کی بنا پر وعدہ والے قرض کوموجود مان لیا گیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ زیدنے بھاوکرنے کے لئے بائع سے کپڑ الیا، یہ کپڑ اابھی بکا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کپڑ اہلاک ہوجائے تو اس کی بیچے مان کرزید پر نمن لازم ہوگا، اسی طرح سے وعدہ والاقرض ابھی موجود نہیں ہے، لیکن ضرورت کی بنایراس کوموجود مان کراس کے بدلے رہن رکھنا جائز ہوگا۔

الغت : دین موعود: جوقرض ابھی دیانہیں ہے کین قرض دینے کا وعدہ ہے۔ دین موجود: جوقرض دے چکا ہے اس کوردین موجود، کہتے ہیں مقبوض علی سوم شراء: جس مبیع کو ابھی خرید انہیں ہے، لیکن خریدنے کے لئے بھاوتا و کرر ہاہے اس کو بسوم شراء، کہتے ہیں۔

قرجمہ: (۲۷۱) صحیح ہے رہن رکھناسلم کے رأس المال کے بدلے ،صرف کے شن کے بدلے اور مسلم فیہ کے بدلے۔ اصول: جو مال مال مضمون ہواس کے لئے رہن رکھنا جائز ہے۔

تشریح: یہاں تین مثالیں دے رہے ہیں، تینوں صفمون بعینہ ہے اس لئے اس کے بدلے رہن رکھنا جائز ہے۔
[۱] بچسلم کی اور مشتری نے بائع کوئٹن یعنی راُس المال دیا اور راُس المال کے بدلے بائع نے کوئی چیز رہن پر کھی تو رہن رکھنا جائز ہے۔ سلم کا راُس المال مضمون ہے اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز ہے۔ [۲] اسی طرح بیج صرف میں جوئمن ہے وہ مال مضمون ہے اس لئے اس کے لئے رہن رکھے تو جائز ہے اگر چہ بیج صرف میں شن پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے تاہم اس کے بدلے رہن رکھے تو جائز ہے اگر چہ بیج صرف میں جوہجے ہے جس کو مسلم فیہ کہتے ہیں اس کے بدلے رہن رکھنا جا ہے تو رکھ سکتا ہے۔

الْمُجَانِسَةِ، وَبَابُ الاستِبُدَالِ فِيهَا مَسُدُودٌ ل وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْمَالِيَّةِ فَيَتَحَقَّقُ اللَّمُ اللَّهِ فَيَتَحَقَّقُ اللَّمُ اللَّهُ وَهُوَ الْمَضُمُونُ عَلَى مَا مَر

**وجه** : پیتینوں مال مضمون بعینہ بین ، یعنی وہ ہلاک ہوجا ئیں تواس کی قیمت لازم ہوتی ہےاس لئے اس کے بدلے رہن رکھنا جائز ہے۔

ترجمہ نا زفرؒ نے فرمایا کہان تینوں کے بدلے میں رہن جائز نہیں ہے اس لئے کہان تینوں میں ابھی وصول کرنا ہے، اور رہن کی صورت میں اس کے بدلے میں دینا ہے

تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوئے ، اور اس میں بدلہ دیناممنوع ہے۔

تشروی ہے۔ [۱] ایک سے کہ اس بیاں دوبا تیں ضروری ہیں [۱] ایک سے کہ اس پر عقد کی مجلس میں قبضہ کرنا فروبری ہیں [۱] ایک سے کہ اس پر عقد کی مجلس میں قبضہ کرنا جا اور دوسری بات ہے ہے کہ اس کے بدلے میں تی ء مر ہون لینے کی شکل میں دوسری چیز لینا پڑا ، اس لئے امام زفر فرماتے ہوا ، اس کے بدلے میں شی ء مر ہون لینے کی شکل میں دوسری چیز لینا پڑا ، اس لئے امام زفر فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں رہمن رکھنا جا کر نہیں ہے۔ [۲] اسی طرح تیج صرف کا جو شن ہے اس میں بھی دو شرطیں ہیں [۱] ایک سے کہ اس پر عقد کی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے [۲] اور دوسری شرط ہے ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز لینا جا کر نہیں ، اور شیء میں دوسری چیز لینا جو ا، اس لئے رہمن لینا جا کر نہیں ہے [۳] بچسلم میں جو بیج ہے ، جسکو مسلم فیے ، کہتے ہیں اس پر بھی وقت پر قبضہ کرنا ضروری ہے ، اور اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز لینا جا کر نہیں ہے اس کے بدلے میں رہمن کی جیز لینا جا کر نہیں ہے جا س کے بدلے میں رہمن کی جیز لینا جا کر نہیں ہے جا س کے امام زفر آن مینوں چیز وں کے بدلے رہمن لینا جا کر نہیں ہے جا س کے اس کے بدلے میں رہمن کی جیز لینا بھی جا کر نہیں ہے جا س کے امام زفر آن مینوں چیز وں کے بدلے رہمن لینا جا کر نہیں سیجھتے۔

ایک ہی کی طرح ہوں۔باب الاستبدال فیھا مسدود:بدلنے کا دروازہ بندہے، یعنی اوپر کی بتنوں چیز ایسا۔مجانب : دونوں چیز ایک ہی کی طرح ہوں۔باب الاستبدال فیھا مسدود:بدلنے کا دروازہ بندہے، یعنی اوپر کی متنوں چیزوں میں تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی اس کے بدلے میں رہن نہیں رکھ سکتے۔

ترجمه بن جماری دلیل میرے که مالیت میں دونوں ایک طرح ہیں اس لئے مال ہونے کی حیثیت سے وصول کرنا پایا گیا، اور وہ یہ کہ رہن کا ضان لا زم ہوتا ہے۔

تشریح: بیامام ابوحنیفه گی جانب سے امام زفر گوجواب ہے۔ ثی ء مرہون کی دوحیثیت ہیں [ا] ایک بید کہ بیر مرتبن کے ہاتھ میں امانت ہے۔ [۲] اور دوسری حیثیت بید کہ گربیہ ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت کے برابر قرض کم ہوجاتا ہے، اور بیقرض کم ہونا مالیت ہونے ، اور مضمون ہونے کی دلیل ہے، اور سلم کاراس المال، بیچ صرف کاثمن، اور مسلم فیہ بیتینوں بھی مال ہیں اور مضمون ہونے ، اور مضمون ہونے سے اس کی قیمت لازم ہوتی ہے، اس کے مضمون ہونے میں دونوں کیساں ہوگئے، اس

ترجمه : (۲۷۲) مبیع کے بدلے میں رہن رکھنا باطل ہے[اس کئے کہ بیضمون بنفسہ نہیں ہے] پس اگرشی ءمر ہون مشتری کے پاس ہلاک ہوگئی، تو بغیر کسی چیز کی ہلاک ہوگی۔

قرجمه الله اس لئے کدرہن جب باطل ہو گیا تواب اس کا اعتبار نہیں ہے اس لئے بائع کی جانب سے امانت کے طور پر قبضہ شار کیا جائے گا[اورامانت کے ہلاک ہونے سے صان لازم نہیں ہوتا]

تشریح : پہلے گزر چکاہے کہ ہی جا کہ بدلے میں بالع مشتری کے پاس رہن رکھے توبیر ہن جائز نہیں ہے،اور جب رہن نہیں ہوا تو بیمال امانت کے طور پر ہوا اور اس کے ہلاک ہونے سے مشتری پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔

**9 جه** : اس کی وجہ بیگزری کم پیچے مضمون بعینے نہیں ہے، بلکہ ضمون بغیرہ ہے، یعنی پیچے کے ہلاک ہونے سے بائع پراس کی قیت لازم نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں جوشن آتا اب وہ نہیں ملے گا۔ اس لئے پیچے کے بدلے میں مشتری کے پاس رہن رکھنا جائز نہیں ہے، اس لئے اگر رہن رکھا توشیء مرہون امانت کے طور پر ہوگا، اور اس کے ہلاک ہونے سے مشتری پر کچھلازم نہیں ہوگا۔

قرجمه : (۳۷۳) پس اگر شیءمر ہون ہلاک ہوجائے مجلس عقد میں تو بیع صرف اور بیع سلم پورے ہو گئے اور مرتبن حکما اپنے حق کو وصول کرنے والا ہو گیا۔

ترجمه: ال كونكهاس فحكماايني چيزير قبضه كرليا-

تشریح: : تع صرف کی اور بائع نے مبیع دیدی اور ثمن کے بدلے مشتری نے کوئی چیز بائع کے پاس رہن رکھی۔ پھرمجلس عقد ہی میں رہن کی چیز بائع کے ہاتھ سے ہماک ہوجائے گی۔ اس میں رہن کی چیز بائع کے ہاتھ سے ہماک ہوجائے گی۔ اس طرح تع سلم میں رب السلم (مشتری) نے بائع کوئن کے بجائے کوئی چیز رہن پر رکھ دی پھر شیءمر ہون بائع کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئ تو گویا کہ بائع نے بائع کوئن کے بجائے کوئی چیز رہن پر رکھ دی پھر شیءمر ہون بائع کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئ تو گویا کہ بائع نے بائع نے بائع کوئن کے بخال میں راس المال پر قبضہ کرلیا، اس لئے بیچ صرف بھی ململ ہوگئ، اور بیچ سلم بھی پوری ہوگئ۔ کے دونوں بیچ مکمل ہوجائے گی۔

لِفُوَاتِ الْقَبُضِ حَقِيقَةً وَحُكُمًا (٢٥٥) وَإِنْ هَلَكَ الرَّهُنُ بِالْمُسُلَمِ فِيهِ بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلاكِه ﴿ الْمَسُلَمِ فِيهِ وَلَوُ تَفَاسَخَا السَّلَمُ وَبِالْمُسُلَمِ فِيهِ وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَضِيرُ مُسْتَوُفِيًا لِلْمُسُلَمِ فِيهِ فَلَمُ يَبْقَ السَّلَمُ ٢ وَلَوْ تَفَاسَخَا السَّلَمَ وَبِالْمُسُلَمِ فِيهِ رَهُنَ يَكُبِسَهُ ؛ لِلَّانَّهُ بَدَلُهُ فَصَارَ كَالْمَغُصُوبِ إِذَا هَلَكَ رَهُنَ يَكُبِسَهُ ؛ لِلَّانَّهُ بَدَلُهُ فَصَارَ كَالْمَغُصُوبِ إِذَا هَلَكَ

لغت: مستوفيا لحقه: ايخ ق كووصول كرنے والا موال

ترجمه : (۴۷۴) کیکن رئن ہلاک نہیں ہوااس سے پہلے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بیع صرف، اور بیع سلم باطل ہوگئ۔ ترجمه: ایکونکہ حقیقت میں اور حکما بھی قبضہ فوت ہوگیا۔

تشریح : بیچ صرف میں مجلس عقد میں ثمن پر قبضہ کر ناضر وری ہے، لیکن مشتری نے ثمن نہیں دیا، اس لئے ثمن پر بھی قبضہ نہیں ہوا، اور جور ہن کی چیز دی تھی وہ بھی ہلاک نہیں ہوئی، اس لئے حکما اس پر بھی قبضہ نہیں ہوا، اس قبضے کے فوت ہونے کی وجہ سے بیچ صرف باطل ہوجائے گی ۔ دوسری صورت ۔ بیج سلم میں مجلس میں ثمن پر قبضہ کرنا ضروری تھاوہ مشتری نے نہیں دیا، اور جو رہن تھاوہ بھی ہلاک نہیں ہوا تو گویا کہ اس پر قبضہ نبیں ہوا، اس لئے ثمن پر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے بیچ سلم باطل ہوجائے گی۔ قد جمعه: (۲۷۵) اگر مسلم فیہ کے بدلے میں جور ہن دیا تھاوہ ہلاک ہوگیا تو نیچ سلم مکمل ہوگئی۔

ترجمه الاس بطل كامعنى يدب كه ويا كمشترى في مسلم فيه [مبع] وصول كرلياس لئي بيسلم كمل مولى -

تشریح: بی سلم میں مشتری نے راس المال[ثمن] دیا اور بائع نے مسلم فیہ [مبیعی] کے بجائے رہن کی چیز دی، اب رہن کی چیز مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو گویا کہ شتری نے مسلم فیہ [مبیعی] پر قبضہ کرلیا اس لئے اب بی سلم مکمل ہوگئ،

نوٹ : یہاں متن میں بطل کا ترجمہ باطل ہونانہیں ہے، بلکہ کمل ہونا ہے اس لئے صاحب ہدایہ نے معناہ، کہہ کراس کا ترجمہ بیان کیا کہ یہاں بطل کا ترجمہ بیچ مکمل ہونا ہے۔

ترجمه ٢ اگریج سلم کوفتح کردیااور مسلم فیه [مبیع] کے بدلے میں رہن ہے توبیر ہن اب ثمن کے بدلے میں ہوجائے گا چنانچہ مشتری اس کوروک سکتا ہے، اس لئے کہ اس کے ثمن کا بدلہ ہے، تو ایسا ہو گیا کہ چیز غصب کیا ہواوروہ ہلاک ہوجائے اور اس کے بدلے میں غاصب نے رہن دیا ہوتو اس کی قیمت کے بدلے میں رہن ہوجائے گا۔

تشریح: زیداور عمر نے بیج سلم کیا، زید بائع تھا اور عمر مشتری تھا، زید نے مبیع کے بدلے گھوڑ اربین پر کھا، اب بیج سلم دونوں نے مل کرفنخ کردیا تو یہ گھوڑ اثمن کے بدلے میں عمر کے ہاتھ میں محبوس رہے گا، کیونکہ ثمن کی وجہ سے زید نے گھوڑ اربین پر کھا تھا اس کی ایک مثال دیتے ہیں، زید نے عمر کا کپڑ اغصب کیا، اس کپڑے کے بدلے میں عمر کے پاس گھوڑ اربین پر رکھا، اب غصب شدہ کپڑ اہلاک ہوگیا، تو زید کا ربین پر رکھا ہوا گھوڑ اعمر کے پاس محبوس رہے گا، کیونکہ گھوڑ اکپڑے کے بدلے میں ہے، اس طرح اوپر کے مسئے میں زید کا گھوڑ اعمر کے پاس محبوس رہے گا، کیونکہ بیگھوڑ اثن کے بدلے میں عمر کے پاس ہے۔ تو جمعہ جو کھا نا تھا اس کے بدلے میں ہلاک ہوگا، تو مبیع جو کھا نا تھا اس کے بدلے میں ہلاک ہوگا، تو مبیع جو کھا نا تھا اس کے بدلے میں ہلاک ہوگا،

وَبِهِ رَهُنُ يَكُونُ رَهُنَا بِقِيمَتِهِ ٣ وَلَوُ هَلَكَ الرَّهُنُ بَعُدَ التَّفَاسُخِ يَهُلِكُ بِالطَّعَامِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هُ رَهَنَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَحُبُوسًا بِغَيْرِهِ ٣ كَمَنُ بَاعَ عَبُدًا وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهُنَا ثُمَّ لَا اللَّهُ رَهُنَهُ لِهُ أَنُ يَحُبِسَهُ لِلَّخُذِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلَهُ، وَلَوُ هَلَكَ الْمَرُهُونُ يَهُلِكُ بِالثَّمَنِ تَقَايَلا الْبَيْعَ لَهُ أَنُ يَحْبِسَهُ لِلَّخِذِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلَهُ، وَلَوُ هَلَكَ الْمَرُهُونُ يَهُلِكُ بِالثَّمَنِ الثَّمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ أَنُ يَحْبِسَهُ لِيَسْتَوُفِي الثَّمَنَ، ثُمَّ لِمَا بَيْنَا؛ هِ وَكَذَا لَوُ اشْتَرَى عَبُدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَأَدَّى ثَمَنَهُ لَهُ أَنُ يَحْبِسَهُ لِيَسْتَوُفِي الثَّمَنَ، ثُمَّ

اس لئے کہاسی کے بدلے میں رہن تھا،اگر چہوہ غیر کے بدلے میں محبوں تھا۔

ا صول: بیمسکداصول پر ہے کہ جسکی وجہ سے گھوڑ ارہن پر رکھا اس کو لینے کے لئے گھوڑ ہے کا بدل ادا کرنا ہوگا۔

تشریح : زیداورعمرنے بیے سلم کیا، زید با کع تھاا ورعمر مشتری تھا، پھر بیے سلم فنخ کردیا، اس کے بعدر ہن کا گھوڑ اہلاک ہوگیا تواب صورت بیہ بنے گی کے عمر مسلم فیہ کی مقدار کپڑ ازید کود ہے پھر زید سے اپنا دیا ہواثمن واپس لے۔

وجسه : کیونکہ گھوڑ انمن کے بدلے میں زیدنے رئن پررکھا تھااور گھوڑ اہلاک ہو گیا،اس لئے اب مسلم فیہ کی مقدار کپڑا دے تب پنائمن واپس لینے کا حقدار ہوگا۔

ترجمه به جیسے زید نے غلام بیچا اور اور غلام مشتری کے حوالے کر دیا، اور قیت کے بدلے میں رہن لے لیا، پھر بیچ کا اقالہ کرلیا [یعنی بیچ ختم کردی ] تو زید کوحق ہے کہ غلام واپس لینے کے لئے رہن کی چیز روک لے، اور اگر رہن کی چیز ہلاک ہوجائے تو مثن کے بدلے میں ہلاک ہوگا، اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے بیان کیا۔

تشریح: اس کی ایک مثال دیتے ہیں، زیدنے غلام بیچا، اور بیغلام عمر مشتری کودے دیا، عمر نے قیت دینے کے بجائے گھوڑا رہن پرر کھ دیا، پھر دونوں نے اقالہ کرلیا، یعنی بیچ ختم کر دی، تو زید کو بیٹ ہے کہ غلام کو واپس لینے کے لئے رہن کے گھوڑ ہے کو اپنے پاس رو کے رکھے۔

**9 جه** : کیونکہ غلام ہی کی وجہ سے بیر گھوڑ ار ہن میں آیا ہے،اس لئے غلام واپس لینے کے لئے بیر گھوڑ ااپنے پاس روک سکتا ہے۔ اورا گر گھوڑ اہلاک ہوجائے تو وہ ثمن کے بدلے میں ہلاک ہوا، یعنی زیر کو ثمن نہیں ملے گا، وہ گھوڑ ہے میں کٹ جائے گا۔

ترجمه: ۵ ایسے ہی شراء فاسد کے ماتحت غلام خریدا، اور مشتری نے اس کی قیمت دے دی تو مشتری کو بیت ہے کہ اپنی قیمت و ایس لینے کے لئے غلام کواپنے پاس رو کے رکھے، پھرا گرمشتری کے ہاتھ میں غلام ہلاک ہوجائے تو یہ قیمت کے بدلے میں ہلاک ہوا۔

تشریح: یا اوپر کے مسئلے کے لئے ایک مثال ہے۔ زید نے عمر کے ہاتھ میں شراء فاسد کے ماتحت غلام بیچا، اور زید نے غلام عمر کودے دیا ، اور عمر نے اس کی قیمت دے دی۔ اب زید کو بیت ہے کہ اپنی قیمت واپس لینے کے لئے غلام کو اپنے پاس روک رکھے، کیونکہ غلام کی وجہ سے ہی زید کو قیمت دی تھی۔ اور اگر غلام عمر کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو عمر کو غلام کی قیمت واپس نہیں لَوُ هَلَكَ الْمُشُترَى فِي يَدِ الْمُشُترِي يَهُلِكُ بِقِيمَتِهِ فَكَذَا هَذَا (٢٧٦)قَالَ وَلَا يَجُوزُ رَهُنُ المُحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهُنِ ثُبُوتُ يَدِ الِاستِيفَاءِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ اللهُ مِنْ هَوُ لَاءِ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ فِي الْحُرِّ وَقِيَامِ الْمَانِعِ فِي الْبَاقِينَ، (٧٧٥) وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالنَّفُسِ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفُسِ وَمَا دُونَهَا فِي لِتَعَدُّرِ الِاستِيفَاءِ،

ملے گی ۔

وجه: کیونکہ قیمت کے بدلے میں غلام ہلاک ہوا ہے۔اس طرح او پر کے مسئلے میں شی ءمر ہون ہلاک ہوجائے تواس کو چیز کی قیمت واپس نہیں ملے گی۔

نوت : میرسب مسلے پیچیدہ ہیں۔اوراس اصول پر متفرع ہیں کہ جسکی وجہ سے تی ءمر ہون رہن پر رکھاوہ چیز جب تک نہ ملے تی ء مرہون واپس نہیں دی جائے گی۔

ترجمه : (۲۷٦) آزاد، مد برغلام، مكاتب غلام، اورام ولد باندى كور بن پر ركهنا جائز نبيس بـ

ترجمه الله اس لئے كەربىن كامطلب ہے اس كون كر قيمت وصول كرنا ، اوران لوگوں كون كي بى نہيں سكتا ، كيونكه آزاد تومال بى نہيں ہے اور ماقى كو بيحنے ميں ممانعت ہے۔

**ا صے ل** : بیمسئلہاصول پر ہے کہ ٹی ءمر ہون کو پچ کر قرض وصول کیا جائے ،اور **ن**دکورہ آ دمیوں کو پچ ہی نہیں سکتا اس لئے انکو رہن پرر کھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے،اس لئے انکور ہن پرر کھنا جائز نہیں ہے۔

تشریح : آزادآ دمی کوچ نهیں سکتا، اسی طرح مد برغلام، مکاتب غلام اورام ولدغلام کوچ نهیں سکتااس لئے ان لوگوں کور ہن پر بھی نہیں رکھ سکتا۔

ترجمه : (۷۷۲) کفالہ بالنفس کے بدلے رہن جائز نہیں ہے ایسے ہی جان کے قصاص کے بدلے میں رہن جائز نہیں ، یا عضو کے قصاص کے بدلے میں رہن حائز نہیں۔

ترجمه: کونکه وصول کرنامتعذرے۔

ا صول : بیمسئلهاس اصول پر ہے کمضمون بنفسہ نہ ہو، لینی اس کے ہلاک ہونے سے اس کی قیمت لازم نہ ہوتی ہوتو اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے، آ گے اس کی ۸مثالیں دےرہے ہیں

تشریح: [ا] پہلی مثال۔زید پرمقدمہ تھااوراس کودارالقصناء میں حاضر ہونا تھا، عمراس کوحاضر کرنے کا کفیل بنا،اس کو کفالہ بالنفس ، کہتے ہیں ، بیا یک قتم کا مطالبہ ہے ، کوئی رقم نہیں ہے ،اس کے ہلاک ہونے سے اس کی قیمت لازم نہیں ہوتی ،جسکو مضمون بنفسہ ، کہتے ہیں،اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْجِنَايَةُ خَطَأً لِأَنَّ استِيفَاءَ الْأَرْشِ مِنُ الرَّهُنِ مُمُكِنٌ (٢٥٨) وَلَا يَجُوزُ السَّيفَاءَ اللَّرُهُنُ بِالشُّفُعَةِ ﴾ لِ لِأَنَّ الْمَبيعَ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَى الْمُشْتَرِي (٢٥٩) وَلَا بِالْعَبُدِ الْجَانِي وَالْعَبُدِ الْمَانُونِ ﴾ لِ لَا نَهُ غَيْرُ مَضْمُونَ عَلَى الْمَوْلَى، فَإِنَّهُ لَوُ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَيُهِ وَالْعَبُدِ الْمَاذُونِ وَالْمَدُيُونِ ﴾ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

[۲] دوسری مثال ۔ زید نے عمر کوتل کیا ، جس کی بنا پر اس پر قصاص تھا ، یہ قصاص کوئی رقم نہیں ہے ، اور نہ مضمون بنفسہ ہے ، یہ صرف جان کوختم کرنا ہے اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

[۳] زید نے جان کر بکر کا ہاتھ کا ٹا جسکی وجہ سے اس پراسکا قصاص لازم ہے، اب اس قصاص کے بدلے رہن رکھنا جائز نہیں **9جسہ**: کیونکہ رہن اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے قرض وصول کیا جائے، اور یہاں قرض ہی نہیں ہے اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ بخلاف اگر غلطی سے جنایت کی ہو [تورئن جائز ہے ] اس لئے کہ رئن سے ارش کا وصول کرناممکن ہے۔ تشریح : غلطی سے کسی کا ہاتھ کا ٹا ہوتو اس میں قصاص نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کی قیمت لا زم ہوتی، جسکو ارش، کہتے ہیں، چونکہ یہ رقم ہے، اور مضمون بنفسہ، ہے اس لئے اس کے بدلے میں رئین رکھنا جائز ہے۔ تا کہ رئین بچ کر ارش کی قیمت وصول کی جاسکے ترجمه : (٣٤٨) نہیں جائز ہے رئین جی شفعہ کے بدلے میں،

ترجمه الاس لئ كمشترى يربيع مضمون بين ہے۔

تشریح : [۴] یہ چوتھی مثال ہے۔ زیداور عمر کی زمین ساتھ ساتھ ہے جسکی وجہ سے عمر کوتی شفعہ ہے، کیکن زید نے بکر کے ہاتھ میں زمین بچ دی، اب عمر کو جوتی شفعہ تھا بکر نے اس کے بدلے میں رہن رکھ دیا تو یہ رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

**9 جسه** : (۱) کیونکہ عمر کوشفعہ کا ایک حق ہے اور مطالبہ ہے ، کوئی قرض اور رقم نہیں ہے ، اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲) صاحب ہدایہ نے ایک اور دلیل دی ہے۔ اگریہ زمین بکر کے ہاتھ میں ہلاک ہوجاتی ہے ، مثلا وہ زمین دریا میں بہ جاتی ہے تو بکر پراس کا کوئی ضان نہیں ہے ، کیونکہ یہ اس کی اپنی زمین ہے ، اور جو چیز مضمون بنفسہ نہ ہواس کا رہن رکھنا حائز نہیں ہے۔

قرجمه : (٩٧٩) جنایت کرنے والے غلام ، اور ماذون مقروض غلام کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ قرجمه نظ اس لئے کہ آقا پر مضمون نہیں ہے اس لئے کہ اگر غلام ہلاک ہوجائے تو آقا پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ قشریح :[۵] یہ پانچویں مثال ہے۔ زید کے غلام نے عمر کا ہاتھ غلطی میں کاٹ دیا ، اب غلام کو عمر کے سپر دکرنا تھا ، کین زید غلام کے بدلے رہن رکھنا جا ہتا ہے تو یہ جائز نہیں۔

[۲] چھٹی مثال: زیدنے غلام کو تجارت کی اجازت دی تھی ، غلام اس میں عمر کا مقروض ہو گیا ، اب بیغلام عمر کے حوالے کرنا تھا ،

شَىُ عُ لَ وَلَا بِأُجُرَةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ، حَتَّى لَوُ ضَاعَ لَمُ يَكُنُ مَضُمُونًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ شَىءٌ مَضُمُون ( ٠ ٣٨) وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسُلِمِ أَنْ يَرُهَنَ خَمُرًا أَوْ يَرُتَهِنَهُ مِنْ مُسُلِمٍ أَوْ ذِمِّيًّ لِلتَعَنُّرِ الْمُسُلِمِ أَنْ يَرُهَنَ خَمُرًا أَوْ يَرُتَهِنَهُ مِنْ مُسُلِمٍ أَوْ ذِمِّيًّ لِلتَّعَنُّرِ الْمُسُلِمِ، لَ ثُمَّ الرَّاهِنُ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا فَالْحَمُرُ مَضُمُونٌ عَلَيْهِ لِلذِّمِّيِّ اللَّمِّي

کیکن زیداس کے بدلے میں رہن رکھنا چاہتا ہے توبیہ جائز نہیں ہے۔

**وجه** :ان دونوں مثالوں میں وجہ یہ ہے کہا گریہ غلام ہلاک ہوجائے تو زید پراس کا ضان نہیں ہے، کیونکہاس کا اپناغلام ہے، تو چونکہ غلام مولی کے حق میں مضمون نہیں ہے اس لئے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: [2] بیسا تویں مثال ہے۔میت پررونے والی عورت کی اجرت جائز نہیں ہے، چنا نچہ بیا جرت ہی نہیں ہے،مثلا زیدنے میت پررونے کے لئے اجرت پرعورت بلایا، اور اجرت کے بدلے میں غلام رہن پررکھنا چاہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اجرت ہی واجب نہیں ہوئی، اور بیثی ءضمون نہیں ہے،اس لئے رہن پررکھنا جائز نہیں ہے۔

[^] بيآ ٹھویں مثال ہے۔گانے والی عورت کی اجرت لازم نہیں ہوتی ،اس لئے میں مضمون بنہیں ہے اس لئے اس کے بدلے رہن رکھنا جا ہے تو بیر کھنا جائز نہیں ہوگا۔

اورا گرمثلا غلام رئین پررکھ ہی دیا تو بیغلام رئین کانہیں امانت کا ہوگا ،اگرعورت کے پاس ہلاک ہوگیا تو اس پراس کا ضان لا زم نہیں ہوگا۔

قرجمه : (۴۸۰) مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ شراب رہن پرر کھے، یاکسی مسلمان ، یاذمی سے شراب رہن پر لے۔ قرجمه: اِللہ کیونکہ شراب نیچ کر قیت دینا، یالینا مسلمان کے ق میں متعذر ہے۔

ا صول: یہ مسئلہ اصول پر ہے کہ جس چیز کو بچے کر قیمت وصول نہیں کر سکتے اس کور ہن پر رکھنا ، یار ہن پر لینا جائز نہیں ہے۔ تشریح : مسلمان شراب کونہ بچے سکتا ہے اور نہ کسی سے لے سکتا ہے ، اس لئے بیشراب کوکسی کے پاس رہن نہیں رکھ سکتا ، اور ذمی ہویا مسلمان کسی سے بھی شراب رہن پرنہیں لے سکتا۔

ترجمه تل پھررہن پردینے والارہن پردینے والا ذمی ہوتو مسلمان پرشراب کا عنمان لازم ہوگا، جبیبا کہ مسلمان غصب کر لیتا تو ضان لازم ہوتا۔

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان کے لئے شراب کوئی قیمت کی چیز نہیں ہے، کیکن ذمی جو کا فرہاس کے لئے شراب قیمت کی چیز ہے، اب ذمی نے مسلمان کے پاس شراب رہن پر رکھااور وہ ہلاک ہوگئ تو مسلمان پراس کی قیمت لازم ہوگی ،اس کی

كَمَا إِذَا غَصَبَهُ، ٣ وَإِنْ كَانَ الْمُرُتَهِنُ ذِمِّيًّا لَمُ يَضُمَنُهَا لِلْمُسُلِمِ كَمَا لَا يَضُمَنُهَا بِالْغَصُبِ مِنْهُ، بِخَلافِ مَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ فِي مَا بَيْنَهُمُ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمُ، ٣ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَيُسَتُ بِمَالٍ بِخِلافِ مَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ فِي مَا بَيْنَهُمُ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمُ شَى أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَيْسَتُ بِمَالٍ عِنْدَهُمُ فَلا يَجُوزُ وَيِمَا بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ بِحَالٍ عِنْدَهُمُ فَلا يَجُوزُ وَيِمَا بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ بِحَالٍ عِنْدَهُمُ فَلا يَجُوزُ وَيِمَا بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ بِحَالٍ (١٨٣) وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ایک مثال یہ ہے کہ مسلمان ذمی کی شراب غصب کرلے تو مسلمان پراس کی قیمت لازم ہوجاتی ہے، کیونکہ ذمی کے حق میں وہ قیمتی چیز ہے۔

ا خت: ذمی: وه کا فرجودارالاسلام ک<sup>ٹیک</sup>س دیکرر ہتا ہواس کوذمی کہتے ہیں۔

ترجمه : ۳ اورا گرمسلمان سے شراب رہن پر لینے والا ذمی ہے تو وہ مسلمان کے لئے ضامن نہیں ہوگا، جبیبا کہ مسلمان سے شراب غصب کر لے تو ضان لا زمنہیں ہوتا ہے۔

تشریح: مسلمان نے شراب ذمی کے پاس رہن رکھا، اب وہ شراب ہلاک ہوگئ تو ذمی اس کی قیمت نہیں دے گا، کیونکہ مسلمان کے حق میں وہ کوئی فیتی چیز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دی کہ ذمی نے مسلمان سے شراب غصب کرلیا تو ذمی پراس کی قیمت لازم نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان کے لئے شراب کوئی قیمت کی چیز نہیں ہے۔

ترجمه: ٣٠ بخلاف اگرذی نے آپس میں شراب کالین دین کیا تو [ تو قیمت لازم ہوگی ] اس لئے کہ انکے ت میں مال ہے۔ تشریح: شراب ذی کے ت میں مال ہے، اس لئے اگر ذمی نے ذمی کے پاس شراب رہن پر رکھا، یار ہن پر دیا اوروہ ہلاک ہوگئ تو اس کی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ دوسرے کے مال کو ہلاک کیا۔

ترجمه بهر جال مردارتویه ذمی کنز دیک بھی مال نہیں ہے،اس لئے اس کور بن پررکھنا،اور ربن پردینا دونوں جائز نہیں ہے،جیسا کہ مسلمان کے درمیاں مردارکور بن بردینااور ربن برلینا جائز نہیں ہے۔

تشریح: مردارغیرمسلم کے یہاں بھی مال نہیں ہے،اس لئے وہ بھی اس کور ہن پر نہ دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے،جس طرح مسلمان نہ رہن پردے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے۔

قرجمه : (۴۸۱) غلام خریدااوراس کی قیمت کے بدلے میں غلام رہن پرر کھ دیا، یاسر کہ رہن پرر کھ دیا، یا ذرج کی ہوئی بکری رہن پرر کھ دی، بعد میں ظاہر ہوا کہ غلام آزادتھا، اور سر کہ شراب تھی، اور بکری مردہ تھی، تب بھی رہن کا صال لازم ہوگا۔

ترجمه الديونك واجب قرض كيد ليس رئن يرركها تها-

**ا ہے۔۔۔ول**: بیمسئلہاں اصول پر ہے کہ شروع میں رہن سیجے تھا، بعد میں ظاہر ہوا کہ ثی ءمر ہون مال نہیں ہے تب بھی شروع کا

## إِذَا قَتَلَ عَبُدًا وَرَهَنَ بِقِيمَتِهِ رَهُنَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ ﴾ فَرَ كُلُّهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّواية

اعتبار کرتے ہوئے رہن کا ضان دینا ہوگا ، کیونکہ شروع میں رہن صحیح تھا۔

تشریح: زید نے عمر سے غلام خریدا، پھر قیت کے بدلے اپناغلام عمر کے پاس رئین رکھ دیا، جسکی وجہ سے رہن سیحے ہوگیا، بعد میں ظاہر ہوا کہ جس غلام کورئن پر رکھا تھاوہ آزادتھا، یا جوسر کہ رئین پر رکھا تھاوہ شراب تھی ، یا جوذ بح شدہ بکری رئین پر رکھا تھا وہ مردہ بکری تھی ، یعنی شیءم ہون مال نہیں ہے، تب بھی شیءم ہون کا ضان دینا ہوگا۔

وجه : (۱) جبر رہن پر رکھا تھا تو رہن رکھنا درست تھا۔ (۲) زید پرخریدے ہوئے غلام کی قیمت واجب تھی ،اس واجبی حق کے بدلے میں رہن پر رکھا ہے اس کئے اس کا ضان دینا ہوگا۔ نوٹ: اس مسئلے میں شیءمر ہون میں خامی ہے، اگلے مسئلے میں خود قرض میں خامی ہے۔

ترجمه : (۴۸۲) ایسے ہی غلام کوتل کیا اوراس کی قبت کے بدلے میں رہن رکھا، بعد میں ظاہر ہوا کہ مقتول آزاد تھا[تو بھی مرہون کی قبت واجب ہوگی]

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ آزاد کو خلطی سے قبل کرے تو قاتل پراس کی قودواجب ہوتی ہے، یعنی ایک سواونٹ، یااس کی قیمت، اور غلام کو خلطی سے قبل کرے تواس کی قیمت واجب ہوتی ہے، بہر صورت رقم ضرور واجب ہوتی ہے اس لئے رہن رکھنا درست تھا،اس لئے یہ ظاہر ہوا کہ مقتول غلام نہیں آزاد تھا تب بھی اس کی قیمت لازم ہوگی۔ نوٹ: یہاں قرض میں خامی ہے۔ قبل اس کے قیمت لازم ہوگی۔ نوٹ: یہاں قرض میں خامی ہے۔ قبل جو بہت ظاہر روایت برہے۔

تشریح: ظاہرروایت میں بیہ کے کدر ہن درست ہے، کیکن امام ابولوسف کی ایک روایت میں بیہ کے کفلطی ظاہر ہونے کی وجہ سے رہن رکھنا ہی درست نہیں ہے، اس لئے قیت واجب نہیں ہوگی۔

ت جست: (۲۸۳) انکارکرنے کے بعد صلح کرلی،اور جتنی رقم پر صلح کی اس کے بدلے میں رہن رکھ دیا، پھر دونوں نے تصدیق کی کہوئی قرض نہیں تھا تب بھی رہن کا ضان دینا ہوگا۔

تشریح: زید نے عمر پر سورو پئے کا دعوی کیا ،عمر نے انکار کیا ، بعد میں عمر نے ۱۸سی رو پئے پر صلح کر لی ، پھر عمر نے ۱۸۰ و پئے کے بدلے میں رہن رکھ دیا ، بعد میں دونوں نے تصدیق کی کہ عمر پر کوئی قرض نہیں تھا ، تب بھی رہن کا ضان دینا ہوگا کیونکہ رہن رکھنا درست تھا۔

ترجمه: امام ابو یوسف سے اس کے خلاف روایت ہے، اسی طرح جو پہلے غلطی کے مسئلے ہیں ان میں بھی اختلاف ہے۔
تشسریع : امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب بین ظاہر ہو گیا کہ عمر پر قرض ہی نہیں تھا تواس کے بدلے میں رہن رکھنا ہی درست نہیں تھا اس لئے اب اس کا ضان دینا اس پر ظلم ہوگا۔ او پر کے مسئلے میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ جب غلطی ظاہر ہوگئ تو رہن رکھنا ہی درست نہیں ہوااس لئے رہن کا ضان لازم نہیں ہوگا۔ نوٹ: رہن کی قیت اور قرض میں سے جو کم ہووہ ضان لازم ہوگا۔

(٣٨٣) وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى إِنْكَارٍ وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَهُنَا ثُمَّ تَصَادَقَا أَنُ لَا دَيُنَ فَالرَّهُنُ مَضُمُونٌ ﴿ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ خِلَافُهُ، وَكَذَا قِيَاسُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنُ جِنُسِهِ (٣٨٣) قَالَ وَيَجُوزُ لِللَّبِ أَنْ يَرُهَنَ بِدَيُنِ عَلَيْهِ عَبُدًا لِابُنِهِ الصَّغِيرِ ﴿ لِأَنَّهُ يَمُلِكُ الْإِيدَاعَ، وَهَذَا أَنْظَرُ فِي حَقِّ لِللَّبِ أَنْ يَرُهَنَ بِدَيْنِ عَلَيْهِ عَبُدًا لِابُنِهِ الصَّغِيرِ ﴿ لِلَّانَّهُ يَمُلِكُ الْإِيدَاعَ، وَهَذَا أَنْظَرُ فِي حَقِّ السَّعِيرِ ﴿ لَا لَكُ بَعُهُ اللَّهِ الْمَعْنَ بِهَا لَكُ يَهُلِكُ مَضْمُونًا، الصَّبِيِّ مِنْهُ وَلَوْ هَلَكَ يَهُلِكُ مَضُمُونًا، وَهُو الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بحقِيقَةِ الْبَابِ لِمَا بَيَّنَا ٣ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ وَزُورَ ذَلِكَ مِنْهُمَا، وَهُو الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بحقِيقَةِ الْإِيفَاءِ،

ترجمه: (۲۸۴)باپ کے لئے جائز ہے کہ اپن قرض کے بدلے میں چھوٹے بیٹے کے غلام کور ہن پر کھدے۔

قرجمه نا اس لئے کہ باپ آمانت رکھنے کا مالک ہے، اور یہ بچے کے تق میں زیادہ نفع بخش ہے اس لئے کہ مرتہن حفاظت کی زیادہ رعایت کرے گا، کیونکہ اس کو تاوان دینے کا خوف ہے، اورا گرشیء مرہون ہلاک ہوا تو اس کا ضمان لازم ہوگا، اور ود بعت کی چیز امانت کے طور پر ہلاک ہوگی۔

تشریح: قاعدہ یہ کہ باپ اپنے چھوٹے بیٹے کے مال سے قرض نہیں ادا کرسکتا ، البتہ امانت پر کھسکتا ہے، اور اپنے قرض کے بدلے میں رہن پر رکھنے میں امانت سے بھی زیادہ حفاظت ہے، اس لئے اپنے چھوٹے بچے کے غلام کو اپنے قرض کے بدلے میں رہن پر رکھسکتا ہے۔

**9 جمہ** : امانت کے طور پر بیچے کا غلام رکھا تو اس کے ہلاک ہونے سے بیچے کو پھٹییں ملے گا،اوراپینے قرض کے بدلے رہن پر رکھا اور غلام ہلاک ہوگا،اور بیضان لازم ہوگا،اور بیضان سیچ کو ملے گا،اس لئے اس میں بیچ کے مال کی حفاظت زیادہ ہے،اس لئے جب باپ امانت پر رکھ سکتا ہے تو رہن پر بھی بدرجہاولی رکھ سکتا ہے۔

**لغت** : ایداع:ود بعت سے مشتق ہے،امانت پر رکھنا۔ ھذالنظر فی حق الصی منہ:امانت پر رکھنے سے زیادہ رہن رکھنے میں نے کافائدہ ہے۔ نحیفۃ الغرامۃ : رہن میں تاوان دینے کا خوف ہے۔

قرجمه ت اوراس باب میں وسی باب کے درج میں ہے اس دلیل کی بنایر جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: چیوٹے بچکاوصی اس بارے میں باپ کی طرح ہے، یعنی وصی بچکا مال امانت پررکھ سکتا ہے۔ رہن پررکھ سکتا ہے۔ رہن پررکھ سکتا ہے، کیکن اپنی قرض میں ادانہیں کرسکتا۔ بچے کے مال کی نگرانی کرنے والے کو ,وصی ، کہتے ہیں۔

ترجمه : سے امام ابولیوسف اُوامام زفر سے روایت ہے کہ باپ اوروسی دونوں کے لئے رہن پر رکھنا جائز نہیں ہے،جس طرح نیجے کے مال سے قرض اداکر ناجائز نہیں ہے۔

تشریح : باپ اوروصی بچے کے مال سے اپنا قرض ادا کرنا چاہے تو جائز نہیں ، اسی طرح قرض کے بدلے میں رہن پرد کھنا

٣ وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ الْاستِحُسَانُ أَنَّ فِي حَقِيقَةِ الْإِيفَاءِ إِزَالَةَ مِلُكِ الصَّغِيرِ مِنُ غَيُرِ عِوَضٍ يُقَابِلُهُ فِي الْحَالِ، وَفِي هَذَا نَصُبٌ حَافِظٌ لِمَالِهِ نَاجِزًا مَعَ بَقَاءِ مِلُكِهِ فَوَضَحَ الْفَرُقُ غَيُرِ عِوَضٍ يُقَابِلُهُ فِي الْحَالِ، وَفِي هَذَا نَصُبٌ حَافِظٌ لِمَالِهِ نَاجِزًا مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ فَوضَحَ الْفَرُقُ عَيْرِ مِن الْمَرْتَهِنَ مُسْتَوُفِيًا دَيْنَهُ لَوُ هَلَكَ فِي يَدِهِ وَيَصِيرُ اللَّابِ) أَوُ اللَّوصِيُّ (مُوفِيًا لَهُ وَيَضَمَنُهُ لِلصَّبِيِّ ﴿ لِلَّانَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِهِ، ٢ وَكَذَا لَوُ سَلَّطَا الْمُرْتَهِنَ عَلَى الْوَصِيُّ (مُوفِيًا لَهُ وَيَضَمَنُهُ لِلصَّبِيِّ ﴾ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِهِ، ٢ وَكَذَا لَوُ سَلَّطَا الْمُرْتَهِنَ عَلَى الْوَصِيُّ (مُوفِيًا لَهُ وَيَضُمَنُهُ لِلصَّبِيِّ ﴾ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِهِ، ٢ وَكَذَا لَوُ سَلَّطَا الْمُرْتَهِنَ عَلَى اللَّهِ الْمَعْدِهِ وَكُولًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حاہے توجا ئر نہیں ہے۔

وجه: کیونکہ باپ اوروسی بچے کے مال سے اپنافائدہ اٹھار ہے ہیں،اس لئے جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه به خاہری روایت پرفرق کی وجہ یہ ہے، اور یہ استحسان کا تقاضہ ہے کہ حقیقت میں قرض ادا کر بے و بغیر عوض کے بیخ کا مال ضائع ہوجائے گا، اور رہن رکھنے کی شکل میں بچے کا مال باقی رکھنے کے ساتھ فی الفوراس کا نگرال متعین کرنا ہے تشکر دیج ہے مال سے قرض ادا نہیں کرسکتا، کیکن رہن پررکھ سکتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں دووجہ ہیں [1] قرض ادا کرے گا تو اس کے مال سے قرض اور مال ضائع ہوجائے گا، کیکن رہن پررکھے گا تو اس کے ہلاک ہونے پر مرتہن کو ضان دینا ہوگا، تو بچے کو پیضان ملے گا، اس طرح اس کا مال ضائع نہیں ہوا۔ [۲] دوسری بات یہ ہے کہ مرتبن بچے کے کے مال کا تو دوسرافائدہ یہ بھی ہوا، اس کے ظاہری روایت پر باپ بچے مال کورہن پررکھ سکتا ہے۔

ترجمه : (۴۸۵) جبر بن جائز ہوا ،اگر مرتهن کے ہاتھ میں ہلاک ہوگیا تو مرتهن اپنے قرض کو وصول کرنے والا ہوگیا ، اور باپ اور وصی قرض کو دینے والا ہوگیا۔اوربیدونوں بیچ کے لئے ضامن بن جائیں گے

ترجمه ال ال لئ كا بناقرض الحك مال سادا كيا ب

تشریح: جب بچ کے مال کور بمن رکھنا درست ہوا ، اور یہ مال مرتبن کے پاس ہلاک ہوگیا ، تو یوں سمجھا جائے گا کہ مرتبن نے اپنا قرض وصول کرلیا ، اور چونکہ بچ کے مال سے قرض وصول ہوا ہے اسلئے باپ اور وصی بچ کے مال کا ضامن بن جائیں گے ترجمه بنا قرض وصی نے مرتبن کو بچ کے مال کو بیچنے پر مسلط کر دیا [ تو جائز ہے ] اس لئے کہ بچ کا وکیل بنانے ، اور باپ اور وصی اس وکیل بنانے کا مالک ہے۔

تشریح:باپ اوروسی نے مرتبن کوکہا کہ چے کے مال کو پچ دو، توالیا کہنا جائز ہے۔

وجه:اس لئے کہ باپ خود بھی بچے کے مال کو چھ سکتا ہے،اور مرتبن کواس کاوکیل بھی بناسکتا ہے۔

ترجمه : ٣ ر بن كمسككى اصل بنياد ہي كامسكہ ہے، اس كئے كہ باپ اوروضى بي كے مال كواپ قرض دينے والے سے في دي والے سے في دي والے سے في دي والے اور مقاصہ ہوجائے گا اور باپ اور وصى بي كے لئے ضامن بنے گا امام ابوحنيفه اور امام محمد كنز ديك

الُوَصِىَّ إِذَا بَاعَ مَالَ الصَّبِىِّ مِنُ غَرِيمٍ نَفُسِهِ جَازَ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَيَضُمَنُهُ لِلصَّبِىِّ عِنْدَهُمَا، ٣ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، ﴿ وَكَذَا وَكِيلُ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ، لِ وَالرَّهُنُ نَظِيرُ الْبَيْعِ نَظَرًا إِلَى عَاقِبَتِهِ مِنُ حَيْثُ وُجُوبُ الضَّمَانِ (٣٨٦) وَإِذَا رَهَنَ الْآبُ مَتَاعَ الصَّغِيرِ مِنُ نَفُسِهِ أَوْ مِنُ اللَّهُ مَتَاعَ الصَّغِيرِ مِنُ نَفُسِهِ أَوْ مِنُ النَّي عَلَيْهِ جَازَ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ أَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْبُنِ لَهُ صَغِيرٍ أَوْ عَبُدٍ لَهُ تَاجِرٍ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ ﴿ لَا إِلَّانَ اللَّابَ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ أَنْزِلَ مَنْزِلَةَ

تشریح: زیداین این جھوٹے بیچ کے مال کوعمر کے ہاتھ جھوٹے دیا، اور عمر کا قرض زید پرتھا، تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک سے بینیا جائز ہے، اور مقاصہ ہوجائے گا یعنی عمر کو جوثمن دینا ہے وہ اس قرض کے بدلے میں ہوجائے گا، اور عمر کو اب ثمن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باپ بیچ کے مال کا ضامن بنے گا، کیونکہ اس نے بیچ کے مال سے اپنا قرض اوا کیا ہے۔ توجمہ نے بھی امام ابو یوسف کے نزد یک مقاصنہیں ہوگا۔

تشریح : باپ نے بچے کے غلام کو عمر کے ہاتھ میں بیچا، اور عمر کا زید پرایک در ہم تصفوا مام ابو یوسف کے نزد یک مقاصفہیں ہوگا نہد کا قرض عمر کے ثمن میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ عمر کوغلام کی قیمت دینی ہوگا، اور وہ قیمت بچے کو ملے گی۔

ترجمه : ۵ ایسے بی بائع کاوکیل یحنے کے لئے، طرفین کے زد کی مقاصہ وجائے گا۔

تشریح: زید نے عمر کوغلام بیجنے کا وکیل بنایا عمر نے خالد کے ہاتھ میں غلام بیچا، خالد کا زید پرایک ہزار درہم قرض تھا، تو امام ابوصنیفہ اورامام محمد کے نزد یک مقاصہ ہوجائے گا، لینی خالد زید کوغلام کا ثمن نہیں دےگا، بلکہ اس کے قرض کے بدلے میں سٹ جائے گا، اورامام ابو یوسف کے نزد یک مقاصہ نہیں ہوگا، بلکہ خالد پر غلام کی قیمت لازم ہوگی، اصل مسئلہ یہی ہے اسی پر دہن کے مسئلے کوقیاس کیا گیا ہے۔

ترجمه نع انجام كاعتبار سار ان نيح كي طرح ساس لئه كدر ان مين بهي صان لازم اوتا بـ

تشریح: رہن کی صورت میں بھی ہے بات گزری کہ بچے کی چیزر ہن پر رکھا اور وہ مرتہن کے پاس ہلاک ہوگئ تو باپ کواس کا ضمان دینا پڑتا ہے، اسی طرح باپ نے بچے کی چیز بیچنے کا وکیل بنایا تو باپ کواس کا ضمان دینا پڑتا ہے، توضان دینے میں دونوں ایک جیسے ہوگئے، اس لئے رہن کو بچے پر قیاس کیا گیا ہے۔

ترجمه : (۲۸۲) باپ نے بچکا مال اپنی ہی سے رہن رکھ دیا، یا اپنے چھوٹے بچکی جانب سے رہن رکھ لیا، یا اپنے غلام کی جانب سے رہن رکھ لیا، یا اپنے غلام کی جانب سے رہن رکھ لیاجس پر قرض نہیں تھا تب بھی جائز ہے۔

ترجمه الاسكے كرباپ ميں شفقت كى وجہ سے دو تخص كے درج ميں اتار ديا گيا ہے، اور اس كى بات اس عقد ميں دو آدميوں كى جانب سے كردى گئى ہے۔

ا صول: پیمسکداس اصول پر ہے کہ تین مقام پر ایک آ دمی کی بات دوآ دمیوں کی جانب سے ایجاب قبول سمجھا جائے گا۔

شَخُصَيُنِ وَأُقِيمَتُ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيُنِ فِي هَذَا الْعَقُدِ ٢ كَمَا فِي بَيُعِهِ مَالَ الصَّغِيرِ مِنُ نَفُسِهِ فَتَولَّى طَرَفِي الْعَقُد(٥٨٥) وَلَوُ ارْتَهَنَهُ الْوَصِيُّ مِنُ نَفُسِهِ أَوُ مِنُ هَذَيُنِ أَوُ رَهُنَا عَيُنَا لَهُ مِنُ اللَّهِ مِنُ اللَّهِ مِنُ الْعَقُدِ فِي الْعَقُدِ فِي الْعَقُدِ فَي الْعَقُدِ فِي الْمَعَلَيْهِ لَمُ يَجُز ﴿ لَ اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مِنُ الْوَاحِدُ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَى الْعَقُدِ فِي النَّيْعِ، وَهُو قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَلا يَعُدِلُ عَنُ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّهِ إِلْحَاقًا لَهُ الرَّهُنِ كَمَا لَا يَتَولَّهُ هَمَا فِي الْبَيْعِ، وَهُو قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَلا يَعُدِلُ عَنُ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّهِ إِلْحَاقًا لَهُ

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں۔[ا] چھوٹے بچکا مال باپ نے اپنی پاس رہن رکھ لیا تو بچکی جانب سے رہن رکھنے والا باپ ہی ہے، تو دونوں جانب سے ایجاب اور قبول کرنے والا ایک ہی آ دمی ہوا ۔[۲] باپ دو چھوٹے بچوں کا نگراں تھا، باپ نے ایک بچکا مال دوسرے بچے کے لئے رہن رکھایا ، تو جائز ہے، یہاں بھی ایک ہی آ دمی دونوں کی جانب سے ایجاب اور قبول کرنے والا ہوا۔[۳] باپ کے پاس ایک تا جرغلام تھا جس پر قرض نہیں تھا، اس لئے غلام کا سارا مال باپ ہی کا ہے۔ اس باپ نے بچے کے مال کو اس تا جرغلام کے پاس رہن رکھ دیا، تو گویا کہ اپنی ہی تا ہے۔ اس باپ نے بچے کے مال کو اس تا جرغلام کے پاس رہن رکھ دیا، تو گویا کہ اپنی ہی تا ہے۔ اس باپ نے بچے کے مال کو اس تا جرغلام کے پاس دونوں جانب سے ایک ہی آ دمی نے ایجاب اور قبول کیا تو یہ جائز ہے۔

وجه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ باپ میں بچے کے متعلق شفقت بہت ہے اس لئے ایک ہی آ دمی کو دوآ دمیوں کی جانب سے ایجاب اور قبول کرنے والا قرار دے دیا ، اورایک ہی آ دمی سے رہن رکھنا صحیح ہوگیا۔

لغت:ونور شفقة: بهت زياده شفقت اورمحبت ہے۔

ترجمه نا جیسا کہ چھوٹے بچ کا مال اپنے ہی سے بچتو عقد کے دونوں جانب[ایجاب اور قبول کا] ایک ہی آ دمی متولی ہوگا

تشریح: اوپر کے مسئلے کے لئے یہ مثال ہے۔ چھوٹے بچے کے مال کو باپ نے اپنے لیاخریدا تو یہاں ایک ہی آدمی ایجاب اور قبول اور قبول دونوں کرے گا، اور یہ جائز ہے، اسی طرح رہن کے نتیوں مسئلوں میں ایک ہی آدمی دونوں جانب سے ایجاب اور قبول دونوں کرے گا۔

لغت : تولى طرفى العقد : عقد ك دونول جانب يعنى ايجاب اورقبول كاايك بى آ دى والى فى ال

ترجمه :(۲۸۷) بچ کامال وصی نے اپنے پاس رہن رکھا، یاان دونوں کے لئے [ دوسر ے چھوٹے بچے کے لئے، یا اپنے تا جرغلام جس پر قرض نہیں ہے ] اس لئے رہن پر رکھا، یا بیٹیم کا کوئی حق وصی پر تھا اس کی وجہ سے اپنے پاس بیٹیم کے لئے رہن رکھا تو ان میں جائز نہیں ہے۔

ن اس لئے کہ وصی صرف و کیل ہے اس لئے رہن میں دونوں جانب کا ایک ہی شخص ولی نہیں بن سکتا ، کیونکہ وصی میں شفقت نہیں ہے ، اس لئے حقیقت سے عدول نہیں کیا جائے گا ، اور وصی کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

### بِالْأَبِ، ٢ وَالرَّهُنِ مِنُ ابُنِهِ الصَّغِيرِ وَعَبُدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي لَيُسَ عَلَيْهِ دَيُنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهُنِ مِنُ

ا صول: یہاں کے چارمسکے اس اصول پر ہیں کہ وصی باپ کے درجے میں نہیں ہے، اس میں باپ جسیا شفقت نہیں ہے، یہ چھوٹے بچے کا صرف وکیل ہے، اس لئے ایجاب اور قبول دونوں جانب کا ایک ہی شخص ولی نہیں بن سکتا۔

تشریح: یہاں چارمسکے ہیں[ا] وصی کا چھوٹے بچے پر قرض تھا،اس نے بچے کے مال کواپنے پاس رہن رکھا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں جائب کا ایجاب اور قبول ایک ہی آ دمی نے کیا ہے

[۲] وصی کے پاس دوجھوٹے بچے تھے،ایک کا قرض دوسرے پرتھااس لئے وصی نے ایک بچے کی گائے دوسرے بچے کے لئے رہن پر رکھا، تو جائز نہیں۔ کیونکہ دونوں جانب کا ایجاب اور قبول ایک ہی آ دمی نے کیا ہے۔

[س] وصی کا تا جرغلام تھااوراس پرکوئی قرض نہیں تھا، غلام کا قرض بچے پرتھااس کی وجہ سے غلام کی جانب سے وصی نے بچے کی گائے اپنے پاس رہن رکھا تو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں جانب کا بچاب اور قبول ایک ہی آ دمی نے کیا ہے۔

[۴] یتیم کا قرض وصی پرتھااس کی وجہ سے وصی نے اپنی گائے یتیم کے پاس رہن رکھا تو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں جانب کا ایجاب اور قبول ایک ہی آ دمی نے کیا ہے

**9 جه**: ان چاروں مسلوں میں بچہ اور پیتم ایجاب یا قبول نہیں کرسکتا، ایجاب اور قبول دونوں وصی ہی نے کیا ہے، اور قاعدہ او پر یگر را کہ وصی دونوں جانب کا ایجاب اور قبول نہیں کرسکتا، اس لئے یہاں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ باپ میں وفور شفقت ہے، لیچنی شفقت بہت ہے اس لئے وہاں ایک ہی آ دمی کو دونوں جانب کا ایجاب اور قبول کرنے کا حق دیا گیا ہے، اس لئے وصی کو باپ کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا۔

ترجمه : اپنے چھوٹے بچے کے پاس رہن رکھنا، یا اپنے تا جرغلام کے پاس رہن رکھنا جس پر قرض نہ ہوا ہے ہی پاس رہن رکھنے کے درج میں ہے۔

تشریح: اپنے چھوٹے بچے کے پاس رہن رکھنا گویا کہ اپنے ہی پاس رہن رکھنا ہے، کیونکہ اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کچھنیں کرے گا ،اس لئے اس کے پاس رہن رکھنا گویا کہ اپنے ہی پاس رہن رکھنا ہے۔ اسی طرح غلام پرتا جروں کا قرض نہ ہوتو اس کا مال خود آقا کا مال ہے، اس لئے اس کے پاس رہن رکھنا گویا اپنے ہی پاس رہن رکھنا ہے۔

ترجمه : ٣ بخلاف اپنیرٹ بیٹے ،اوراپنے باپ کے،اوراپنے اس غلام کے جس پر قرض ہو[ائے پاس رہن رکھ سکتا ہے] کیونکہ وصی کا ان پرولایت نہیں ہے۔

تشریح: یہاں تین مسلے بیان کررہے ہیں[ا] پہلامسکدیہ ہے کہ وصی نے اپنے بڑے بیٹے کے پاس چھوٹے بیچ کا مال رہن پر کھا تو رکھنا جا تزہے،

**وجه**: (۱) کیونکه برا بیٹابالغ ہے اس لئے ایجاب اور قبول کر سکتا ہے، اس لئے وصی نے جب رہن پر رکھا تو اس نے ایجاب

کیا اور بڑے بیٹے نے قبول کیا ، تو دوآ دمیوں کی جانب سے ایجاب اور قبول ہوئے اس لئے رہن پر رکھنا جائز ہوگا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وصی کا بڑے بیٹے پر ولایت نہیں ہے ، اس لئے اس کے پاس رہن پر رکھنا اپنے پاس رہن پر رکھنا نہیں سمجھا جائے گا۔

[۲] دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ پر بیٹے کی ولایت نہیں ہوتی اس لئے باپ کو بیچے کا مال رہن پر دیا تو یہ اپنے پاس رکھنا نہیں ہوا، بلکہ دوسرے کے پاس دیا،اور دوآ دمیوں کی جانب سے ایجاب اور قبول ہوئے۔

[۳] تیسرامسکہ یہ ہے کہ جس غلام پر تا جروں کا قرض ہے اس کا مال آقا کا مال نہیں ہوتا ،اور نہ آقا کا اس پر ولایت ہوتی ہے ، اس لئے وصی نے ایسے غلام کے پاس چھوٹے بچے کا مال رہن پر رکھا تو اپنے پاس رہن پر رکھنا شارنہیں کیا جائے گا ،اور دو آدمیوں کی جانب سے ایجاب اور قبول کرنا شار کیا جائے گا اس لئے جائز ہوگا۔

ترجمه بیم بخلاف بیچنے کاوکیل ہواوران تین آ دمیوں سے [اپنے بڑے بیٹے سے،اپنے باپ سے،اوراپنے مقروض گلام سے ] نیچ دیتو جائز نہیں ہے، کیونکہ بیلوگ متہم ہیں،لیکن رہن میں تہمت نہیں ہے،اس لئے کہ رہن میں توایک ہی حکم ہے کہ مرتبن کوضان لازم ہوتا ہے۔

تشریح: بڑا بیٹا، باپ، اورمقروض غلام سے رہن تور کھ سکتا ہے، لیکنان سے پہنہیں سکتا۔ مثلا زیدنے عمر کو گائے بیچنے کا وکیل بنایا، اس نے اپنے بڑے بیٹے سے گائے پچے دی، یا اپنے باپ سے پچے دی، یا اپنے مقروض غلام سے پچے دی تو یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا،

**9 جه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں یہ جہت ہے کہ یہ تین لوگ قریب کے لوگ ہیں اس لئے ان سے کم قیت میں گائے نی ویا ہو اس لئے ان سے بیچنا جائز نہیں ہے ۔ لیکن رہن پر رکھنا اس لئے جائز ہے کہ اگر شیءمر ہون ہلاک ہوجائے تو ان لوگوں کواس کی قیمت دینا ہوگا ،صرف یہی حکم ہے اس لئے رہن میں تہمت نہیں ہے ، اس لئے ان لوگوں کے پاس چھوٹے بیچے کا مال رہن پر رکھسکتا ہے۔

ترجمه : (۴۸۸)وص نے میتیم کے لئے کیڑے کے لئے ، کھانے کے لئے قرض لیا، اور اس کے بدلے میں میتیم کا مال رہن پر کھ دیا تو جائز ہے۔ (٣٨٩) وَكَذَلِكَ لَوُ اتَّجَرَ لِلْيَتِيمِ فَارُتَهَنَ أَوُ رَهَن ﴿ لِأَنَّ الْأَوْلَى لَهُ التَّجَارَةُ تَشُمِيرًا لِمَالِ الْيَتِيمِ فَلا يَجِدُ بُدًّا مِنُ الِارْتِهَانِ وَالرَّهُنِ الْأَنَّهُ إِيفَاءٌ وَاسْتِيفَاءٌ (٩٩ ) وَإِذَا رَهَنَ الْآبُ مَتَا عَ الْيَتِيمِ فَلا يَجِدُ بُدَّا مِنُ الِارْتِهَانِ وَالرَّهُنِ اللَّهُنِ اللَّهُنِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَقُضِى الدَّيُنَ ﴿ لَا لُو قُوعِهِ لَا إِنَ اللَّهُنِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَقُضِى الدَّيُنَ ﴿ لَو اللَّهُ لَا إِن اللَّهُنِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَقُضِى الدَّيُنَ ﴿ لَو اللَّهُ لَو عِلْمَ لَا إِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللللْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الللْعَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَ

ترجمه الله الله كن كر الله كن يتم كه لئ قرض ليناجائز ب، اور بهن ركھناحق كو بوراكر نے كے لئے ہاس كئ ربن ركھناجى جا كار بهن الله عن الله عن الله الله عن الله ع

اصول: يمسكداس اصول پرے كه يتيم كے لئے جوفائدے كى چيز ہے وہ كرسكتا ہے۔

**تشریح**: یتیم کو کپڑے اور کھانے کی ضرورت تھی اس کے لئے قرض لیا اور اس قرض کے بدلے میں یتیم کا مال رہن پر ر کھ دیا توبیجائز ہے۔

ترجمه : (۴۸۹) ایسے ہی اگریتیم کے لئے تجارت کی اوراس کے لئے رہن پرلیا، یار ہن پر دیا توجا زنہے۔

ترجمه نا اس لئے کہاس کے لئے تجارت کرنا بہتر ہے تا کہ یتیم کے مال میں نفع ہواور رہن پردینے اور رہن پر لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یاوصول کرنا ہے، یادینا ہے۔

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ بیتم کے مال کو بڑھانے کے لئے تجارت کرنے کی اجازت ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ تجارت کی جائے ، اور تجارت کی جائے ، اور تجارت کی جائے ، اور تجارت کرتے وقت رہن پر لینے، یار ہن پر دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ افعت: تشمیہ: ثمر ہے مشتق ہے، مال کو بڑھانا۔ ایفاء: قرض ادا کرنا، استیفاء: قرض وصول کرنا۔

ترجمه : (۳۹۰)باپ نے اپنے چھوٹے بچے کے مال کور ہن پررکھا، اب بچہ بالغ ہو گیااور باپ کا انتقال ہو گیا تو قرض ادا کرنے سے پہلے بچا پنامال واپس نہیں لے سکتا۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ باپ کا رہن رکھنا گویا کہ بالغ ہونے کے بعد بیچ کا رہن رکھنا ہے، اس لئے باپ کا قرض ادا کئے بغیر بچر ہن واپس نہیں لے سکے گا۔

تشریح: باپ نے بچے کے مال کو بچے کے قرض کے بدلے میں یاا پنقرض کے بدلے میں رہن پر کھا، اب بچہ بالغ ہوگیا، اور باپ کا انقال ہوگیا تو جب تک بچہاس قرض کوادانہیں کرے گا، اپنارہن شدہ مال واپس نہیں لے سکتا۔ وجہ: باپ کارہن رکھنا گویا کہ خود بچے کارہن رکھنا ہے اس لئے قرض ادا کئے بغیر رہن واپس نہیں لے سکتے۔ اللَّبُ رَهَنَهُ لِنَفُسِهِ فَقَضَاهُ الِابُنُ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ اللَّبِ ﴿ إِلَّانَّهُ مُضُطَّرٌ فِيهِ لِحَاجَتِهِ إلَى إِحْيَاءِ مِلْكِهِ فَأَشُبَهَ مُعِيرَ الرَّهُنِ (٩٢) وَكَذَا إِذَا هَلَكَ قَبُلَ أَنْ يَفُتَكُّهُ ﴿ ٤ ﴾ لِأَنَّ الْآبَ يَصِيرُ قَاضِيًا مِلْكِهِ فَأَشُبَهَ مُعِيرَ الرَّهُنِ (٩٣) وَكَذَا إِذَا هَلَكَ قَبُلَ أَنْ يَفُسِهِ وَبِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ جَازِ ﴿ اللَّهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْصَّغِيرِ جَازِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الصَّغِيرِ جَازِ ﴾ [

الغت: ادرك: يالينا، يهان مرادي بالغ مونا\_

ترجمه : (۴۹۱)باپ نے اپنے لئے چھوٹے بیچ کا مال رئن پر رکھا ، اور بیٹے نے اس قرض کوادا کیا ، تواب باپ کے مال میں سے وصول کرےگا۔

ترجمه الله الله كئ كما بي حق كوزنده كرنے كے لئے قرض اداكر نے ميں مجبورتها، اس لئے معير الر بن كے مشابہ ہو گيا۔ اصول: يمسئله اس اصول پر ہے كه دوسر كوا پنامال ديا ہوتو اس كو دا پس لے سكتا ہے۔

تشریح: باپ نے اپنے قرض میں چھوٹے بیٹے کی گائے رہمن پر رکھ دی، بیٹا بالغ ہوا تو اپنی گائے لینے کے لئے باپ کا قرض ادا کرنا پڑا، تو اس قرض کو باپ کے ترکے سے والیس لیگا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، زید نے عمر سے پانچ سودرہم قرض کو باپ کے ترکے سے والیس لیگا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، زید نے عمر سے پانچ سودرہم قرض لے لو، بعد میں عمر نے قرض ما نگا، عمر نے اپنی گھڑی نے دیکا قرض ادا کیا تو عمر اب زید کے مال سے بیقرض وصول کرے گا

**وجسہ** : اپنی گائے واپس لینے کے لئے بیٹا قرض ادا کرنے پر مجبور تھا، اور بیقرض باپ کا تھااس لئے باپ کے مال سے اس کو وصول کرے گا۔

لغت :مضطر:اضطریے شتق ہے،مجبور ہوا۔معیر الرہن کی چیز کوعاریت پر دینے والا،اوپر کی مثال میں عمرنے اپنی گھڑی زید کوعاریت پر دی ہے،جسکورہن پر رکھ کرزید نے کسی سے قرض لیا۔

قرجمه : (۲۹۲) ایسے ہی اگر چھوڑانے سے پہلے رہن ہلاک ہوگیا [تولڑ کا پنامال واپس لیگا۔

قرجمه نا اس لئے کہ باپ بچے کے مال قرض وصول کرنے والا ہو گیا، تواس کوت ہے کہ باپ کے مال سے وصول کرلے تشریح : باپ نے اپنے قرض کی وجہ سے بچے کی گائے رہن پر رکھ دیا، بعد میں گائے ہلاک ہو گئی تو گائے کی قیمت کی مقدار باپ کا قرض ادا ہو گیا، تو بچہ بالغ ہونے کے بعد گائے کی قیمت کی مقدار باپ کر کے سے وصول کرے گا۔

**وجه**: کیونکہ بچ کی گائے سے باپ کا قرض ادا ہوا ہے، اس لئے بچہ یہ مال باپ کے مال سے واپس لیگا۔

لغت: يفلّه: فتك سے شتق ہے، مال كا چھوڑانا۔

ترجمه : (۳۹۳) اگرباپ نے اپنے قرض اور بچے کے قرض دونوں کے بدلے میں بچے کا مال رہن پر رکھا تو جائز ہے ترجمه نے کیونکہ دونوں معاطے جائز ہیں۔

تشریح : اوپرگزرا کہ باپ اپنے قرض کے بدلے میں بھی چھوٹے بچے کا مال رہن پر رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی گزرا کہ بچے کے

لِاشُتِمَالِهِ عَلَى أَمُرَيُنِ جَائِزَيُنِ (٣٩٣) فَإِنُ هَلَکَ ضَمِنَ الْأَبُ حِصَّتَهُ مِنُ ذَلِکَ لِلُولَدِ ﴿ اللَّهِ لِلَهُ لِلْوَلِدِ ﴾ لِإِيفَائِهِ دَيْنَهُ مِنُ مَالِهِ بِهَذَا الْمِقُدَارِ، ٢ وَكَذَلِکَ الْوَصِیُّ، وَكَذَلِکَ الْجَدُّ أَبُ الْآبِ إِذَا لَمُ يَكُنُ الْآبُ أَوُ وَصِیُّ الْآبُ (٩٥ مَ) لَوُ رَهَنَ الْوَصِیُّ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ فِي دَيْنِ استَدَانَهُ عَلَيْهِ وَقَبَضَ يَكُنُ الْآبُ وُ وَصِیُّ الْآبُ (٩٥ مَ) لَوُ رَهَنَ الُوصِیُّ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ فِي دَيْنِ استَدَانَهُ عَلَيْهِ وَقَبَضَ الْمُمُوتَهِ فَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَبَضَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قرض کے بدلے میں بھی رہن پررکھ سکتا ہے، اب یہاں دونوں کے قرض کے بدلے میں بچے کی گائے کورہن پررکھا تو بھی جائز ہے۔ جائز ہے۔ کیونکہ دونوں امر جائز ہیں۔

قرجمه : (۴۹۴) اگررتن كى چيز بلاك بوگئ تو قرض كاجتنا حصه باپ كاتھاباپ اس كاضامن بے گا۔

ترجمه الاسكك كمباب فاتنى مقدار يح كمال ساينا قرض اداكيا-

تشریح: مثلاایک سودرہم باپ کا قرض تھا اور ایک سودرہم بیٹے کا قرض تھا، دونوں قرض کے بدلے میں بیچ کی گائے رہن پررکھ دی ، چرگائے ہلاک ہوگئ تو ایک سوجو باپ کا قرض تھا اس کو بیٹا باپ کے مال سے لیگا۔

وجه: کیونکہ بیٹے کی گائے سے ایک سودرہم باپ کا قرض ادا ہوا ہے، اس لئے بیٹا ایک سوباپ کے مال سے وصول کرے گا۔ ترجمه : ۲ ایسے ہی وصی نے اپنے اور بچے کے قرض میں گائے رہن پر رکھا، اور ایسے ہی دادانے رکھا جبکہ باپ بھی نہیں تھا اور باپ کا وصی بھی نہیں تھا [ تو بچه اپنامال وصی اور دادا کے مال سے واپس لیگا۔

تشریح: وسی نے اپنے قرض اور بچے کے قرض میں بچے کی گائے رہن پر رکھا، اور گائے ہلاک ہوگئی۔ یاباپ بھی نہیں تھا اور باپ کا وسی بھی نہیں تھا، اب اس بچے کا نگراں اس کا دا داتھا، اور دا دانے اپنے قرض اور بچے کے قرض میں بچے کی گائے رہن پر رکھ دی، اور گائے ہلاک ہوگئ، تو جتنا قرض وسی کا تھا، یا دا داکا تھا وہ قرض بچہ وسی کے مال سے وصول کرے گا، اسی طرح دا دا کے مال سے وصول کرے گا۔

**وجه**: كيونكه بي كى گائے سے وصى كايا دادا كا قرض وصول ہوا ہے،اس لئے اس كے مال سے واپس ليگا۔

قرجمه : (۴۹۵)وصی نے بنتیم کے لئے قرض لیا تھااس کے بدلے میں بنتیم کا مال رہن پررکھا، مرتہن نے اس پر قبضہ کرلیا ، پھرینتیم کی ضرورت کے لئے رہن کووا پس لے لیا ،اوروصی کے ہاتھ میں ثنی ء مرہون ہلاک ہوگئ تو یہ مال رہن سے نکل گیا،اور یتیم کا مال ہلاک ہوا۔

تر جمه : اس لئے کہ وصی کافعل بالغ ہونے کے بعد بچے کے فعل کی طرح ہے ،اس لئے کہ بچ ہی کی ضرورت کے لئے واپس عاریت پرلیا،اوراس بارے میں یہی حکم ہے جوہم نے بیان کیا،جسکوان شاءاللہ بیان کریں گے۔

لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ وَالْحُكُمُ فِيهِ هَذَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (٢٩٣) وَالْمَالُ دَيُنٌ عَلَى الْوَصِيِّ مَعُنَاهُ هُوَ الْمُطَالِبُ بِهِ (ثُمَّ يَرُجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الصَّبِيِّ لِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ الْمُصِيِّ [ مَعُنَاهُ هُوَ الْمُطَالِبُ بِه] (ثُمَّ يَرُجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الصَّبِي لَ لِأَنَّهُ عَيْرُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ اللَّبِعَارَةِ إِذُ هِي لِحَاجَةِ الصَّبِي لِ لَا اللَّبِيعَ (٤٩٣) وَلَوُ استَعَارَهُ لِحَاجَةِ نَفُسِهِ ضَمِنَهُ لِلصَّبِي لِ لِلَّنَّهُ مُتَعَدِّ فِي مَتَّ مُمَالِ فِي حَاجَةِ نَفُسِهِ (٨٩٣) وَلَوُ غَصَبَهُ الْوَصِيُّ بَعُدَ مَا رَهَنَهُ فَالُوصِيُّ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لَ لِلَّانَّهُ مُتَعَدِّ فِي حَقً فَالُوصِيُّ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لَى لِلَّانَّهُ مُتَعَدِّ فِي حَقً

قشر دیج : یتیم کے لئے وصی نے قرض لیا اور یتیم کی گائے رہن پر کھا، پھر یتیم ہی کی ضرورت کے لئے مرتہن سے گائے واپس لے لی، اور وصی کے ہاتھ میں گائے مرگئی، تو یوں سمجھا جائے گا کہ گائے اب رہن پرنہیں رہی ، اور چونکہ یتیم کے لئے ہی گائے واپس کی تقیم سے اللے ہونے کے بعد گائے واپس کی تقیم کے مال سے ہی گائے ہونے کے بعد بجکا کام ہونے دیا لئے ہونے کے بعد بجکا کام ہونے دور بالغ ہونے کے بعد بھاں کے کا کام ہونے تو اسی آ دمی کی ہلاک ہوتی تو اسی آ دمی کی ہلاک ہوتی ہاں طرح یہاں بھی اسی آ دمی کی ہلاک ہوگی۔

ترجمه : (۲۹۲) اور مال وصی پرقرض ہوگا، [یعنی وصی سے مطالبہ کیا جائے گا] پھر وصی بچے کے مال سے واپس لیگا۔
ترجمه نا اس لئے کہ وصی اس ما نگنے میں زیادتی کرنے والانہیں ہے، اس لئے کہ بچے کی ضرورت کے لئے واپس لیا۔
تشریح : وصی نے رہن کی گائے واپس لے لی، اب جو مرتہن کا قرض ہے اس کا مطالبہ وصی سے کیا جائے گا، کیونکہ اس نے
ہی قرض لیا تھا، اور بعد میں وصی بچے کے مال سے اس کو وصول کرے گا، کیونکہ اسی کی ضرورت کے لئے قرض لیا تھا۔
تسرجمه : (۲۹۷) اگر وصی نے اپنی ضرورت کے لئے رہن کو واپس ما نگا [پھر وہ ہلاک ہوا] تو بچے کے لئے ضامن
ہوجائے گا۔

ترجمه الماستعال كرنے والا ہے،اس كئے كه بيج كے مال كوا پي ضرورت ميں استعال كرنے كى ولايت نہيں ہے۔

تشسریے :وصی نے اپی ضرورت کے لئے ثی ءمر ہون کومرتہن سے واپس لے لیا ، پھروہ چیز ہلاک ہوگئ تو وصی بچے کوثی ء مرہون کی قیت دے۔

وجه: کیونکہ نیچ کامال پنی ضرورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ترجمه : (۴۹۸)ر من رکھنے کے بعدوصی نے شیءمر مون کو غصب کرلیا، اورا پنی ضرورت میں استعال کرلیا، اوروصی کے یاس شیءمر مون ہلاک ہوگئ توصی شیءمر مون کی قیت کا ضامن ہوگا۔

الْمُرُتَهِنِ بِالْعَصُبِ وَالِاسْتِعُمَالِ، وَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ بِالِاسْتِعُمَالِ فِي حَاجَةِ نَفُسِهِ، فَيُقُضَى بِهِ السَّيْنُ إِنْ كَانَ قَدُ حَلَّ (٩٩٣) فَإِنْ كَانَت قِيمَتُهُ مِثُلَ الدَّيْنِ أَدَّاهُ إِلَى الْمُرُتَهِنِ وَلَا يَرُجِعُ عَلَى الدَّيُنِ إِنْ كَانَ قَدُ حَلَّ (٩٩٩) فَإِنْ كَانت قِيمَتُهُ مِثُلَ مَا وَجَبَ لَهُ عَلَى الْيَتِيمِ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا (٠٠٥) وَإِنُ الْيَتِيمِ فَى النَّيْنَ قِصَاصًا (٠٠٥) وَإِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ أَقَل [ مِنُ الدَّيُن] أَدَّى قَدُرَ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَدَّى الزِّيادَةَ مِنُ مَال الْيَتِيمِ ﴿

کے حق میں بھی زیادتی کی ہے،اور قرض کی ادائیگی کا وقت آچکا ہوتواس قیمت سے قرض ادا کیا جائے گا۔

تشریح: یکی گائے کور بن رکھنے کے بعد وصی نے اس کو غصب کرلیا، اور اپنی ضرورت میں استعال کرلیا، اور گائے وصی کے پاس ہلاک ہو گئی تو وصی کو گائے کی قیمت دینی ہوگی، اور قرض ادا کرنے کا وقت آچکا ہو تو اس قیمت سے قرض ادا کیا جائے گا گوجہ : قاعدہ ہیہ کہ وصی بچے کے مال کو خصب کر بے تو بیغ غصب نہیں ہے اس کو لینا کہتے ہیں، کیونکہ وصی کو بچے کے مال کو لینے کاحق ہے، البتہ اپنی ضرورت میں استعال کرنا یہ تعدی اور زیادتی ہے، اس لئے یہاں دو زیادتی ہوئی ۔[۱] مرتہن سے غصب کر مے مرتہن کے حق میں زیادتی ہے، اس لئے میں استعال کرنا یہ تعدی ہوئی۔[۲] اور اپنی ضرورت میں استعال کر کے بیچے کے حق میں زیادتی ہے، اس لئے وصی پر رہن کی قیمت واجب ہوگی ۔ اور قرض ادا کرنے کا وقت آچکا ہوتو اس قیمت سے قرض ادا کر دیا جائے گا۔

لغت جل: پیملول سے شتق ہے، قرض اداکر نے کاوقت ہوجانا۔

ترجمه : (۹۹۹) پس اگرمر ہون کی قیمت قرض کے برابر ہوتو مرتهن کودے دیا جائے گا،اوریتیم سے پچھنیں لےگا۔ تسرجمه نے اس لئے کہ پتیم کا وصی پراتناہی لازم ہے، جتناوصی کا پتیم پرواجب ہےتو تقاصہ ہوجائے گا، یعنی برابرسرابر ہوجائے گا۔

تشریح: وصی نے جس گائے کوغصب کیا تھااس کی قیمت مثلاایک ہزار درہم تھی، جووصی پر واجب تھی اور بیتیم پر جومرتهن کا قرض تھاوہ بھی ایک ہزارتھا،اس لئے وصی کی دی ہوئی قیمت مرتهن کودے دیا جائے گا،اور دونوں برابر ہوجا کیں گے۔

ترجمه :(۵۰۰) اگرگائى قىت قرض سے كم ہوتو مرتهن كو قىت دى جائے گى اور جوزيادہ ہے وہ ينتيم كے مال سے ادا كيا جائے گا۔

ترجمه ال اس لئے كوسى يرجوضان تفاوه قيت كے برارتھااس سے زيادہ نہيں تھا۔

تشریح: مثلا قرض ایک ہزارتھا اور گائے کی قیمت آٹھ سوتھی تو یہ قیمت مرتہن کودے دی جائے گی ،اور باقی دوسودر ہم تو یہ یتیم کے مال سے بورا کیا جائے گا۔

**وجه**: کیونکہ وصی پرتواتیٰ ہی لازم تھی جتنی گائے کی قیمت تھی ،اس سے زیادہ بیتیم کے مال سے دینا ہوگا۔

ترجمه :(۵۰۱) اورا گرشی ءمر ہون کی قیمت قرض سے زیادہ ہو، تو قرض کی مقدار مرتبن کو دیا جائے گا اور جوزیادہ باقی رہا

لَ ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَيُهِ قَدُرُ الْقِيمَةِ لَا غَيُر (١٠٥) وَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ الرَّهُنِ أَكْثَرَ مِنُ اللَّيْنِ مِنُ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، وَالْفَضُلُ لِلْيَتِيمِ، ﴿٢٠٥) وَإِنْ كَانَ لَمُ يَحِلَّ الدَّيُنُ فَالُقِيمَةُ رَهُنٌ ﴾ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمُرْتَهِنِ بِتَفُويتِ حَقِّهِ الْمُحْتَرَمِ فَتَكُونُ رَهُناً عِنْدَهُ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ فَالُقِيمَةُ رَهُنٌ ﴾ إِلَّانَهُ وَهُن كُونُ رَهُناً عِنْدَهُ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ اللَّهَ عَلَى التَّفُصِيلِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ (٣٠٥) وَلَو أَنَّهُ غَصَبَهُ وَاسْتَعُمَلَهُ لِحَاجَةِ الْمَحْفِيرِ حَتَّى هَلَكَ فِي يَدِهِ يَضُمَّ مَنْهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَلَا يَضُمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيرِ ﴾ اللَّذَي السَّغِيرِ هُلَا يَقُولِ اللَّيْ اللَّهُ لِحَقِّ الصَّغِيرِ اللَّهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ اللَّي اللَّهُ لَكَ فَي يَدِهِ يَخُمُ مَنُهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَلَا يَضُمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيرِ اللَّهُ لِكَا اللَّهُ عَمَالَهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ لِكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِكَامُهُ لِكَا اللَّهُ لِكَامِ اللَّهُ لِكَامَةُ لِكَا اللَّهُ لِكَامِ اللَّهُ لِكَامُهُ اللَّهُ لَا يُتَعَمَّلُهُ لَا يُتَعَمَّ لِ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ لَلَا يُتَعَمَّ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلَا اللَّهُ لَا يُتَعَمَّ لِ اللَّهُ لَا يُتَعَمَّ لِ اللَّهُ لَا يُتَعَمَّ لِ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ لِلَا اللَّهُ لَا يُتَعَمَّ لَا يَلْولُولُولُ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ لَا يُتَعَمَّ لِلللَّهُ لَا يُتَعَمَّ لَا اللَّهُ لِلَا اللَّهُ لِلللَّهُ لِلَا اللَّهُ لَا يُتَعَمَّلُ اللَّهُ لَا يُتَصَوِّلُ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ لَا يُتَالِ اللَّهُ لِلللَّهُ لِي اللَّهُ لَا يُعَلَى اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا يَلْمُ اللَّهُ لَا يُعَلِّ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَا يُعَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

**نشریج**:مثلا گائے کی قیمت بارہ سوکھی اور قرض ایک ہزارتھا، توایک ہزار مرتہن کودے کر جودوسوباقی رہاوہ ینتیم کودیا جائے گا، کیونکہ بیاسی کا مال ہے۔

ترجمه : (۵۰۲)اورا گرفرض کاوفت نہیں آیا ہوتو گائے کی قیمت رہن پررہے گا۔

ترجمه الله الله كئى كروسى مرتبن كا ضان ہے كيونكہ غصب كركاس نے مرتبن كامحتر م حق ضائع كيا ہے اس كئے يہ قيت مرتبن كے پاس رہن ہوگی، پھر جب وقت آ جائے گا تواس تفصيل كے ساتھ دى جائے گی جس كی تفصيل اوپر گزرى۔

تشریح : اگر قرض اداکرنے کا وقت نہیں آیا ہوتو یہ جوگائے کی قیت وصی نے دی ہے یہ مرتبن کے پاس رہن رکھ دی جائے گی ، کیونکہ وصی نے غصب کر کے مرتبن کا حق ضائع کیا تھا ، اس کے بعد جب قرض اداکرنے کا وقت آئے گا تو اس تفصیل پر جو اوپر گزری اس کے مطابق قرض اداکر دی جائے گی۔

ترجمه : (۵۰۳)اوراگروسی نے گائے غصب کی اور بچے کی ضرورت میں خرچ کردی اور گائے ہلاک ہوگئی ، تو وسی مرتبن کے حق کے لئے ضامن نہیں ہوگا۔

قرجمه نا اس لئے کہ بچے کی ضرورت کے لئے استعال کرنا تعدی نہیں ہے، ایسے ہی مرتبن سے مال لینا تعدی نہیں ہے، اس کئے کہ مرتبن سے بیتم کے مال کو لینے کی ولایت ہے، یہی وجہ ہے کہ مبسوط کے کتاب الاقر ارمیں درج ہے کہ، باپ یاوسی بچے کے مال کو لینے کا حق بچے کے مال کو لینے کا حق بچے کے مال کو لینے کا حق بے کے مال کو لینے کا حق بے کے مال کو لینے کا حق بے تو پھر غصب کا تصور نہیں ہوگا۔

تشریح: پہلے ایک قاعدہ گزر چاہے کہ وصی اور باپ کے لئے بچے کا مال لینا جائز ہے، اس لئے اس کے لئے مرتہن سے غصب کیا تو یہ غصب نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کے مال کولینا سمجھا جائے گا، چنا نچیا مام محمدؓ کے مبسوط کے کتاب الاقرار میں

ہے کہ باپ، یا وصی اقر ارکرے کہ میں نے بچے کے مال کوغصب کیا، تو اس کوغصب شارنہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کولینا شار کیا جائے گا۔ جب بیہ بات ثابت ہوگئ تو مرتہن سے غصب کرنا، مرتہن کے حق میں غصب ہے، اور بچے کے حولینا ہے، اس لئے مرتہن کے لئے ضامن نہیں بنے گا۔

ترجمه : پس جب وصی کے ہاتھ میں ہلاک ہوگیا تو مرتبن کے لئے اس کا ضامن بنے گا،اوروہ قیمت اپنے قرض کے بدلے میں ادا کرنے کا وقت آگیا ہو، پھر وصی بچے سے یہ قیمت وصول کرے گا اس لئے کہ وصی زیادتی کرنے والانہیں ہے، بلکہ اس کے لئے کام کرنے والا ہے۔

تشریح :وصی نے مرتہن سے گائے غصب کی ،اوروہ گائے وصی کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ ،تووصی مرتہن کے لئے گائے کی قیمت کا ضامن بنے گا،اورقرض ادا کرنے کا وقت آچکا ہوتو مرتہن اپنے قرض کے بدلے میں یہ قیمت لیگا، بعد میں بنچ کے مال سے یہ قیمت وصول کریگا۔

**9 جسہ**: اس لئے کہ بچے کے لئے خصب کیا تواس پرکوئی زیادتی نہیں کی ، بلکہ اس کے فائدے کے لئے کام کیا ہے،اس لئے مرتبن کو جو قیت دی وہ بعد میں بیچ کے مال میں سے وصول کرے گا ،۔

ترجمه بسل اورا گرفرض ادا کرنے کا وقت نہیں آیا ہے تو یہ قیمت مرتبن کے پاس رہن رہے گی ، پھر جب قرض کے ادا کرنے کا وقت آجائے تواس قیمت سے اپنا قرض وصول کرے ، پھر وصی بچے کے مال سے لیگا اس دلیل کی بنا پر جوہم نے ذکر کیا تشہر ایج : اگر ابھی قرض ادا کرنے کا وقت نہیں آیا ہے ، تو یہ قیمت مرتبن کے پاس رہن رہے گی ، کیونکہ یہ گائے کا بدل ہے ، پھر جب ادا کرنے کا وقت آئے گا تو اس قیمت سے قرض ادا کر دیا جائے گا ، اور بعد میں بچے کے مال سے وصی اپنی قیمت وصول کے رہا

**وجه**: کیونکہ وصی نے بچے کے لئے کا م کیا تھااس لئے بعد میں بچے کے مال سے وصول کرے گا۔

**قرجمه**:(۵۰۴)جائز ہے رہن پررکھنا درہم کو، دینارکواور کیلی چیز اوروزنی چیز کو۔

قرجمه: اس لئے کدان چیزوں سے قرض وصول کرنا تحقق ہوتا ہے اس لئے یہ چیزیں رہن رکھنے کامحل ہیں

وجعه : ان چيزول کورېن پرر کھنے سے مرتبن کواعماد ہوگا کہ ميرادين ملے گا۔اورنہيں تواس کو چيج کريا خوداس کور کھ کراپنادين

يَتَحَقَّقُ الاستِيفَاءُ مِنْهُ فَكَانَ مَحَلَّا لِلرَّهُنِ (٥٠٥) فَإِنْ رُهِنَتُ بِجِنُسِهَا فَهَلَكَتُ هَلَكَتُ بِمِثُلِهَا مِنُ الدَّيُنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوُدَةِ فِي لِلرَّهُ لَا مُعُتَبَرَ بِالْجَوُدَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَهَذَا عِنْدَ مِنُ الدَّيُنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوُدَةِ فِي لِلَّآهُ لَا مُعُتَبَرَ بِالْجَوُدَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُستَوُفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزُنِ دُونَ الْقِيمَةِ، لَ وَعِنْدَهُمَا يَضُمَنُ الْقِيمَة وصول كرسَتَا مول - اس لِحَان چِرُول وربور هنا جائز ہے۔

ترجمه :(۵۰۵) پس اگر دین کی جنس کور بن پر رکھااور ہلاک ہو گئ تو ہلاک ہوجائے گی دین کی مثل سے اگر چرمختلف ہو عمر گی اور گھڑ ائی میں ۔

ترجمه : السلط كرجنس كامقابله اسى جنس موتوا جھاورادنى كااعتبار نہيں ہے، بيامام ابوحنيفة كنزديك ہے۔اس كئے كدام م ابوحنيفة كنزديك وزن كے اعتبار سے وصول كرنے والا موگا قيت كے اعتبار سے نہيں۔

**ا صول** : مرہون اور قرض دونوں کی جنس ایک ہوں تو وزن کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے، قیت کے اعتبار سے کم یا زیادہ کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح : امام ابوصنیفہ کے نزدیک ایک جنس میں عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے دونوں وزن کے اعتبار سے برابر ہوں وصول ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے۔ مثلا اچھفتم کے سودر ہم دین تھے اور اس کے بدلے میں گھٹیافتم کے سودر ہم رہن رکھے۔ بعد میں رہن کے سودر ہم ہلاک ہوگئے تو چونکہ دونوں جنس ایک ہے اور وزن کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں ، اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ مرتبن نے اپنے دین کے سودر ہم وصول کر لئے۔

وجه: (۱) ایک جنس بوتو قیمت کے اعتبار سے عمده اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لئے وزن کے اعتبار سے دونوں کی برابری کودیکھا جائے گا۔ (۲) قال ابو بکر۔ قال رسول الله علیہ الذهب بالذهب کیف شکت میں ایک کیف شکت میں ایک کیف شکت میں ایک کیف شکت میں ہے کہ ونا اور چاندی کو برابر کر کے بیچو۔ (۳) فقال ابو سعید فی الصوف سمعت کیف شدول الله علیہ بالذهب بالذهب مثل بمثل ، و الورق بالورق مثل بمثل (بخاری شریف، باب بیج رسول الله علیہ بالذهب بالذهب مثل بمثل ، و الورق بالورق مثل بمثل (بخاری شریف، باب بیج الفضة بالفضة ، میں ہے کہ سونا اور باب الرباء میں ۱۹۸۱ میں مدیث میں ہے کہ سونا اور واندی کو برابر کر کے بیچو

لغت: الجودة : عمده الصياغة : كفر الى اونقش ونكار

ترجمه ن اورصاحین کنودیک قبت کور بعضان ہوگا،خلاف جنس سے،اوریہ قبت اس کی جگہ پر ہن رہی رہی اسکی جگہ پر ہن رہی گا۔ اصول:صاحبین کے نزدیک وزن کے اعتبار سے برابری کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قبت کے اعتبار سے برابری کا اعتبار ہے مِنُ خِلافِ جِنُسِهِ وَيَكُونُ رَهُنَا مَكَانَهُ ٣ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: فَإِنُ رَهَنَ إِبُرِيقَ فِضَّةٍ وَزُنُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيه قَالَ – رَضِى اللَّهُ عَنهُ –: مَعْنَاهُ أَنُ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثُلَ وَزُنِهِ أَوُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُو بِمَا فِيه قَالَ – رَضِى اللَّهُ عَنهُ –: مَعْنَاهُ أَنُ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثُلَ وَزُنِهِ أَوُ أَكُثَرَ هَذَا الْحَبَوَابُ فِي الْوَزُنِ وَعِندَهُمَا أَكُثَرَ هَذَا الْحَبوَابُ فِي الْوَزُنِ وَعِندَهُمَا أَكُثَرَ هَذَا الْحَبوَابُ فِي اللَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ بِعَيْمَ إِلْ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ بِعَيْمَ اللَّهُ وَلِي وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ بِعَالَا يَعْمَى مِثْلُ الدَّيُنِ فِي الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ بِعَيْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّا يَعْمَى مِثْلُ الدَّيُنِ فِي الْأَوْلِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ بِعَيْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّا يَكُونُ وَعِنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ فَي الْقَانِي فَيَصِيرُ مِقَاوِر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلِي وَزِيادَهُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدُرِ الدَّيُنِ فَي التَّالِي فَيَصِيرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي فَيَصِيرُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي التَّالِي لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ترجمه : س جامع صغیر میں عبارت یہ ہے، فان رهن ابریق فضة و زنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فیه ، ترجمه : حیا ندی کالوٹار بن پرکھاس کا وزن دس درہم تھا دس درہم کے بدلے میں اور لوٹا ہلاک ہوگیا تو گویا کہ بدلا ہوگیا،

صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ لوٹے کی قیمت اتنی ہی تھی جتنا اس کا وزن تھا، یا لوٹے کی قیمت وزن سے زیادہ تھی تو دونوں صور توں میں بالا تفاق جواب ایک ہوگا۔ اس لئے کہ امام ابو صنیفہ ی نے زدیک وزن کے اعتبار سے وصول ہوگیا، اس لئے کہ پہلی شکل میں قیمت قرض کے برابر ہے، اور دوسری صورت میں قیمت وزن سے زیادہ ہے، اس لئے قرض کی مقدار وصول کرنے والا ہوگیا۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے جامع صغیر کی ایک عبارت پیش کی ہے، عبارت یہ ہے۔ رجل رھن رجلا ابریق فضة و زنه عشرہ بعشرہ فضاع فھو بما فیہ (جامع صغیر، باب الرئن، ص۲۹۲)، اس کا ترجمہ یہ ہے: ۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کے پاس چاندی کا لوٹارئن پررکھا، اس کا وزن دس درہم تھا، دس درہم قرض کے بدلے میں، اور لوٹا ہلاک ہوگیا، تو یوں سمجھا حائے گا کہ مرتبن نے اینا قرض وصول کرلیا۔

صاحب ہدایہ اس کا مطلب بیربیان کرتے ہیں کہ اس لوٹے کا وزن دس درہم چاندی کے وزن کے برابرتھا، اوراس کی قیمت دس درہم تھی، یابارہ درہم تھی۔

پہلی شکل:اگراس کی قیمت دس درہم تھی توسب کے نز دیک قرض ادا ہو گیا۔

امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک اس لئے اس کا وزن دس درہم تھا ، اور قرض بھی دس درہم تھا ، تو وزن کے اعتبار سے برابر ہو گیا ، اس لئے قرض ادا ہو گیا۔

اورصاحبین ؓ کے نزدیک اس لئے کہاس کی قیمت دس درہم تھی ،اور قرض بھی دس درہم تھااس لئے قیمت کے اعتبار سے دونوں برابر ہونے کی وجہ سے قرض ادا ہو گیا۔

دوسری شکل:اگرلوٹے کی قیمت بارہ درہم تھی ،اوراس کا وزن دس درہم ہے،توامام ابوحنیفیہ کے نز دیک وزن میں برابر ہونے

مُسْتَوُ فِيًا ٣ فَإِنُ كَانَ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنُ الدَّيُن فَهُوَ عَلَى الْخِلاف الْمَذُكُور ﴿ لَهُمَا أَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى الِاستِيفَاءِ بِالْوَزُن لِمَا فِيهِ مِنُ الضَّرَرِ بِالْمُرُتَهِنِ، وَلَا إِلَى اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ؛ لِلَّآنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا فَصِرُنَا إِلَى التَّضُمِينِ، بِخِلافِ الْجِنْسِ لِيَنْتَقِضَ الْقَبُضُ وَيُجْعَلَ مَكَانَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكَهُ لِ وَلَهُ أَنَّ

کی وجہ سے قرض ا دا ہو گیا۔

اورصاحبینؓ کے نزد بیک اس کی قیت بارہ درہم ہے،اس لئے دس درہم سے قرض ادا ہو گیا،اور دو درہم نیج گیا،کین بیدو درہم مرتہن کے پاس امانت ہےاس لئے اس کے ہلاک ہونے سے اس کا کچھ ضمان نہیں دے گا۔

ترجمه: ٢ اورا گراوٹے کی قیت قرض سے کم ہے تو وہ اس اختلاف پر ہے جس کوذکر کیا۔

تشریح: اگرلوٹے کی قیت کم ہے مثلا آٹھ در ہم ہے اور وزن دس در ہم ہے۔

توامام ابوحنیفی ؓ کے نز دیک قرض ادا ہوجائے گا کیونکہ قرض کا وزن بھی دس درہم ہےاورلوٹے کا وزن بھی دس درہم ہے،اور وزن کے اعتبار سے برابر ہونا کافی ہے۔

صاحبینؓ کے نزدیک قیت کے اعتبار سے دو درہم کم ہے،اس لئے آٹھ درہم قرض ادا ہوگا اور دو درہم باقی رہ جائے گا، جو بعد میں بچے کے مال سے بورا کیا جائے گا، کیونکہ صاحبینؓ کے نز دیک قیمت کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے۔اختلاف مذکور کا یمی مطلب ہے۔

ترجمه : ع صاحبین کی دلیل بیہ کہوزن کے مطابق وصول کرنے کی کوئی وجنہیں ہاس لئے کہاس میں مرتهن کو نقصان ہے،اور قیمت کا اعتبار بھی نہ کیا جائے ، کیونکہ اس میں سود ہوجائے گااس لئے خلاف جنس کے ضمان کی طرف ہم گئے تا كەقبضە پُوٹ جائے،اور قیمت كوشىءمر ہون كى جگەر كھوديا جائے ، پھررا ہن قرض ادا كر كےاس كاما لك بينے ــ

تشسر ہے : یہاں پیچیدہ عبارت ہے۔صاحبین فرماتے ہیں کہا گروزن کے ذریعہ سے قرض پورا کیا جائے تو جب لوٹے کی قیمت کم ہےمثلا آٹھ درہم ہےتو مرتهن کواس سے نقصان ہوگا ،اور قیمت کا اعتبار کریں تو سود لازم ہوگا کیونکہ وزن کے اعتبار ہے قرض اور شیءمرہون دونوں برابر ہیں اور دونوں ایک ہی چیز جاندی ہیں پھربھی دو درہم زیادہ دلوایا گیا،تو بیسود ہو گیا،اس کئے تیسری شکل اختیار کی ۔ جولوٹار ہن پررکھااس کی قیت سونے سے لگائی اور گویا کے سونے پرمزہن نے قبضہ کیا ہے،اور را ہن جب اپنا قرض ادا کرے گا تو اس لوٹے بر مالک ہوجائے گا ، اور گویا کہ سونے بر مالک ہوا۔

**لىغت** : ينتقض القبض : قبضة لوث جائے گا، يهال اس كا مطلب بير ہے كدرا بن نے جولوٹار بن پر ركھا ہے اس سے قضة لوث جائے گااوراس کی جو قیت سونے میں لگائی گئی ہےوہ رہن پررہے گی۔ یتملکہ: مالک ہے گا۔

ترجمه نل امام ابوصنیفدگی دلیل بیہ کہ سودوالے مال میں مقابلے کے وقت اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں ہے، اورردی

الُجَوُدَةَ سَاقِطَةُ الْعِبُرَةِ فِي الْأَمُوالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَاستِيفَاءُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِىءِ جَائِزٌ كَمَا إِذَا تَجَوَّزَ بِهِ ﴾ وَقَدُ حَصَلَ الِاستِيفَاءُ بِالْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا يُحْتَاجُ إِلَى نَقُضِهِ، ﴿ وَلا لَا يَدَ لَهُ مِنْ مُطَالِبٍ وَمُطَالَبٍ، وَكَذَا الْإِنْسَانُ لَا يَضَمَنُ يُسمُكِنُ نَقُضِهِ وَبِتَعَدُّرِ التَّضُمِينِ يَتَعَدَّرُ النَّقُضُ، ﴿ وَقِيلَ: هَذِهِ فُرَيْعَةُ مَا إِذَا استَوُفَى الزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ فَهَلَكَتُ ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ يُمُنَعُ الِاستِيفَاءُ وَهُوَ مَعُرُوفٌ،

کے بدلے میں اعلی، وصول کرنا جائز ہے جیسے اس کے ساتھ چیثم یوثی کرلے تو جائز ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل میه که جن مالول میں ایک جنس ہونے کی وجہ سے سود کا اعتبار ہے ان میں ردی اور اعلی کا اعتبار نہیں ہے ، ردی کے بدلے میں ردی دے دے اور لینے والا چیثم پوشی کرکے لیے دائز ہوجا تا ہے اسی طرح یہاں اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه : ع اور بالا جماع وصول كرناتو پايا گيا ہے اسى لئے اس كے تو رانے كى ضرورت برى .

تشریع : بیسب عبارت پیچیدہ ہے، خود مجھے محھ میں نہیں آرہا ہے۔ بیصاحبین کوجواب ہے، اس کا حاصل بیہ ہے کہ ۔ صاحبین کے مذہب پر بھی مرتبن نے لوٹے پر قبضہ کرلیا ہے، یہی وجہ ہے کہ صاحبین کے یہاں مرتبن کے قبضے کوتو ڑکر سونے پر قبضہ ثار کیا گیا ہے۔

ترجمه ه: ٨ اوراس كا توڑناضان واجب كر مے ممكن نہيں ہے اس لئے كەمطالبه كرنے والا اور لينے والا ہونا جا ہے ، ايسے ہى انسان اپنى چيز كاضامن نہيں بنتا ، اور ضان كے متعذر ہونے كى وجہ سے ملك كا ٹوٹنا متعذر ہوگا۔

تشریح: لوٹے پر قبضے کوتو ڑکراس کے بدلے میں سونے پر قبضہ بھینا،اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مطالبہ کرنے والا ہو،اور کوئی دینے والا ہو،اوریہاں کوئی مطالبہ کرنے والانہیں ہے اس لئے قبضے کوتو ڑناممکن نہیں ہے، دوسری بات میہ کہ انسان اپنے ہی مال کا ضامن نہیں بنی اس لئے قبضے کوتو ڑنامتعذر ہوا۔

**تسرجمہ** : 9 بعض حضرات نے کہا کہ بیمسئلہ فروع ہے اس مسئلے کے۔ جی کے بد کے میں کھوٹا سکہ لیا اور وہ ہلاک ہو گیا پھر کھوٹے بین کو جانا ، بیمسئلم شہور ہے۔

قشریح: مسئلہ بیہ ہے کہ۔ زید نے عمر سے اچھے اور جید سکے کے بدلے کھوٹا سکہ لیا اور اس کوخرج ہونے کے بعد جانا کہ بیہ سکے کھوٹے ہیں تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک گویا کہ اس نے اپناخق وصول کرلیا، اس لئے اب کچھنہیں کیا جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک بیہ ہے کہ اس طرح کا کھوٹا سکہ عمر کو دیگا، اور اچھا سکہ عمر سے لیگا، اسی مسئلے پر اوپر کا مسئلہ متفرع ہے، کہ وہاں بھی لوٹے کی قیمت سونے سے لگا کر گویا کہ سونا مرتبن کے قبضے میں ہے۔

وَ غَيُرَ أَنَّ الْبِنَاءَ لَا يَصِحُ مَا هُوَ الْمَشُهُورُ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا فِيهَا مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي هَذَا مَعَ أَبِي يُوسُف الْ وَالْفِيلُونُ لِمُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَبَضَ الزُّيُوفَ لِيَسْتَوْفِي مِنْ عَيْنِهَا، وَالزِّيَافَةُ لَا تَمُنَعُ الِاسْتِيفَاءَ، وَقَدُ تَمَّ بِالْهَلاكِ وَقَبُضِ الرَّهُنِ لِيَسْتَوُفِي مِنْ مَحَلِّ آخَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقُضِ الْقَبُضِ، وَقَدُ أَمُكَنَ عِنْدَهُ بِالتَّضُمِينِ، ٢ وَقَبُضِ الرَّهُنِ لِيسُتَوُفِي مِنْ مَحَلِّ آخَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقُضِ الْقَبُضِ، وَقَدُ أَمُكَنَ عِنْدَهُ بِالتَّضُمِينِ، ٢ وَلَو انْكَسَر الْإِبُرِيقُ فَفِي الْوَجُهِ الْأَوْلِ وَهُو مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثُلَ وَزُنِهِ عِنْدَهُ بِالتَّصُمِينِ، ٢ وَلَو انْكَسَر الْإِبُرِيقُ فَفِي الْوَجُهِ الْأَوْلِ وَهُو مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثُلَ وَزُنِهِ عِنْدَهُ بِالتَّصُومِينِ، ١ وَلَو انْكَسَر الْإِبُرِيقُ فَفِي الْوَجُهِ الْآوَلِ وَهُو مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثُلَ وَزُنِهِ عِنْدَهُ بِالتَّصُومِينِ، ٢ وَلَو اللهُ عَنْ الْفَكاكِ؛ لِلْانُهْرَادِ، وَلَا إِلَى أَنْ يَفُتَكُهُ مَعَ النُّقُصَانِ لِمَا فِيهِ السَّرَدِ فَخَيْرُنَاهُ، إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ خِلافِ جِنْسِهِ، مِنْ الضَّرَرِ فَخَيْرُنَاهُ، إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ خِلافِ جِنْسِهِ،

ترجمه : الله بياوربات ہے كہ سئلے كابنا تيجے نہيں ہے، جيسا كہ شہور ہے، كيونكہ مُرْكھوٹے والے مسئلے ميں امام ابوحنيفةً كے ساتھ اوراس مسئلے ميں امام ابو يوسف ؓ كے ساتھ ہے۔

تشریح: صاحب ہدایفر ماتے ہیں کہ متن کے مسئلے کو کھوٹے سکے والے مسئلے پر قیاس کرنااس لئے بی نہیں ہے، کیونکہ متن کے مسئلے میں امام محمدًا مام ابو یوسفؓ کے ساتھ ہیں اور کھوٹے سکے کے مسئلے میں امام محمدًا مام ابو یوسفؓ کے ساتھ ہیں اور کھوٹے سکے کے مسئلے میں امام محمدًا مام ابو عنیفہؓ کے ساتھ ہیں ،اس لئے ایک مسئلے کود وسرے کا فرع نہیں بنا سکتے۔

ترجمه : ال امام مُحرُّ کے لئے فرق میہ ہے کہ کھوٹے سکے کو قبضہ کیا تا کہ عین سکے سے وصول کیا جائے اور کھوٹا ہونا وصول ہونے وصول کیا جائے ہے کہ اس کے ذریعہ دوسری چیز کو ہونے سے نہیں رو کتا اور ہلاک ہونے سے وصول ہو بھی گیا۔ اور رہن میں قبضہ کرنا اس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ دوسری چیز کو وصول کیا جائے اس لئے قبضہ ٹوٹنا ضروری ہے اور ضان لازم کر کے میمکن ہے۔

تشریح: امام محد گھوٹے سکے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اور رہن کے مسکے میں امام ابو یوسف کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے کہ کھوٹے سکے پیاتو اس کا حق وصول بھی سے کہ کھوٹے سکے پر قبضہ کیا اس کئے کہ اس سکے سے اپناحق وصول کرلے، اور جب سکہ ہلاک ہوگیا تو اس کا حق وصول بھی ہوگیا، اور رہن والے مسکے میں لوٹا پر قبضہ اس کئے کیا ہے کہ اس کے ذریعہ قرض وصول کیا جائے، اس فرق کی وجہ سے امام محمد ایک جگہ امام ابو جسے امام محمد ایک جگہ امام ابو یوسف کے کہ اس تھ ہیں۔

ترجمه : ۱۲ اورا گرلوٹا ٹوٹ گیا تو پہلی شکل میں جب کہ لوٹ کی قیمت وزن کے برابر ہوتو امام ابو حدیقہ اُورامام ابو یوسف آ کزد کیا لوٹے کو چھوڑا نے پرمجبور نہیں کیا جائے گااس لئے بہتو ہونہیں سکتا کہ قرض میں سے بچھ کم کر دیا جائے ، اس لئے کہ صرف لوٹے کے اچھے ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے والا ہوگا ، اور نقصان کے ساتھ لوٹا چھڑائے اس میں را ہن کو نقصان سے اس لئے را ہن کو اختیار دیا کہ چاہے تو ٹوٹا ہوالوٹا ہے اس کو چھڑا لے ، اور چاہے تو مرتبن کو لوٹے کا ضامن بنائے ، لوٹے کی جہ سے ٹوٹا ہوالوٹا مرتبن کا جہن سے یا خلاف جنس سے اور یہ قیمت مرتبن کے پاس ربین رہے ، اور لوٹے کا ضان ادا کرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہوالوٹا مرتبن کا وَتَكُونُ رَهُنَا عِنُدَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالضَّمَانِ ٣لِ وَعِنُدَ مُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ نَاقِصًا، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيُنِ اعْتِبَارًا لِحَالَةِ الْانْكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلاكِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْفِكَاكُ مَجَّانًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلاكِ، وَفِي الْهَلاكِ الْحَقِيقِيِّ مَضُمُونٌ بِالدَّيُنِ بِالْإِجْمَاعِ اللَّهِ عَنَاهُ ١٤ قُلْنَا: اللسِّتِيفَاءُ عِنْدَ الْهَلاكِ بِالْمَالِيَّةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضُمُونًا فِكَذَا فِيمَا هُوَ فِي مَعُنَاهُ ١٤ قُلْنَا: اللسِّتِيفَاءُ عِنْدَ الْهَلاكِ بِالْمَالِيَّةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضُمُونًا بِاللَّيْنِ إِلْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّه

تشریح: اوپریتھا کہ لوٹا ہلاک ہو گیا تو ساری تفصیل تھی ،اب یہ ہے کہ لوٹا ٹوٹ گیا تواس میں کیا کرے۔

یہاں دوصور تیں ہیں[ا] ایک بیکہ لوٹا ٹوٹنے کی وجہ سے مثلا قرض میں سے تین درہم کم کر دیا جائے ،اس صورت میں لوٹے کی اچھائی کی قیمت کئی اوراس کی وجہ سے تین درہم قرض میں سے کم ہوگیا۔ بیصورت اس لئے باطل ہے کہ ایک جنس میں اچھائی کی قیمت نہیں گئی۔ قیمت نہیں گئی۔

[۲] دوسری صورت میہ ہے کہ را بن پورا قرض دس درہم ادا کرے اور اپناٹوٹا ہوا لوٹا واپس لے لے۔ میصورت اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ را بن کوصرا صرفقصان ہے۔

اس لئے را ہن کودواختیار دئے[ا] ایک بیر کہ دس درہم پورا قرض ادا کر کے اپناٹو ٹا ہوالوٹاوا پس لے لے۔

[۲] اوردوسراا ختیار بیہ ہے کہ مرتبن کواس لوٹے کی قیت کا ضامن بنادے، یا درہم سے قیت لگائے، یا خلاف جنس، یعنی سونے سے لگائے، اور بیہ قیت را بہن کودیا جائے گا، بیدوسری سے لگائے، اور بیہ قیت را بہن کودیا جائے گا، بیدوسری صورت ہے، اس کے قیت دے دی ہے۔

لغت:افلہ:فتک ہے مشتق ہے، قیمت دیکر چیز چھڑانا۔

ترجمه : "ا اورامام محرَّ كِنزد كِ الرَچا ہے تو اُوٹا ہوالوٹا ہى چھڑا لے، اور چا ہے تو قرض كے بدلے ميں كرلے، اُولے ہوئے ہوئے اور ہے اس كے ہے كہ جب مفت چھڑا نا معتعذر ہوگيا تو يہ ہلاك كے درج ميں ہوگيا، اور حقیقی ہلاك ميں بالا جماع قرض كے بدلے ميں مضمون ہوتا ہے تو جواس كے معنی ميں ہواس كی حالت بھی وہی ہوگی۔

ا مام محدؓ کے یہاں ٹوٹنے کی صورت کولوٹے کے ہلاک ہونے پر قیاس کرتے ہیں،اور ہلاک ہونے میں لوٹے کی قیمت کی بقدر قرض ساقط ہوجا تا ہے،تو یہاں بھی قرض ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه : ١٠ جم يكت بين كه بلاك مونى كوفت ماليت سے وصول موتا ہے، اور اس كاطريقه يہ كه قيمت سے

بِالْقِيمَةِ أَوْلَى هِ إِوْفِي الْوَجُهِ النَّالِثِ وَهُو مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنُ وَزُنِهِ ثَمَانِيَةً يَضُمَنُ قِيمَتُهُ عَنَدَهُ مَ وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنُدَهُمَا جَيِّدًا مِنُ جِنُسِهِ وَتَكُونُ رَهُنًا عِنُدَهُ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنُدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ عِنُدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَةَ اللانكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلاكِ، وَالْهَلاكُ عِنُدَهُ فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ عِنُدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَةَ اللائكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلاكِ، وَالْهَلاكُ عِنُدَهُ بِالْقِيمَةِ لِل وَفِي الْوَجُهِ النَّانِي وَهُو مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ أَكُثَرَ مِنُ وَزُنِهِ اثْنَى عَشَرَ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالْقِيمَةِ لِل وَفِي الْوَجُهِ النَّانِي وَهُو مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنُ وَزُنِهِ اثْنَى عَشَرَ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَطُسَمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهُنَا عِنُدَهُ ؛ لِأَنَّ الْعِبُرةَ لِلْوَزُنِ عِنُدَهُ لَا لِلْجَودُدَةِ وَالرَّدَاقَةِ فَإِنْ كَانَ يَعْضُهُ وَهَذَا لِلْاَنَ الْعَبُودَةِ لَا لَكَ مَنْ مَعْضُهُ وَاللَّو وَالرَّ دَاقُولُ كَانَ بَعْضُهُ فَبَعْضُهُ وَقَالَ لِلْاَ الْمَودُةَ وَالرَّ دَاقُولُ لَكَانَ الْعَبُودَةُ وَالْوَدُنِ كُلُهُ مَصْمُونَا يُخْتَمُ مُولًا عُلُودُنِ عَنُدَهُ فَاعِمُهُ وَاللَّا عَنُدَهُ وَهُ وَاللَّالَ وَالْمَالِ اللَّالِودَةِ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّونَ الْمَعْتُ اللَّالَةُ وَاللَّالِ اللَّهُ الْمُلْولُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقَ اللَّالِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ الْعُلِقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَوْلُ اللَّهُ اللَ

تشریح: بیام محرِّ کے استدلال کا جواب ہے۔ چیز ہلاک ہوجائے تو چونکہ اب وہ چیز نہیں رہی تواس کی قیمت کوموجود مانتے ہیں، اور قرض کے ساتھ مقاصہ ہوجا تا ہے۔ اور یہاں تو لوٹا موجود ہے اس لئے اس کی قیمت کور بن پرنہیں رکھیں گے، اس لئے بہتر صورت یہی ہے کہ لوٹے کی قیمت لگائی جائے اسی جنس سے یا خلاف جنس سے اور اس کور بن پررکھ دیا جائے۔

ترجمه : ۵۱ اور تیسری صورت وہ یہ کہ جب اوٹی کی قیمت اس کے وزن سے کم ہو[مثلا آٹھ درہم ہو] تواگر خلاف جنس سے قیمت لگانی ہوتو ردی سے لگے گی، اور ای جنس کے پاس رہن سے قیمت لگانی ہوتو ردی سے لگے گی، اور یہ قیمت مرتہن کے پاس رہن رہے گی، اور یہ مسئلہ بالا تفاق ہے شیخین کے نزدیک تو ظاہر ہے، اور ایسے ہی امام محرات کے نزدیک ہوگا اس لئے کہ وہ ٹوٹے کی حالت کو ہلاک ہونے کی حالت پر قیاس کرتے ہیں، اور ہلاکت میں انکے نزدیک قیمت سے ہوتی ہے۔

تشریح: لوٹے کاوزن دس درہم ہے، کیکن اس کی قیت اس سے کم ہے، لیعنی آٹھ درہم ہے تواس صورت میں خلاف جنس سے قیت لگانی ہو، لیعنی درہم سے قیت لگانی ہوگی، اور بید قیت مرتہن کے پاس رہن رہے گی۔

سیخین کے نزدیک اس لئے کہ پہلی صورت میں بھی قیمت کا ضان آیا تھا اس لئے یہاں بھی بدرجہ اولی آئے گا۔اورامام محمد ک نزدیک اس لئے کہ لوٹے کے ٹوٹے کولوٹے کے ہلاک ہونے پرمحمول کرتے ہیں،اور ہلاک ہونے میں مضمون بالقیمۃ ہوتا ہے اس لئے ایکے یہاں بھی مضمون بالقیمۃ ہوگا۔

ترجمہ : ۱۱ اور دوسری صورت میں جبکہ لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہو، مثلا قیمت بارہ درہم ہوتوا مام ابو حنیفہ ّ کے نزد یک تمام قیمت ضان پررہے گا،اور مرتہن کے پاس رہن رہے گا،اس لئے کہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک وزن کا اعتبارے، اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں ہے، پس اگر پوراوزن مضمون ہے تو اس کی پوری قیمت مضمون ہوگی،اورا گربعض وزن مضمون ہے تو تَابِعَةٌ لِلذَّاتِ، وَمَتَى صَارَ الْأَصُلُ مَضْمُونًا استَحَالَ أَنُ يَكُونَ التَّابِعُ أَمَانَة كِلَ وَعِنُدَ أَبِي يُوسُفَ يَصُرُنُ خَمُسَةُ أَسُدَاسِ الْإِبُرِيقِ لَهُ بِالضَّمَانِ وَسُدُسُهُ يُفُرَزُ يَصُمَّةُ أَسُدَاسِ الْإِبُرِيقِ لَهُ بِالضَّمَانِ وَسُدُسُهُ يُفُرَزُ يَصَى لَا يَبُقَى الرَّهُنُ شَائِعًا، وَيَكُونُ مَعَ قِيمَتِهِ خَمُسَةُ أَسُدَاسِ الْمَكُسُورِ رَهُنَا؛ فَعِنُدَهُ تُعْتَبَرُ الْجَوُدَةُ وَالرَّدَانَةُ، وَتُجُعَلُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ كَزِيَادَةِ الْوَزُنِ كَأَنَّ وَزُنَهُ اثْنَا عَشَرَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَوُدَةَ الْكَوْدُةِ وَالرَّدَانَةُ، وَتُجُعَلُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ كَزِيَادَةِ الْوَزُنِ كَأَنَّ وَزُنَهُ اثْنَا عَشَرَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَوُدَةَ مُتَعَقِّمَ وَالرَّدَانَةُ بِخِلَافِ جِنسِهَا، وَفِي تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ، وَإِنُ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا حَتَّى تُعْبَرَ عِنُدَ الْمُقَابَلَةِ، بِخِلَافِ جِنسِهَا، وَفِي تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ، وَإِنُ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا حَتَّى تُعْبَرَ عِنُدَ الْمُقَابَلَةِ، بِخِلَافِ جِنسِهَا، وَفِي تَصَرُّفِ الْمَريضِ، وَإِنُ الْمُقَابِلَةِ، بِخِلَافِ جِنسِهَا، وَفِي تَصَرُّفِ الْمَريضِ، وَإِنُ الْمُقَابِلَةِ، بِخِلَافِ جِنسِهَا، وَفِي تَصَرُّفِ الْمُولِيضِ، وَإِنُ السَّمَونَ وَلَيْ الْمُعَونَ وَالْمَ يَرْامَانَت يُردِي - وَلِلْ يَرَامَانَت يُردِي - اللَّهُ يَرَامَانَت يُرد ہے۔

تشریح: یہاں تیسری صورت کو پہلے بیان کیا اور دوسری صورت کو اب بیان کررہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرض دس درہم تھا، اور لوٹے کاوزن دس درہم تھا، کیکن اس کی قیمت بارہ درہم تھی، یعنی قرض سے زیادہ اس کی قیمت تھی۔ توامام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک پورے بارہ درہم رہن پررہیں گے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں ہے اس لئے اعلی ہونے کی جو قیمت ہے وہ تا بع ہے ، اوراصل وزن رہن پر ہے تو تا بع بھی رہن پر ہی رہے گا ، کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا کہ اصل تو مضمون ہواور تا بع امانت پر ہوجا ہے گا۔

ترجمه : علے اورامام ابو یوسف یکز دیک لوٹے کی قیمت کے پانچ سرس کا طان ہوگا، اور طان دینے کی وجہ سے مرتہن لوٹے کے پانچ سرس کا مالک ہوجائے گا، اور ایک سرس کو الگ کر دیا جائے گا، تاکہ رہن کی چیز مشترک نہ ہوجائے ، اور بیہ ایک سرس بھی پانچ سرس کے ساتھ رہن پر رہے گا، تاہم امام ابو یوسف نے ناملی اور ادنی کا اعتبار کیا اور جو قیمت ہوتی ہے، زیادہ وزن کی طرح بنایا، گویا کہ لوٹے کا وزن ہی بارہ درہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلی ہونا اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، چنانچے خلاف جنس کے ساتھ مقابلے کے وقت اس کی قیمت کا اعتبار کیا جا تا ہے، یا مریض کے تصرف میں اس کا اعتبار کیا جا تا ہے، یا مریض کے تصرف میں اس کا اعتبار کیا جا تا ہے، یا مریض کے اس کے رہن میں اس کا عتبار کیا جا تا ہے، اس کے رہن میں اس کا عتبار کرنا ممکن ہوا۔

تشریح : امام ابو یوسفؓ کے یہاں اعلی اوراد نی ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، چنانچہ مثال مذکور میں لوٹے کی قیمت بارہ درہم تھی تو گویا کہ لوٹا کا وزن بارہ درہم قرار دیا جائے گا۔

اس بارہ درہم کے چھے میں نے جائیں ،ان میں سے پانچ ھے [یعنی دس درہم] کا صان مرتہن پر لازم ہوگا ،اوراس صان کی وجہ سے لوٹے کے پانچ ھے کوا لگ کر دیا جائے گا ،اور

كَانَتُ لَا تُعُتَبُرُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنُسِهَا سَمُعًا فَأَمُكُنَ اعْتِبَارُهَا، ١ وَفِي بَيَانِ قُولِ مُحَمَّدٍ نَوُعُ وَلَا يَعُرَفُ فِي مَوْضِعِهِ مِنُ الْمَبُسُوطِ وَالزِّيَادَاتِ مَعَ جَمِيعِ شُعَبِهَا (٢٠٥) قَالَ: وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا عَلَى أَنُ يَرُهَنهُ الْمُشُترِي شَيْئًا بِعَيْنِهِ جَازَ اسْتِحُسَانًا ﴿ وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يَجُوزَ ، ٢ وَعَلَى عَبُدًا عَلَى أَنُ يَوُهُنَهُ الْمُشْترِي شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعُطِيهُ كَفِيلًا مُعَيَّنًا حَاضِرًا فِي الْمَجُلِسِ فَقُبِلَ هَذَا الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحُسَانِ إِذَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعُطِيهُ كَفِيلًا مُعَيَّنًا حَاضِرًا فِي الْمَجُلِسِ فَقُبِلَ هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَا اللَّهَيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَا اللَّهَيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَا اللَّهِ اللهِ الْعَقَدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ

اس ایک صے کوباتی پانچ کے ساتھ رہن پرر کودیا جائے گا۔

وجه: (۱) اما م ابویوسفؒ کے یہاں اعلی اورادنی کا اعتبار ہے، جیسے اگر سونے سےلوٹے کی قیمت لگاتے تواس اعلی ہونے ک قیمت زیادہ گئی۔ (۲) یا بیار آ دمی نے ایک سوجید درہم کو ایک سوکھوٹے درہم کے بدلے میں بیچا تو تہائی مال میں اس کا تصرف نافذ قرار دیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ اعلی اورادنی کا اعتبار ہے اس لئے رہن میں بھی اعلی اورادنی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں جنس سے مقابلہ ہوتو چونکہ حدیث میں منع فر مایا ہے اس لئے اس وقت اعلی اورادنی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : ١٨ اورامام محر كقول مين تحور ى طوالت ہے جس كا ذكر مبسوط اور زيادات ميں ہے،اس كے سارت تفصيلات كيساتھ و بين ديكھيں۔

ترجمه : (۵۰۲)کس نے غلام کواس شرط پر بیچا که مشتری اس کوشن کے بدلے کوئی متعین چیز رہن رکھا۔ ترجمه نا توبیا سخسانا جائز ہے، اور قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ بیجائز نہ ہو۔

تشریح نکسی نے اس شرط پرغلام بیچا که شن ادھاررہے گا کیکن اس کے بدلے مشتری کوئی متعین چیز مثلا بکری رہن رکھے گا اور شن بعد میں دے گا تو ایسا کرنا استحسان کے طور پر جائز ہے ، لیکن قیاس کا تقاضہ رہے کہ بیہ جائز نہ ہو۔اس کی تفصیل آگ آر ہی ہے۔

**قرجمه** : ۲ اوراس قیاس اوراستحسان پرہے جب کوئی چیز اس شرط پر بیچے کہ شتری بائع کو متعین کفیل دیگا، جومجلس میں حاضر ہوا ورمشتری اس کوقبول کرلے تو جائز ہے۔

تشربی : زید نے بکری ادھار بیچی اور شرط بدلگائی کہ شتری شمن ادا کرنے کے لئے متعین فیل دیگا، جو مجلس میں حاضر ہو، اور مشتری نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس میں قیاس کا تقاضہ ہے کہ بیجا کزنہ ہو، کین استحسان کے طور پر ہم اس کو جائز کہتے ہیں مشتری نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس میں قبات کے ، اور حدیث میں صفقة فی صفقة کی ممانعت ہے، اور دوسری وجہ بیہ کہ بیات شرط ہے عقد جسکا تقاضہ نہیں کرتا، اور اس میں ایک فریق کا نفع ہے اس لئے اس جیسی شرط سے نیچ فاسد ہو جاتی ہے۔ بیات کی وجہ بیان کررہے ہیں۔

لِاَّ حَدِهِ مَا، وَمِثْلُهُ يُفُسِدُ الْبَيْعَ ٣ وَجُهُ الِاسْتِحُسَانِ أَنَّهُ شَرُطٌ مُلاثِمٌ لِلْعَقُدِ؛ لِآنَ الْكَفَالَة وَالرَّهُنَ لِلاسْتِيثَاقِ وَأَنَّهُ يُلائِمُ الْوُجُوبَ، ﴿ فَي فَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ حَاضِوًا فِي الْمَجُلِسِ وَالرَّهُنُ وَالسَّعُنَى وَهُوَ مُلائِمٌ الْوُجُوبَ، ﴿ فَا الْكَفِيلُ مَعَنَى الْكَفِيلُ مَعَنَى الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفِيلُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهُنِ لِلْبَجَهَالَةِ فَبَقِى الاَعْتِبَارُ لِعَيْنِهِ كَانَ الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهُنِ لِللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا أَوْ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهُنِ لِلْبَجَهَالَةِ فَبَقِى الْمُعَنِيلُ مُعَنِيلًا أَوْ وَلَا لَمُ يَبُقَ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهُنِ لِلْلَجَهَالَةِ فَبَقِى الْمُعَنِيلُ مُعَنِيلًا لَا لَوْلَا لَا لَهُ يَنِيلُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهُنِ لِلْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه بہے استحسان کی وجہ یہ ہے کہ بیعقد کے ملائم اور مناسب شرط ہے اس لئے کہ کفالہ اور رہن ثمن کی اوائیگی کو مضبوط کرنے کے لئے ہے، اور بیواجب ہونے کے مناسب ہے۔

تشریح : استحسان کی وجہ ہیہ ہے کہ رہن کی شرطاور کفیل بنانے کی شرط بیج کے عقد کے مخالف نہیں ہے، بلکہ عقد کے مناسب ہے، کیونکہ ان دونوں کا مقصد ہے کہ ثمن ادا کرنا مضبوط ہوجائے ،اس لئے اگر رہن کی چیز متعین ہو، یا کفیل متعین ہواور مجلس میں حاضر ہوتو استحسان کے طور پرہم کہتے ہیں کہ بیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه : ۵ پس جب گفیل مجلس میں حاضر ہو، اور رہن کی چیز متعین ہوتو ہم نے شرط کے معنی کا اعتبار کیا، اور اس کا ترجمہ ہے جہ مناسب، ہونا اس لئے عقد صحیح ہوگا، اور جب رہن اور گفیل متعین نہ ہو، یا گفیل متعین تو ہولیکن مجلس سے غائب ہواور با لئے اور مشتری جدا ہوگئے تو جہالت کی وجہ سے کفالہ اور رہن کا معنی باتی نہیں رہا ، تو عین شرط کا معنی باتی رہا تو بچے فا سد ہوجائے گ تشر وجہ: یہاں رہن کی یا گفیل بنانے کی جوشرط لگائی ہے اس کی دو حیثیت ہیں، یہ لفظ کے اعتبار سے صفقة فی صفقة ہے، اور معنی کے اعتبار سے بچے کے مناس شرط ہے۔ یس اگر کفیل متعین ہواور مجلس میں بھی حاضر ہو، اسی طرح رہن کی چیز متعین ہوتو شرط کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بچے جائز ہوجائے گی ، اور اگر رہن کی چیز متعین نہ ہو، اسی طرح گفیل متعین نہ ہواور مجلس میں خرط کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بچے جائز ہوجائے گی ، اور اگر رہن کی چیز متعین نہ ہو، اسی طرح گفیل متعین نہ ہواور مجلس میں حجالت کی وجہ سے بچے فاسد کر دی جائے گی۔

قد جمعه نے اور اگر فیل غائب ہو پھر مجلس میں آگیا اور کفالت کر لی تو بچے ہوجائے گی۔

فَيَفُسُدُ، لِ وَلَوُ كَانَ غَائِبًا فَحَضَرَ فِي الْمَجُلِسِ وَقَبِلَ صَحَّ ﴾ وَلَوُ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنُ تَسُلِيمِ الرَّهُنِ لَمُ يُجُبَرُ عَلَيْهِ ﴿ وَقَالَ زُفَرُ: يُجُبَرُ ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ إِذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ صَارَ حَقًّا مِنُ حُقُوقِهِ الرَّهُنِ لَمُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ ﴿ وَقَالَ زُفَرُ: يُجْبَرُ ؛ لِأَنُ وَمِه ﴿ وَنَحُنُ نَقُولُ: الرَّهُنُ عَقُدُ تَبَرُّعٍ مِنُ جَانِبِ كَالُوكَالَةِ الْمَشُرُوطَةِ فِي الرَّهُنِ فَيَلُزَمُهُ بِلُزُومِه ﴿ وَنَحُنُ نَقُولُ: الرَّهُنُ عَقُدُ تَبَرُّعٍ مِنُ جَانِبِ الرَّاهِ نِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَلَا جَبُرَ عَلَى التَّبَرُّعَاتِ ﴿ وَلَكِنَ الْبَائِعَ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِى بِتَرُكِ

تشریح :عقد کرتے وقت کفیل مجلس سے غائب تھا اکیکن بائع اور مشتری کے الگ ہونے سے پہلے پہلے مجلس میں آگیا اور کفالت کو قبول کرلی تو بعج جائز رہے گی۔

وجه: نیع کے ٹوٹنے سے پہلے پہلے شرط پوری ہوگئی اس کئے بیع بحال رہے گا۔

قرجمه : ع اورا گرمشری رہن کودیے سے رک گیا تواس کومجوز نہیں کیا جائے گا۔

تشریح: بائع نے رہن کی شرط پر چیز بیچی اور مشتری نے مان بھی لیا الیکن اب مشتری رہن نہیں دے رہا ہے تو مشتری کواس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

وجه: پہلے گزر چاہے کدرہن رکھناایک تبرع ہے اس لئے مشتری کواس پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

**نسر جسمہ** : ۸ امام زفر نے فرمایا کہ شتری کو مجبور کیا جائے گا،اس لئے کہ بیچ میں جب رہن کی شرط لگا دی تو بیچ کا ایک مق ہوگیا، جیسے شی ءمر ہون بیچنے کے لئے وکیل بننے کی شرط لگا دے اسی طرح رہن کے لازم کرنے سے لازم ہوجائے گا۔

تشریح : امام زفرفرماتے ہیں کہ ندونوں کی رضامندی سے بیع میں رہن کی شرط لگادی گئی اس لئے وہ ایک تن بن گیا اس کے اس کے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ، را بن نے شیء مرہون کو بیجنے کا کسی کو وکیل بنا دیا ، تو بعد میں اس کو ساقط نہیں کر سکتا ، کیونکہ دونوں کی رضا مندی سے ایک حق ثابت ہوا ہے ، اس طرح رہن کی شرط مان لینے سے مشتری کو اس کے کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔

ترجمه الله ہم کہتے ہیں کدرن رائن کی جانب سے ایک تبرع کا عقد ہے جیسے کہ پہلے بیان کیا اور تبرعات میں جزئین ہے[اس لئے مشتری کو جرنہیں کیا جائے گا۔

تشريح: واضح ہے۔

ترجمه : ال کین بائع کواختیار ہوگا چاہے تو رہن چھوڑنے پر راضی ہوجائے ، یا بھے توڑدے ، اس کئے کہ رہن مرغوب چیز ہےا در بائع اس کے بغیر راضی نہیں تھا ، اس کئے اس کے فوت ہونے سے اختیار ہوگا۔

**قشویج**: مشتری رہن نہیں دے رہاہے تو بائع کواب اختیار ہوگا کہ رہن چھوڑ دے اور نیج کرلے ، اور اس کا بھی اختیار ہوگا کہ بیچ کوتو ڑ دے ۔ **9 جه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن رکھنا بائع کے لئے فائدہ مند چیز ہے اور مرغوب شرط ہے، اور اس کے ساتھ نیچ طے ہوئی تھی اس لئے اس کے فوت ہونے سے اس کواختیار ہوگا کہ بچے توڑ دے۔

ترجمه الله بال اگرمشتری اسی وقت ثمن ادا کردے [تو تیج جائزرہے گی]مقصود حاصل کرنے کی وجہ سے، یامشتری رہن کی قیمت دے، جسکور ہن پررکھ دیا جائے، اس کئے کہ معنوی طور پر وصولیا بی کا قبضہ ثابت ہے اور وہ ہے قیمت۔

تشریح: مشتری دواور کام کرے تو بیچ رہ جائے گی[ا] ایک یہ کہ مشتری اس وقت مبیع کی قیمت دے دیتو بیچ ہوجائے گی،
کیونکہ رہن رکھنا تمن کو حاصل کرنے کے لئے تھا اور ثمن حاصل ہو گیا اس لئے بیچ برقر ارد ہے گی۔[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ
جو چیز رہن رکھنی تھی اس کی قیمت دے دے اور اس قیمت کور بن پر رکھ دے تب بھی بیچ باقی رہے گی، کیونکہ ثی ءمر ہون کا بدل
اس کی قیمت رہن پر رہ گی اس لئے گویا کہ وہی چیز رہن پر رکھی۔

ترجمه :(۵۰۷)کسی نے درہم کے بدلے کپڑاخریدااور بائع سے کہا بٹن دینے تک اس کپڑے کور کھر ہوتو کپڑارہن شار کیا جائے گا۔

ترجمه الا اس لئے کہ الیاجملہ بولا جورہن کے معنی کوادا کرتا ہے اوروہ ہے قیمت دینے تک مجیع کورو کے رکھنا ، اور عقد میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے۔

قشریح: یہاں صاف پنہیں کہدرہا ہے کہ یہ چیزرہن پررکھو، بلکہ جملہ ایسابول رہا ہے جورہن کے معانی کوادا کرتا ہے تو رہن شارکیا جائے گا۔ مشتری نے کپڑا خریدا، اور بائع سے یہ کہا, کہ ثن دینے تک اس کپڑے کواپنے پاس رو کے رکھو، تو بیرہن شارکیا حائے گا۔

**وجه** :عقد میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے ، اور مشتری کا بیہ جملہ کہ بمن دینے تک کپڑے کورو کے رکھو ، رہن کی اطلاع دیتا ہے اس لئے بدر ہن ہوگا۔

ترجمه : ٢ يہاں تک كەكفالے ميں اصل آ دى كے برى ہونے كى شرط ہوتو وہ حوالہ بن جاتا ہے، اور حوالہ ميں اس كا الثا ہوگا ، يعنى اصل آ دى كے مطالبے كى شرط سے كفالہ ہوجائے گا۔ الْأَصِيلِ حَوَالَةً، وَالْحَوَالَةُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ كَفَالَةٌ ٣ وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَكُونُ رَهُنَا، وَمِثُلُهُ عَنُ أَبِي يُوسُف؛ لِأَنَّ قَوُلَهُ: أَمُسِكُ يَحْتَمِلُ الرَّهُنَ وَيَحْتَمِلُ الْإِيدَاعَ، وَالثَّانِي أَقَلُّهُمَا فَيَقُضِي بِثُبُوتِهِ ٣ يُوسُف؛ لِأَنَّ قَوُلَهُ: أَمُسِكُ يَحْتَمِلُ الرَّهُنَ وَيَحْتَمِلُ الْإِيدَاعَ، وَالثَّانِي أَقَلُهُمَا فَيَقُضِي بِثُبُوتِهِ ٣ يُوسُف؛ لِلَّانَّهُ لَا قَابَلَهُ بِالدَّيُنِ فَقَدُ عَيَّنَ جِهَةَ الرَّهُنِ هَ قُلْنَا: لَمَّا مَدَّهُ إِلَى الْإِعْطَاءِ عَلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الرَّهُنُ.

تشریح: بیامام ابوصنیفه گی مثال ہے کہ۔ کفالہ میں اصل آدمی سے بھی مطالبہ ہوتا ہے، اور جوآدمی کفیل بناوہ بھی قرض دینے کا ذمہ دار بنتا ہے۔ لیکن اگر میہ کہد دیا کہ اصل آدمی نہیں دے گا تو وہ حوالہ بن جائے گا۔ اور حوالہ میں اصل آدمی دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، کین اگر میشر طکر دے کہ اصل آدمی بھی دینے کا ذمہ دار ہوگا تو یہ کفالہ ہوجائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ معانی کا اعتبار ہے لفظ کا اعتبار نہیں ہے ، اسی طرح اوپر کے مسلے میں معانی کا اعتبار کرتے ہوئے رہن قرار دیا جائے گا، چاہے ظاہری طور پر رہن کا لفظ نہ بولا ہو۔

ترجمه بین امام زفر نے فرمایا که اس جملے سے رہن نہیں ہوگا۔اورامام ابویوسٹ سے ایک روایت اس طرح کی ہے،اس کئے کہ مشتری کا قول رامک، رہن کا بھی احتمال رکھتا ہے اور امانت کا بھی احتمال رکھتا ہے،اور امانت بیکم درجہ ہے اس کئے کہ مشتری کا قول رامنت بیر ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

تشریح: امام زفر آفر ماتے ہیں کہ مشتری کالفظ امسک، اس کے دومعانی ہوسکتے ہیں، ایک امانت کا دوسرار ہن کا، اور امانت پر رکھنا آسان ہے اس لئے اس سے بیثابت ہوگا کہ کپڑے کوامانت پر رکھو، اور یہی ایک روایت امام ابو یوسف سے بھی ہے۔ ترجمه : بہبخلاف اگر کہا، امسکہ بدیک، یا کہا، امسکہ بمالک، ۔ تو اس جملے سے رہن ثابت ہوگا، اس لئے کہ جب دین کے ساتھ مقابلہ کیا تو رہن کی جہت کو متعین کردیا [اس لئے اب رہن ہوگا]

تشريح مشترى في امسكه بديك، كهايا امسكه بما لك، كهاتواس سے رئان ثابت ہوگا۔

**وجہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یوں کہا کہا ہے قرض کے بدلے میں کپڑے کوروک او، یا مال کے بدلے میں کپڑے کوروک لو، تو رہن کی طرف اشارہ کر دیااس لئے ان دوجملوں سے رہن ثابت ہوگا۔

ترجمه: ٥ م ن كها كه جب امك كواعطاء كي طرف كينيا توية چلا كهاس كامقصدر بن ركهنا بـ

تشریح: ہماراجواب سے کہ یہاں صرف,امسک نہیں ہے، بلکہ,امسک ھذالثوب حتی اعطیک الثمن ، ہے، کہ کپڑے کو روکے رکھو جب تک کہاس کی قیمت نہ تجھے مل جائے ، یہ اعطیک الثمن ، کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے رہن مراد ہے، اس لئے اس لفظ سے رہن مراد لیا جائے گا۔

## ﴿فصل

(٥٠٨) وَمَنُ رَهَنَ عَبُدَيُنِ بِأَلُفٍ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِ مَا لَمُ يَكُنُ لَهُ أَنُ يَقُبِضَهُ حَتَّى يُؤَدِّى بَاقِى اللَّهِ يَكُنُ لَهُ أَنُ يَقُبِضَهُ حَتَّى يُؤَدِّى بَاقِى اللَّيْنِ ﴿ لَ وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ إِذَا قُسِّمَ الدَّيُنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، ٢ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّيْنِ ﴾ ل وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ إِذَا قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، ٢ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ

## وفصل الله

ضروری نوت : اب تک به بیان کیا جار ہاتھا کہ رائن ایک ہو، یا مرتہن ایک ہو، یاشی ءمر ہون ایک ہو، اس نصل میں به بیان کیا جار ہاہے کہ شیءمر ہون دو ہوں، یا رائن دو ہوں، یا مرتہن دو ہوں تو کیا حکم ہوگا۔

ترجمه : (۵۰۸) کسی نے دوغلام ایک ہزار کے بدلے میں رہن رکھے پھران میں سے ایک کا حصہ ادا کیا تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو قبضہ کرے یہاں تک کہ باقی دین ادا کرے۔

**اصول**: بوری شیءمر ہون بورے قرضے کے بدلے میں رہن ہوتی ہے۔ اجزاءاور تقسیم نہیں ہوتی۔

**نشریج**: دوغلام ایک ہزار پونڈ کے بدلے رہن پرر کھے تھے۔اورمثلا پانچ سو پونڈ ادا کئے اور چا ہتا ہے کہ ایک غلام رہن سے واپس لےلوں تو وہ اس غلام کورہن سے واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ پورے ایک ہزارا دانہ کردے۔ جب پورے ایک ہزار ادا کرے گاتو دونوں گلام واپس لے گا

وجه : (۱) یہاں دونوں غلام کا مجموعہ ہزار کے بدلے رہن ہے تا کہ وثیقہ اوراع تا در ہے۔ ایسانہیں ہے کہ پانچ سو کے بدلے ایک غلام رہن پر ہو۔ اس لئے جب پورے ہزار اداکرے گا تو دونوں ایک غلام رہن پر ہو۔ اس لئے جب پورے ہزار اداکرے گا تو دونوں غلاموں کو واپس لے گا۔ پانچ سواداکر کے ایک غلام واپس نہیں لے سکتا۔ (۲) دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سواداکر نے کے باوجود دونوں غلام اس لئے محبوس رہے تاکہ پورا قرض جلدی اداکرے اور دونوں غلام کو واپس لے ، اس جلدی کی ترغیب کے لئے دونوں کورہن پر رکھا۔

نوت : مرتهن ایک غلام واپس لینے کی اجازت دیتورا ہن واپس لےسکتا ہے بطور قانوں نہیں لےسکتا۔

**ترجمه** ؛ ہرایک غلام کا حصہ وہ ہے جواس کے لئے خاص ہو جب قرض کو دونوں کی قیمت پر تقسیم کی جائے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے جھے کی تشریح کی ہے۔ مثلاا میک ہزار کے بدلے میں دوغلاموں کور ہن پررکھا، ایک غلام کی قیمت سات سوتھی اور دوسرے غلام کی قیمت تین سوتھی، اب ہزار کو دونوں غلاموں پرتقسیم کریں گے توجو قیمت جسکے جھے میں آئی گی وہ اس کا حصہ ہے۔

ترجمه نل اس کی وجہ ہے کہ دونوں غلام پورے قرض کے بدلے میں محبوں ہیں، اس لئے غلام کا ہر جز قرض کے ہر جز کے بدیا کے جر جز کے بدیا کہ میں ہو۔ کے بدیا کرنے کے لئے، جیسے کمبیع بائع کے ہاتھ میں ہو۔

الرَّهُنَ مَحُبُوسٌ بِكُلِّ الدَّيُنِ فَيَكُونُ مَحُبُوسًا بِكُلِّ جُزُءٍ مِنُ أَجُزَائِهِ مُبَالَغَةً فِي حَمُلِهِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيُنِ وَصَارَ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، ٣ فَإِنُ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ أَعْيَانِ الرَّهُنِ شَيئًا مِنُ الْمَالِ الدَّيُنِ وَصَارَ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، ٣ فَإِنُ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ أَعْيَانِ الرَّهُنِ شَيئًا مِنُ الْمَالِ اللَّهُ بِهِ، فَكَذَا الْجَوَابُ فِي رِوَايَةِ الْأَصُلِ: وَفِي الزِّيَادَاتِ: لَهُ أَنُ يَقُبِضَهُ إِذَا أَدَّى مَا النَّذِي رَهَنَهُ بِهِ، فَكَذَا الْجَوَابُ فِي رِوَايَةِ الْأَصُلِ: وَفِي الزِّيَادَاتِ: لَهُ أَنُ يَقُبِضَهُ إِذَا أَدَّى مَا سَمَّى لَهُ مِ وَجُهُ اللَّوَلِ أَنَّ الْعَقُدَ مُتَّحِدٌ لَا يَتَفَرَّقُ بِتَفَرُّقِ التَّسُمِيَةِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ هِ وَجُهُ النَّانِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الِاتِّحَادِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْعَقُدَيُنِ لَا يَصِيرُ مَشُرُوطًا فِي الْآخَوِ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوُ النَّانِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الِاتِّحَادِ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْعَقُدَيُنِ لَا يَصِيرُ مَشُرُوطًا فِي الْآخَوِ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوُ

تشریح: دونوں غلام ایک ایک درہم کے بدلے میں محبوں ہیں اس کی دلیل ہے کہ، دونوں غلام قرض کے ایک ایک درہم کے بدلے محبوس ہیں، تاکہ پورا قرض جلدی اداکرے اس لئے جب تک پورا قرض ادانہ کرے ایک غلام کوبھی واپس نہیں لے سکتا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں، مثلازید نے ایک ہزار کے بدلے دوغلاموں کو بچا تو جب تک پوری قیمت وصول نہ کر لے ایک غلام کوبھی مشتری کونہیں دے گا، ایسے یہاں ہے کہ جب تک پورا قرض ادانہ کرے ایک غلام کوبھی واپس نہیں لے سکتا۔ قرض ادانہ کرے ایک غلام کوبھی واپس نہیں کے سکت پورا قرض ادانہ کرے ایک غلام کوبھی واپس نہیں لے سکتا یا درزیا دات [ کتاب یاں ہے کہ جوایک غلام کامتعین تھا اس کو اداکر دیا تو اس غلام پر قبضہ کرسکتا ہے۔

تشریح : ایک ہزار قم کے بدلے میں دوغلام رہن پررکھا، اور یہ بھی تصریح کردی کہ یہ غلام سات سو کے بدلے میں اور یہ ووسراغلام تین سو کے بدلے میں رہن ہے، تب بھی مبسوط میں یہ تصریح ہے کہ جب تک پوراایک ہزار ادانہ کرے ایک غلام بھی والیں نہیں لے سکتا ہے۔ والیں نہیں لے سکتا ہے۔ والیں نہیں لے سکتا ہے۔ میں اور جب کے معقدایک ہے اس لئے نام کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے الگ الگ نہیں ہوگا، جسے نیج میں ہوتا ہے۔ جسے نیج میں ہوتا ہے۔

تشریح: پہلی سے مراد مبسوط کی روایت کی دلیل ہے ہے کہ۔ یہاں عقد ایک ہے اس لئے دونوں غلاموں کے لئے الگ الگ رہن متعین کرنے سے عقد متفر قنہیں ہوگا ، اور یہ مسئلے پہلے کی طرح ہوجائے گا ، لیعنی ایک کی رقم ادا کرنے سے ایک غلام نہیں لے سکے گا۔ اس کی ایک مثال دی ہے کہ دوغلاموں کو ایک عقد میں بچپا ، اور دونوں کی الگ الگ قیمت بیان کی ، اور ایک غلام کی قیمت دے دی تو اس غلام کو مشتری نہیں لے جاسکے گا ، جب تک کہ دوسرے غلام کی قیمت نہ ادا کر دے ، کیونکہ دونوں غلاموں کا عقد ایک ونہیں لیجا سکے گا۔

ترجمه: هے اور دوسرے [یعنی زیادات] کی وجہ بیہ ہے، یاں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کئے کہ ایک عقد دوسرے کے کئے شرط نہیں ہوگا، کیا نہیں دیکھتے ہیں کہ مرتبن دونوں میں سے ایک میں رہن قبول کرلے تو جائز ہے۔

قَبِلَ الرَّهُنَ فِي أَحَدِهِمَا جَازَ. (٩٠٥) قَالَ فَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنُدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا ﴾ لِأَنَّ الرَّهُنَ أُضِيفَ إلَى جَمِيعِ مِنُهُ مَا عَلَيْهِ جَازَ، وَجَمِيعُهَا رَهُنُ عِنُدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا ﴾ لِأَنَّ الرَّهُنَ أُضِيفَ إلَى جَمِيعِ النَّعَيُنِ فِي صَفُقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا شُيُوعَ فِيهِ، وَمُوجِبُهُ صَيُرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِالدَّيْنِ، ٢ وَهَذَا مِمَّا لَا يَعْبُنِ فِي صَفُقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا شُيُوعَ فِيهِ، وَمُوجِبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِالدَّيْنِ، ٢ وَهَذَا مِمَّا لَا يَعْبُلُ الْوَصُفَ بِالتَّجَزِّي فَصَارَ مَحْبُوسًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ مِنُ رَجُلَيْنِ يَعْبُلُ الْوَصُفَ بِالتَّجَزِّي فَصَارَ مَحْبُوسًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ مِنُ رَجُلَيْنِ

تشریح: زیادات میں جو کہا کہ ایک غلام کی رقم اداکر کے ایک غلام کو واپس لے سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں غلاموں کی رقم الگ الگ بیان کی تو یوں ہو گیا کہ ہر غلام الگ الگ رقم کے بدلے مرہون ہے اور گویا کہ دوعقد ہو گئے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک عقد دوسرے کے لئے شرط نہیں ہوتا، اس لئے ایک کا قرض اداکر کے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہ مرتبن ایک غلام کے رہن کو قبول کر بے تو کرسکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ال دوعقد ہیں ایک نہیں ہے۔ توجمه : (۵۰۹) ایک چیز کو دوآ دمیوں کے پاس ان دونوں کے قرض کے بدلے میں رہن پر رکھا تو جائز ہے، اور پوری چیز ہرا کہ کے پاس رہن ہوگی۔

ترجمه : اس لئے کہ ایک ہی عقد میں رہن کو دونوں قرضو کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اس میں شیوع نہیں ہے، اور اس کا موجب یہ ہے کہ وہ قرض کے بدلے میں محبوس ہوتا ہے۔

نوٹ : اس سے پہلے مسلم تھا کہ ایک قرض کے بدلے میں دوغلاموں کور بن پر رکھا۔ اس متن میں میہ ہے کہ دوآ دمیوں کے قرض کے بدلے میں ایک غلام کور بن پر رکھار ہاہے۔

اس میں بھاری اشکال یہ ہے کہ غلام دوآ دمیوں کے پاس گیا تو اس میں شیوع اور شرکت ہوگئی، اور پہلے بیان کیا ہے کہ شیء مرہون میں شرکت نہیں ہونی چا ہے ، اور یہاں شرکت ہوگئی، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پورا کا پورا غلام زید کے پاس بھی مرہون ہے۔ ایسانہیں ہے کہ آ دھا غلام زید کے پاس مرہون ہواور آ دھا غلام عمر کے پاس بھی مرہون ہے۔ ایسانہیں ہے کہ آ دھا غلام زید کے پاس مرہون ہواور آ دھا غلام عمر کے پاس مرہون ہو، اسلئے اب شرکت نہیں ہوگی جمیعها دھن عند کل واحد منھما ہے اس بات کو بیان کیا ہے تشریح عمر کے باس مرہون کے بدلے میں ایک غلام رہن میں درکھ دیا تو یہ جائز ہے۔

وجه: پوراغلام عمر کے پاس بھی رہن رہے گا،اور پوراغلام خالد کے پاس بھی رہن رہے گا تو شرکت نہیں ہوگی۔ لغت:شیوع: شرکت۔

ترجمه نظ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ رہن کا وصف تقسیم کو قبول نہیں کرتااس لئے ہرایک کے پاس پورا کا پورامحبوس رہے گا۔ تشریح : پہلے گزر چکا ہے کہ رہن میں شیوع اور شرکت نہیں جا ہے اس لئے جب رہن کا وصف شرکت قبول نہیں کرتا تو یہی حَيُثُ لَا تَجُوزُ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ (١٥٥) فَإِنُ تَهَايَآ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا فِي نَوْبَتِهِ كَالْعَدُلِ فِي حَقِّ الْمَاتَحُ وَلَا مَا كَالْكُولُ فِي حَقِّ اللَّاكُونِ اللَّاكُونِ اللَّاكُونِ اللَّاكُونِ اللَّاكُونِ اللَّاكُونِ اللَّهُ عِنُدَ الْمَاتَحُونِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوُفِيًا حِصَّتَهُ وَالْمُتِيفَاءُ مِمَّا يَتَجَزَّأُ

کیا جائے گا کہ ہرمرتہن کے پاس پوراپوراغلام مرہون رہے گا۔

قرجمه بس بخلاف دوآدميول كوبهبكرناجا ئزنهين امام ابوطنيفة كنزديك

تشریح: پہلے گزراہے کہ ہبہ میں بھی شرکت جائز نہیں ہے، دوسری بات بیہ کہ ہبد میں مالک بننا مقصود ہے۔ چنانچدامام ابو حنیفہ ؓ نے فرمایا کہ اگرایک غلام کو دوآ دمیوں کو ہبد کیا تو یہ ہبہ جائز نہیں ہے۔

وجه: يهال تقسيم اور تجزى موگاجو بهدين جائز نهين ہےاس لئے بير بهدكرنا جائز نهين موگا۔

توجمه (۵۱۰) پس اگردونوں نے باری باری رکھنا شروع کیا تو اپنی باری میں دوسرے کے قق میں عادل کی طرح شار ہوگا تشریح: ایک گھڑی زیداور عمر دوآ دمیوں کے قرض میں رہن رکھا، اب دونوں نے باری باندھ لی، ایک ہفتہ بیر کھتا ہے اور دوسرا ہفتہ دوسرا رکھتا ہے تو مرتبن دیں گے، بلکہ بی گھڑی کسی عادل کے پاس رہتی ہے تو مرتبن کا قبضہ شار کیا جاتا ہے، اسی طرح جب بیزید کے پاس رہے گی تو عمر کا پورا پورا قبضہ شار کیا جاتا ہے، اسی طرح جب بیزید کے پاس رہے گی تو عمر کا پورا پورا قبضہ شار کیا جائے گا، اور جب بیعمر کے پاس رہے گی تو زید کا پورا پورا بورا قبضہ شار کیا جائے گا، اس شرکت نہیں ہوگی۔

المغت : کالعدل فی حق الآخر: را بهن اور مرتبن اس بات پر اتفاق کرلے کہ یہ گھڑی کسی تیسرے کے قبضے رہے تو اس تیسرے کو عادل، کہتے ہیں، اور عادل کے پاس گھڑی رہے تو مرتبن کا قبضہ ثار کیا جاتا ہے، یہاں جس ہفتے میں زید کے پاس گھڑی رہے گی تو عمر کا پورا قبضہ ثار کیا جائے گا، اور جس ہفتے میں عمر کے پاس رہے گی تو زید کا پورا پورا قبضہ ثار کیا جائے گا، اس طرح رکھنے میں شرکت نہیں ہوگی۔ تہای:باری باری کرنا۔

ترجمه :(۵۱۱)اور برآ دى ايخ صے كاضان وصول كرنے والا بوگا قرض سے۔

ترجمه الله الله الله كرم رمون كم الماك كوفت كوياكم برايك في النااينا حصد وصول كرليا، الله كم كدوصول كرفي مين التقسيم موسكتي ہے۔

تشریح: مثلازید پرعمراور بکر دوآ دمیول کا ایک سودر جمقر ضد تھا، زید نے اس کے بدلے گھڑی رہن پرر کھ دی، اب گھڑی ہلاک ہوگئی تو یوں سمجھا جائے گا عمر نے اپنا حصہ پچاس در جم وصول کرلیا، اور بکر نے بھی اپنا حصہ پچاس در جم وصول کرلیا۔ اس پراشکال میہ ہے کہ دونوں قرض دینے والے نے پچاس پچاس وصول کیا، اور بیقرض کا آ دھا ہے، تو تقسیم اور تجزی ہوگئی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ وصول کرتے وقت تجزی اور تقسیم ہوجائے تو رہن میں کوئی حرج نہیں ہے، مرہون پر قبضے کے وقت تجزی اور تقسیم نہیں ہونی چاہئے۔

لغت :مضمون: يهال مضمون مے مراد ہے كه اس نے اپنا حصه وصول كرليا۔مستوفيا: وصول كرنے والا۔

ترجمه : (۵۱۲) اگردونوں میں سے ایک کا قرض ادا کردیا توبہ پوری چیز دوسرے کے ہاتھ میں رہن رہے گ۔ ترجمه: اس لئے کہ بغیر تقسیم کے یوری پوری چیز ہرایک کے ہاتھ میں رہن ہے۔

تشریح: زید پرعمراور بکر کا پچاس پچاس درہم قرض تھے، زیدنے دونوں کے بدلے ایک گھڑی رہن پر کھی، ابعمر کا قرض پچاس درہم ادا کر دیا تو یہ پوری گھڑی بکر کے ہاتھ میں رہن رہے گی، جب تک بکر کا قرضها دانہیں کرے گا پنی گھڑی واپس نہیں لے سکتا۔

**وجه** :او پر بتایا کہ پوری کی پوری گھڑی عمر ہاتھ میں مرہون ہے،اور پوری کی پوری گھڑی بکر کے ہاتھ میں بھی مرہون ہے، اس میں تجزی اور تقسیم نہیں ہے،اس لئے ایک کے قرض کوادا کرنے کے بعد یہ پوری گھڑی دوسرے کے ہاتھ میں مرہون ہے اس لئے جب تک اس کا پورا قرض ادانہیں کرے گااپنی گھڑی واپس نہیں لے سکتا۔

ترجمه: ٢ اس قياس پر بيني كوروكنا اگردومشترى ميس سايك في اينائمن اداكرديا مو

تشریح: بیرہن کے لئے مثال ہے۔ دومشتری نے زید ہے ایک گھڑی خریدی ، ایک مشتری نے اپنے حصے کانٹمن ادا کر دیا ، تو بائع کو بیت ہے کہ جب تک دوسرامشتری پورانٹمن ادا نہ کر ہے ہیے کسی کو نہ دے ، اسی طرح یہاں جب تک دونوں کا قرض ادا نہ کرے گھڑی واپس نہ ملے۔

ترجمه : (۵۱۳) اگردوآ دمیوں نے اپنے قرض کے بدلے ایک آ دمی کیپاس ایک رہن رکھا تو جائز ہے، اور بیر ہن پورے قرض کے بدلے میں ہوگا، اور مرتہن کو قل ہے کہ پورے قرض کے وصول ہونے تک رہن کورو کے رکھے۔

تشریح : یہ تیسری شکل ہے، یہاں رہن رکھنے والے را ہن دو ہیں۔ مثلا زیداور عمر پر بکر کا قرض تھا، ان دونوں نے ایک غلام کر کے پاس رہن پر رکھا تو بیر جائز ہے، اور بکر کو بیرت ہے کہ جب تک دونوں سے قرض وصول نہ ہوجائے تب تک غلام واپس نہ دے، اگر صرف زید نے اپنا قرض دیا اور آ دھا غلام لینا جا ہے تو نہیں لے سکتا۔

**وجمہ** :(۱) یہاں دونوں قرضے کے بدلے میں پوراغلام مرہون ہے،ایبانہیں ہے کہ آ دھاغلام آ دھے قرض کے بدلے میں مرہون ہے۔

الرَّهُنِ يَحُصُلُ فِي الْكُلِّ مِنُ غَيْرِ شُيُوع (٣ ١ ٥) فَإِنُ أَقَامَ الرَّجُلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ عَبُدَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَقَبَضَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ﴿ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثُبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّهُ رَهَنَهُ كُلَّ الْعَبُدِ، وَلَا وَجُهَ إِلَى الْقَضَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْعَبُد الْوَاحِدَ يَسُتَحِيلُ رَهَنَا لِهَذَا وَكُلُّهُ رَهُنَا لِذَلِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا إِلَى الْقَضَاءِ بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ رَهُنَا لِذَلِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا إِلَى الْقَضَاءِ بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ رَهُنَا لِذَلِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا إِلَى الْقَضَاءِ بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ

ترجمه: اس لئے ككل رائن ميں قبضه حاصل بے بغير شيوع كـ

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔غلام اگر چہ دوآ دمیوں کی جانب سے ہے، کیکن پورےغلام پر قبضہ ایک ساتھ ہے اس لئے اس میں شرکت نہیں ہے، اس لئے ایک آدمی اپنا حصہ قرض ادا کر کے آدھاغلام نہیں لے سکتا۔

ترجمہ: (۵۱۴) دوآ دمیوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دلوائی کہ جو غلام اس کے ہاتھ میں ہے اس کو ہمارے پاس رہن رکھا تھا اور ہم نے اس پر قبضہ بھی کیا تھا تو یہ گواہی باطل ہے۔

قرجمه نا اسلئے کہ ہرایک نے گواہوں سے بیٹا بت کیا کہ پوراغلام اس کے پاس رہن پررکھاتھا، [۱] پورے غلام کو ہرایک کے لئے فیصلے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لئے کہ ایک غلام محال ہے کہ پورا کا پورا اس کے پاس رہن ہو، اور پورا کا پورا دوسرے کے پاس بھی رہن ہوایک ہی حالت میں ، [۲] اور بیصورت بھی نہیں ہوسکتی کہ پورے غلام کوایک آ دمی کے لئے فیصلہ کردیا جائے ، کیونکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، [۳] اور بیھی نہیں ہوسکتا کہ دونوں کے لئے آ دھا آ دھا فیصلہ کیا جائے اس لئے کہ اس میں شرکت ہوجائے گی ، اس لئے ان متنوں صورتوں یو کرنامتعذر ہوگیا اس لئے سب کوچھوڑ نامتعین ہوا۔

اصبول: بیمسکداس اصول پر ہے کدرہن کے غلام میں آ دھے آ دھے کا فیصلہ کرنے میں شیوع اور شرکت ہے اس لئے الیا فیصلہ جائز نہیں ہے

تشریح: مثلاایک غلام خالد کے قبضے میں تھا،اس کے بارے میں زیدنے گواہی پیش کی بیغلام میرے پاس خالد نے رہن پررکھا تھااور میں نے اس پر قبضہ بھی کیا تھا،اس لئے یہ پوراغلام مجھے دیا جائے۔

اورعمر نے گواہی پیش کی کہ بیغلام خالد نے میرے پاس رہن پررکھا تھااور میں نے اس پر قبضہ بھی کیا تھا،اس لئے یہ پوراغلام مجھے دیا جائے ،تو دونوں کی گواہی بیکار جائے گی اور قاضی کوئی فیصلۂ ہیں کرےگا۔

وجه: يهال تين صورتيل مين اور تنيول بإطل مين اس لئے قاضي كوئى فيصلينهيں كريائے گا۔

[۱] ایک ہی غلام ایک ہی تاریخ میں دوآ دمیوں کے پاس پورا کا پورار ہن پررہے بیہ ناممکن ہے اس لئے قاضی اس کا بھی فیصلہ نہیں کرےگا۔

[۲] بوراغلام کسی ایک کے لئے فیصلہ کریں بیناممکن ہے، کیونکہ کسی ایک کی گواہی افضل نہیں ہے۔

بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ الْأُولُويَّةِ، وَلَا إِلَى الْقَضَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنَّصُفِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الشَّيُوعِ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِمَا وَتَعَيَّنَ التَّهَاتُرُ لَ وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ يَكُونُ رَهُنَا لَهُمَا كَأَنَّهُمَا ارْتَهَنَاهُ مَعًا إِذَا جُهِلَ التَّارِيخُ بَيُنَهُ مَا، وَجُعِلَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ هَذَا وَجُهُ الِاستِحُسَانِ لِآنًا نَقُولُ: هَذَا عَمَلٌ عَلَى خِلَافِ مَا اقتَضَتُهُ الْحُجَّةُ؛ لِآنَ كُلًّا مِنْهُمَا أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ حَبُسًا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى مِثْلِهِ عَمَلٌ عَلَى خِلَافِ مَا اقْتَضَتُهُ الْحُجَّةُ؛ لِآنَ كُلًّا مِنْهُمَا أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ حَبُسًا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى مِثْلِهِ فِي الِاسْتِيفَاءِ، وَلِهَذَا الْقَضَاءِ يَثُبُثُ حَبُسٌ يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى شَطْرِهِ فِي الِاسْتِيفَاءِ، وَلَيُسَ هَذَا فَيَاسًا لَكِنَّ مُحَمَّدًا أَخَذَ بِهِ لِقُوَّتِهِ، عَمُلا عَلَى وَفُقِ الْحُجَّةِ، سُومَا ذَكُرُنَاهُ وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا لَكِنَّ مُحَمَّدًا أَخَذَ بِهِ لِقُوَّتِهِ،

[۳] دونوں کے لئے آ دھا آ دھا غلام کا فیصلہ کریں،اس میں شیوع اور شرکت ہے، جور ہن میں جائز نہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ دونوں کا دعوی آ دھے غلام کانہیں ہے، بلکہ پورے پورے غلام کا دعوی ہے اس لئے آ دھے کا فیصلہ نہیں کرسکتا۔ جب بنیوں صورتیں باطل ہوئیں تو قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا،اسی کوصاحب ہدا ہیہ نے بتہا تر، کہا ہے۔

لغت: تهاتر: ایک دوسرے کوجھٹلانا، یہاں مراد ہے دونوں کوچھوڑ دیا۔

ترجمه ن بین کہ ایک غلام دونوں کے پاس رہن ہوا ور تاریخ بھول گیا ہو، مبسوط کے کتاب الشہا دات میں اس بات کو استحسان کہا ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیان دونوں کی دی ہوئی گواہی کے خلاف عمل ہے، اس لئے کہ ہرایک نے گواہی سے ثابت کو استحسان کہا ہے کہ پورا پورا غلام اس کا ہے، اور اس فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ آدھا آدھا غلام دونوں کا ہے اس لئے میمل دلیل کے موافق نہیں ہے۔

تشریح: اس کمی عبارت کا حاصل بیہ ہے۔ کوئی یوں کہے کہ ایک غلام دونوں کے پاس رئمن تھا، اور تاریخ بھول گیا تھا، جس کا حاصل بیہ ہوگا کہ دونوں مدعیوں کے لئے آ دھا آ دھا غلام کا فیصلہ کر دیا جائے، اور استحسان کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ کہ نااس گئر صحیح نہیں سرکہ دونوں مرعیوں نرگواہ کرنی بعی شاہری کیا ہے کہ بورا کا بورا غلام اس کا سرماس کئر دونوں

یہ کہنااس لئے صحیح نہیں ہے کہ دونوں مدعیوں نے گواہ کے ذریعہ بیثابت کیا ہے کہ پورا کا پورا غلام اس کا ہے،اس لئے دونوں کے لئے آ دھے آ دھے غلام کا فیصلہ اس کے پیش کئے ہوئے گواہ کے خلاف ہے۔

لغت: حبسا یکون و سیلة الی مثله فی الاستیفاء: اسعبارت کا مطلب بیه که میں نے پورے غلام کواپنے پاس محبوس رکھاتھا، اس لئے پوراغلام میرا ہے۔ اس عبارت میں مثلہ سے مراد ہے کلہ۔ و سیلة الی شطره فی الاستیفاء: آد هے غلام ہونے کا وسیلہ بن رہا ہے۔

**ترجمه**: سے فیصلہ کوچھوڑ دینا قیاس کا تقاضہ ہے، کیکن امام محمرؓ نے مضبوط دلیل ہونے کی وجہ سے اس کواختیار کیا ہے۔ تشریح : ہمیشہ طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ استحسان کواختیار کیا جاتا ہے، کیکن دلیل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے امام محمرؓ نے اس مسکلے میں قیاس والے کوتر جیح دی۔ یعنی قاضی فیصلۂ ہیں کرےگا۔ ٣ وَإِذَا وَقَعَ بَاطِلًا فَلَوُ هَلَكَ يَهُلِكُ أَمَانَةً؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا حُكُمَ لَهُ (٥ ا ٥) قَال: وَلَوُ مَاتَ الرَّاهِنُ وَالْعَبُدُ فِي أَيُدِيهِمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُنْ الْمُعَلِيقِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِي الْقِيَاسِ: مِنْهُ مَا نِصُفُهُ رَهُنَا يَبِيعُهُ بِحَقِّهِ اسْتِحُسَانًا ﴿ وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَى اللَّهُ إِلَّانَ الْحَبُسَ لِلاسْتِيفَاءِ حُكُمٌ أَصُلِيٌّ لِعَقْدِ الرَّهُنِ فَيكُونُ هَذَا بَاطِلُ، وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْحَبُسَ لِلاسْتِيفَاءِ حُكُمٌ أَصُلِيٌّ لِعَقْدِ الرَّهُنِ فَيكُونُ

قرجمه به اور جبر بن باطل واقع بواتوا گر بلاک بوجائے توامانت کے طور پر بلاک بوگا، اس لئے کہ باطل کا حکم رہن کانہیں بوتا۔

تشریح: یہاں دوشم کے مسئلے ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہے[ا] غلام مرتبن میں سے کسی ایک پاس ہو۔[۲] غلام را بن کے پاس ہوتو چونکہ اس مسئلے میں ربن کا فیصلہ نہیں ہوااس لئے جسکے قبضے میں بھی ہوگا ، وہ امانت کے طور پر ہوگا ، اس لئے اگر غلام ہلاک ہوجائے توامانت کے طور پر ہلاک ہوگا ، اس برضان لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۵۱۵) اگررا ہن مرگیا اور غلام دومر تہنوں کے ہاتھ میں ہے، اور دونوں اس طرح کی گواہی پیش کی جوہم نے پہلے بیان کیا[دونوں نے گواہی پیش کی کہ یہ پورا کا پورا غلام میرا ہے ] تو ہرا یک کے ہاتھ میں آ دھا آ دھا غلام رہن ہوگا ، وہ اس کواین اسٹیان کے طور پر ہوگا۔

ترجمه اليهي امام ابوحنيفه اورامام محركا قول ہے۔

اصول: را ہن مرچکا ہوتواب ثی ءمر ہون کو بھی کر اپنا اپنا قرض لینے کا مقدمہ ہے، اسلئے اس میں شرکت اور شیوع جائز ہے تشریع : صورت مسئلہ او پر کا ہی ہے، فرق ہے کہ او پر را ہن زندہ تھا اور یہاں را ہن مرچکا ہے۔

صورت مسئلہ: زیدنے بیگواہی پیش کی کہ یہ پوراغلام میرے پاس رہن پرتھااس لئے پوراغلام میراہے۔اورعمر نے گواہی پیش کی کہ یہ پوراغلام میراہے،اورغلام ان دونوں کے قبضے میں ہے،اور را ہن مر چاہے تو دونوں کے قبضے میں ہے،اور را ہن مر چکاہے تو دونوں کے لئے آ دھا آ دھا قرض وصول چکاہے تو دونوں کے لئے آ دھا آ دھا قرض وصول کے لئے آ دھا آ دھا قرض وصول کے لئے آ

ا بناا بناحق لینے کا مقدمہ ہے، اور حق لینے میں شرکت جائز ہے، اس لئے آ دھے آ دھے غلام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور جب ابنا ابناحق کینے کا مقدمہ ہے، بلکہ غلام کو چھ کے اور جب ابنا ابناحق کینے کا مقدمہ ہے، اور حق کینے میں شرکت جائز نہیں ہے اس لئے وہاں قاضی کوئی میں شرکت جائز نہیں ہے اس لئے وہاں قاضی کوئی فیصلہ نہیں کریایا۔

ترجمه : بع قیاس کا تقاضه بیه به که شیوع کی وجه سے بی باطل ہے اور یہی قول امام ابو یوسف گاہے اس لئے که رو کنا قرض

الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِعَقُدِ الرَّهُنِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ لِلشُّيُوعِ كَمَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ٣ وَجُهُ الِاستِحُسَانِ أَنَّ الْعَقُدَ لَا يُرَادُ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ لِحُكْمِهِ، وَحُكْمُهُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ الْحَبُسُ وَالشُّيُوعُ يَضُرُّهُ، الْعَقُدَ لَا يُرَادُ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ لِحُكْمِهِ، وَحُكْمُهُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ الْحَبُسُ وَالشُّيُوعُ يَضُرُّهُ، وَالشَّيُوعُ لَا يَضُرُّهُ، مَ وَصَارَ كَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلانِ وَالشُّيُوعُ لَا يَضُرُّهُ، مَ وَصَارَ كَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلانِ

وصول کے لئے ہے عقد رہن کا بیاصلی تھم ہے،اس لئے آ دھے غلام کا فیصلہ کرنا عقد رہن کا فیصلہ کرنا ہے،اوروہ باطل ہے شیوع کی وجہ ہے، جیسے زندگی میں باطل تھا۔

تشریح: قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ را بن کے مرنے کے بعد بھی آ دھے آ دھے غلام کا فیصلہ کرنا باطل ہے اور امام ابو یوسف کا قول بھی یہی ہے۔

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن ہوتا ہی ہے قرض وصول کرنے کے لئے اوراس میں شرکت باطل ہے،اس لئے آ و ھے آ دھے غلام کا فیصلہ کرنا شرکت ہے اس لئے یہ باطل ہے۔

ترجمه بلداس کا وجہ بیہ کے عقد کا مطلب اس کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کا ظم ہے، اور رائن کی زندگی میں رئن کا مطلب جس کرنا ہے اور اس میں شیوع نقصان دہ ہے، اور رائن کے مرنے کے بعد غلام کو بھے کر قرض وصول کرنا ہے، اور اس میں شیوع نقصان دہ نہیں ہے۔

تشریح : استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ رائن کی زندگی میں رئن کا مطلب ہے اس کومجبوس کرنا ہے، اور اس میں شیوع جائز نہیں ہے، اور رائن کے مرنے کے بعد رئن کا مطلب ہے غلام کو بچ کر اس سے قرض وصول کرنا اور اس میں شرکت جائز ہے اس لئے رائن کے مرنے کے بعد اس میں آ دھے آ دھے غلام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

ترجمه به جیسے دوآ دمیوں نے ایک ہی عورت سے نکاح کرنے کا دعوی کیا، یا دو بہنوں نے ایک آ دمی سے نکاح کرنے کا دعوی کیا اور گواہی پیش کر دی تو زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد دونوں کے درمیان میراث کا فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔

تشریح: اوپر کے مسلے کے لئے دومثالیں ہیں۔[ا] زیدنے نبنب کے بارے میں دعوی کیا کہ یہ میری ہیوی ہے،اور انہیں تاریخوں میں عمر نے بھی دعوی کیا یہ میری ہیوی ہے،اور انہیں تاریخوں میں عمر نے بھی دعوی کیا یہ میری ہیوی ہے،اور نبنب زندہ ہے تو دونوں کی گواہی بیکار ہوگی ، کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ جائے گا ، کیونکہ بیک وقت دونوں کے لئے فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں کوایک ہیوی کی میراث ملی ،اور دونوں آ دھا آ دھالیں گے، کیونکہ یہاں مقصد مال لینا ہے،جس میں شرکت ممکن ہے دونوں کوایک ہیں از ندگی میں گواہی بیاں زندگی میں گواہی بیکار گئیں ،اور موت کے بعد دونوں کی گواہی مان کی گئیں ۔اسی طرح رہن کی شکل میں رائین کی زندگی میں گواہی بیکار جائے گی ،اور موت کے بعد دونوں کو آ دھا آ دھا غلام ملے گا۔

نِكَاحَ امُرَأَةٍ أَوُ ادَّعَتُ أُختَانِ النِّكَاحَ عَلَى رَجُلٍ وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ تَهَاتَرَتُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَيُقُضَى بِالْمِيرَاثِ بَيْنَهُمُ بَعُدَ الْمَمَاتِ؛ لِلَّانَّةُ يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[7] دوسری مثال: زینب اور مریم دونوں بہنیں تھیں دونوں نے دعوی کیا کہ ایک ہی تاریخ میں دونوں نے زید سے نکاح کیا ہے ،اگرزید زندہ ہے تو دونوں کی گواہی بریکار جائے گی ، کیونکہ دونوں بہنیں ایک ساتھ زید کی بیوی نہیں بن سکتیں لیکن اگرزید مرچکا ہوتو دونوں کی گواہی مان کی جائے گی ،اور مقصد یہ ہوگا کہ زید کی ایک بیوی کی میراث دونوں کوئل جائے گی اور دونوں بہنیں آ دھا آ دھالے گی ،

**وجسہ**: یہاں مال مقصد ہے اس لئے اس میں شرکت جائز ہے۔اسی طرح سے را نہن زندہ ہوتو دونوں مرتبن کی گواہی برکار جائے گی،اور را بہن مرچکا ہوتو مقصد مال ہے جس میں شرکت جائز ہے اس لئے دونوں کی گواہی مان لی جائے گی۔

## ﴿ بَابُ الرِهنِ الذِّي يُوضَعُ عَلَى يَدِ العَدلِ ﴾

(٢ ا ٥)قَالَ: وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضُعِ الرَّهُنِ عَلَى يَدِ الْعَدُلِ جَازِ ﴿ وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَجُوزُ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي بَعُضِ النُّسَخ؛ لِلَّنَّ يَدَ الْعَدُلِ يَدُ الْمَالِكِ وَلِهَذَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَيْهِ عِنْدَ

## ﴿باب الرهن الذي يوضع على يد العدل ﴾

ترجمه: (۵۱۲) اگررا ہن اور مرتبن متفق ہوجا ئيں رہن كے ركھنے يركسى عادل كے ہاتھ ميں توجائز ہے۔

تشرے جائز ہے جائز ہے۔ جائز ہے۔ جائز ہوگئے کہ ٹی ءمر ہون کسی تیسرے عادل کے ہاتھ میں رکھ دیتو بیجائز ہے۔ تیسرے کے ہاتھ میں رہن رکھنے کو ,عادل، کہتے ہیں۔

وجه : (۱) کیونکہ یددونوں کاحق ہے اس لئے دونوں اپنے حقوق میں تصرف کر سکتے ہیں۔ (۲) قول تا بھی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشعبی عدل الحکم والشعبی یختلفان فی الرهن یوضع علی یدی عدل ، قال الحکم لیس ہوھن وقال الشعبی هو رهن. (مصنف عبرالرزاق ، باب الرهن اذاوضع علی یدی عدل یکون قبصا و کیف ان صلک ، ت طامن ، ص ۱۸۲ ، نمبر ۱۵۱۸) اس قول تا بھی میں ہے کہ شیء مربون کسی عادل کے ہاتھ میں رکھے تو حضرت شعبی نے فرمایا وہ رئین ہی ہوگا۔ اس سے پہتہ چلا کہ تیسر ے کے ہاتھ میں شیء مربون رکھنا جائز ہے۔ (۳) عن رجل عن الحسن قالا اذا وضعه علی ید غیرہ فهلک فهو بما فیه (مصنف عبدالرزاق ، باب الرهن اذاوضع علی یدی عدل کیون قبصا و کیف ان صلک ، ج نامن ، ص ۱۸۱ ، نمبر ۱۵۱۷) اس قول تا بھی میں بھی ہے کہ عادل کے ہاتھ میں شیء مربون کور کو دینا جائز ہے۔ وجہ ہے کہ استحقاق کے وقت عادل را بمن سے ہی وصول کرے گا ، اس لئے مربین کا قبضہ را بمن کا قبضہ را بمن کا قبضہ را بمن کا قبضہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ استحقاق کے وقت عادل را بمن سے ہی وصول کرے گا ، اس لئے مربین کا قبضہ را بمن کا قبضہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ استحقاق کے وقت عادل را بمن سے ہی وصول کرے گا ، اس لئے مربین کا قبضہ را بمن کا قبضہ را بسی کہ عادل کا قبضہ را بمن کا قبضہ را بمن کا قبضہ را بمن کا قبضہ ہوا۔

تشریح: قدوری کے ایک ننځ میں بیذ کرکیا ہے کہ امام ما لک نے فرمایا کہ عادل کے ہاتھ میں شیءمر ہون کورکھنا جائز نہیں فرجه درا) عادل کے ہاتھ میں نہیں رہا، اس کی ایک علامت بیہ ہے کہ شیء مرہون اس کی ایک علامت بیہ ہے کہ شیء مرہون کسی کی مستحق نکل جائے تو اس کی قیمت را بہن سے لیاجا تا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شیءمر ہون مرہون کر ابن کا ہے اس لئے عادل کے ہاتھ میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے کہ عادل میں ہاتھ میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ (۲) اس قول تابعی میں ہے کہ عادل میں ہاتھ میں رکھنا جائز نہیں ہے ۔ عن اشعث قال کان الحکم و الشعبی یختلفان فی الرهن یوضع علی یدی عدل، قال الحکم لیس بسرهن . (مصنف عبد الرزاق ، باب الرسمن اذاوضع علی یدی عدل کیون قبضا و کیف ان صلک ، ج نامن ، شر ۱۸۱۸ نمبر ۱۵۱۸ میں حضرت حکم نے فرمایا کہ عادل کے ہاتھ میں رکھنے سے رہی نہیں ہوگا۔

الاستبحقاقِ فَانُعَدَمَ الْقَبُضِ لَ وَلَنَا أَنَّ يَدَهُ عَلَى الصُّورَةِ يَدُ الْمَالِكِ فِي الْجِفُظِ؛ إِذُ الْعَيُنُ أَمَانَةٌ، وَفِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ ضَمَانِ وَالْمَضْمُونُ هُوَ الْمَالِيَّةُ فَنُزِّلَهَ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ ضَمَانٍ وَالْمَضْمُونُ هُوَ الْمَالِيَّةُ فَنُزِّلَهَ الْمَالِكِ فِي الشَّخصَيُنِ تَحُقِيقًا لِمَا قَصَدَاهُ مِنُ الرَّهُنِ، ﴿ وَإِنَّمَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَى الْمَالِكِ فِي الشَّخصَيُنِ تَحُقَاقِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنُهُ فِي حِفْظِ الْعَيْنِ كَالْمُودَعِ (١٥٥) قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا الاستِحُقَاقِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنُهُ فِي حِفْظِ الْعَيْنِ كَالْمُودَعِ (١٥٥) قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَي الْمُرْتَهِنِ فِي الْجِفُظِ بِيَدِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ لِلرَّاهِنِ فِي الْجِفُظِ بِيَدِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ لِلرَّاهِنِ فِي الْجِفُظِ بِيَدِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ

الغت: ما لك: يهال ما لك سے مرا درا أن ہے،اس لئے كه وبى شى ءمر ہون كا ما لك ہے۔

ترجمه ۲: ماری دلیل میہ کہ عادل کا قبضہ تھا طت کرنے میں صورت کے اعتبار سے مالک کا قبضہ ہے اس لئے کہ عین شیء امانت ہے، اور مالیت ہے، اس لئے کہ عادل کا قبضہ ہے، اس لئے کہ عادل کا قبضہ ہے، اس لئے کہ عادل دوآ دمیوں کے درجے میں ہو گئے رہن کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل میه ہے کہ عادل کی دوحیثیت ہے۔ را بہن کی جانب سے وہ محافظ ہے اور شیءمر ہون اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اور مرتہن کی جانب سے وہ ضامن ہے، پس جب مرتہن کی جانب سے ضامن ہوا تو اس کا بھی قبضہ ہوا اس کئے عادل کے ہاتھ میں رکھنا جائز ہوگیا۔

ترجمه بي مستحق ہونے كى صورت ميں عادل مالك سے اس لئے قيمت ليگا كدوہ عين مرہون كى حفاظت كرنے ميں نائب ہے، جيسے كدامانت ركھنے والا كرتا ہے۔

تشریح : بیام مالک کوجواب ہے۔ انہوں نے کہاتھا کہ اگرشی ءمر ہون کا کوئی مستحق نکل جائے تو عادل را ہمن سے اس کی قیمت لیتا ہے جس کا مطلب میہ ہوا کہ شی ءمر ہون را ہمن کے قبضے میں ہے۔ اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ حفاظت کرنے میں وہ را ہمن کا نائب ہے اس لئے اس سے قیمت وصول کرے گا ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی چیز امانت پرتھی ، اور کوئی آ دی اس کا مستحق نکل گیا اور اس نے اس کی قیمت دی تو امین مالک سے وصول کرتا ہے ، کیونکہ وہ چیز مالک ہی کی تھی اسی طرح یہاں بہ چیز را ہمن کی ہے اس لئے را ہمن ہی سے اس کی قیمت وصول کرے گا۔

قرجمه: (۵۱۵): اورنہیں جائز ہم مرتبن کے لئے اور ندرا بن کے لئے کہ عادل کے ہاتھ سے لے۔

ترجمه الله اس لئے کہ عادل کے قبضے میں حفاظت کرنے میں اور امانت رکھنے میں رائن کاحق متعلق ہے، اور قرض وصول کرنے میں مرتہن کا حق متعلق ہے، اس لئے کوئی بھی دوسرے کے حق کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے۔

تشریح : اگررائن اور مرتهن دونوں راضی ہوجائیں کہ عادل کے قبضے سے واپس لے لے تب تو جائز ہے، کیکن اگر دونوں راضی نہیں ہیں تو عادل کے ہاتھ سے نہ مرتهن لے سکتا ہے، اور نہ رائهن لے سکتا ہے۔ استيفاءً فَلا يَمُلِكُ أَحَدُهُمَا إِبُطَالَ حَقِّ الْآخَرِ (١٥) فَلَوُ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ فِي ضَمَان الْمُرْتَهِن ﴿ لِلَّانَّ يَدَهُ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِن وَهِيَ الْمَضُمُونَةُ (٩ ١ ٥) وَلَو دَفَعَ الْعَدُلُ إِلَى الرَّاهِن أَوْ الْمُرْتَهِن ضَمِنَ ﴾ لِ لِأَنَّهُ مُودَعُ الرَّاهِن فِي حَقِّ الْعَيْن وَمُودَعُ الْمُرْتَهِن فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ وَأَحَدُهُمَا أَجُنَبِيٌّ عَنُ الْآخَرِ، وَالْمُودَعُ يَضُمَنُ بِالدَّفَعِ إِلَى الْأَجُنبِي

**ہے۔۔**اور ا)اصل میں وہ چیز را ہن کی ہے،اورعادل پراس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے،اس لئے را ہن کا بھی حق ہے۔اور مرتہن ثی ءمر ہون کو بیچ کراپنا قرض وصول کرے گا ،اس اعتبار سے مرتہن کا بھی حق شی ءمر ہون کے ساتھ متعلق ہو گیااس لئے بغیر دونوں کی رضامندی کےعادل کے ہاتھ سےواپس لینا جائز نہیں ہے۔ (۲)۔ عن عہر و بن پشر ہی قال شہدت رسول الله عَلَيْكِ في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لا يحل لامرء من مال اخيه شيء الا ما طابت به نفسه (داقطنی، کتاب البوع، ج ثالث، ص۲۲، نمبر ۲۸۱) اس حدیث میں ہے کسی کامال بغیراس کی دلی رضامندی کے نہ لیا جائے ۔اس لئے بغیررا ہن یا مرتبن کی اجازت کے عادل کے ہاتھ سے ثبی ءمر ہون نہیں لی جائے گی۔

**نیر جمهه**:(۵۱۸)پس اگرشیءمر ہون عادل کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو مرتبن کے ضان سے ہلاک ہوگی۔

ترجمه: اس لئے که عادل کا قبضه مالیت کے قل میں مرتبن کا قبضہ ہے، اور وہی مضمون ہے۔

تشریح : یہاں دوبا تیں یا در کھیں [۱] ایک ہے تی ءمر ہون کا عین اور اس کی حفاظت بیرا ہن کاحق ہے، [۲] اور دوسرا ہے شیءمر ہون کی مالیت اوراس کی قیمت پیمرتہن کاحق ہے،ان دوحقوق کے لئے عادل کے ہاتھ شیءمر ہون رکھی گئی ہے۔

**ہجے**: (۱) شیءمرہون مرتہن کی وجہ سے عادل کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے،اس لئے شیءمرہون ہلاک ہوئی تو مرتہن کے قرض

میں اس کی قیمت کائی جائے گی۔(۲) اس قول تا بعی میں ہے۔عن البحسین قبالا اذا و ضعه علی ید غیرہ فہلک

فهبو بسمها فیهه. (مصنفعبدالرزاق،بابالرهناذ اوضع علی پدی عادل یکون قبصا و کیف ان هلک، ج ثامن،ص ۲۴۱نمبر

۱۵۰۴۸)اس قول تابعی میں حضرت حسن نے فر مایا کہا گرشی ءمر ہون کسی عادل آ دمی کے ہاتھے میں ہلاک ہوجائے تو جس چز کے لئے رکھی گئی ہے یعنی رہن کے لئے اسی میں شار کی جائے گی ۔اس سے معلوم ہوا کہ مرتبن کے مال میں سے ہلاک ہوگی ۔

**نیو جمعه**:(۵۱۹)اگرعادل نے ثبیءمر ہون را ہن کودے دی، بامرتہن کودے دی تو وہ ضامن ہوجائے گا۔

ترجمه الله اس لئے که عین مرہون کے حق رائن کی امانت رکھنے والا ہے، اور مالیت کے حق مرتبن کی امانت رکھنے والا ہے، اور ہرایک دوسرے سے اجنبی ہے،اوراجنبی کودینے امانت رکھنے والابھی ضامن ہوتا ہے۔

**تشیر ہے** :را ہن اورمرتہن کی احازت کے بغیر عادل نے ثبیءم ہون کسی ایک کودے دی تو وہ ضامن ہو جائے گا۔

وجعة : را بن اور مرتبن دونو ل ايك دوسرے كے لئے اجنبي ہيں، اب عادل نے اجنبي كوثى ءمر ہون دے دى تووہ ضامن بن

رُ ٥٢٠) وَإِذَا ضَمِنَ الْعَدُلُ قِيمَةَ الرَّهُنِ بَعُدَ مَا دَفَعَ إِلَى أَحَدِهِمَا وَقَدُ اسْتَهُلَكُهُ الْمَدُفُوعُ عَلَيْهِ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ﴾ لِإِنَّا فَي يَدِهِ ﴾ لِإِنَّا فَي يَدِهِ كَلَيْهِ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ كَلَيْ يَعْدَمُ الْقِيمَةَ رَهْنَا فِي يَدِه ﴾ لِإِنَّا لَهُ يَصِيرُ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ، ٢ لَكِنُ يَتَّفِقَانِ عَلَى أَنُ يَأْخُذَاهَا مِنُهُ وَيَجُعَلاهَا رَهْنًا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ٣ وَلَوُ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ، ٢ لَكِنُ يَتَّفِقَانِ عَلَى أَنُ يَأْخُذَاهَا مِنُهُ وَيَجُعَلاهَا رَهْنًا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ٣ وَلَوُ وَبَنْدَهُ أَوْ عِنْدَ خَيْرِهِ ٣ وَلَوُ تَعَنَّا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَضَى تَعَذَّرَ اجْتِمَاعُهُمَا يَرُفَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ، ٣ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَضَى

جائےگا۔

ترجمه : (۵۲۰) اگر عادل کوشی ء مر ہون کی قبت کا ضامن بنایا اس وجہ سے کہ را بن یا مرتبن میں سے کسی ایک کودے دیا تھا اور اس نے مر ہون کو ہلاک کر دیا تھا، یا خود عادل کے ہاتھ میں ہلاک ہوئی تھی ، تو اب اس کی قدرت نہیں ہوگی کہ اس کی قبت کواینے یاس ربن رکھے۔

توجمه نظ اس کئے کہ یہ قیت دینے والا بھی ہوااوراپنے پاس رکنے والا بھی ہوگا، حالا نکہ ان دونوں کے درمیان تنافی ہے۔ تشریح :عادل کے پاس شیءم ہون ہلاک ہوئی جس کی وجہ سے اس پراس کی قیت لازم ہوئی تواب اس قیت کو وہ اپنے پاس رکھنا چا ہے تو نہیں رکھ سکتا، اسی طرح عادل نے ، شیءمر ہون کو بغیر اجازت کے رائن کو دے دیا، یام تہن کو وے دیا اور اس کے پاس ہلاک ہوگئی، جس کی وجہ سے عادل پر قیت لازم ہوئی تواب عادل اس قیت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔

**وجه** :عادل کے لئے فیصلہ ہوا کہ اس سے قیمت لی جائے ،اب اس کے پاس رکھتویہ قیمت دینے والا بھی ہوگا اور لینے والا بھی ہوگا ،اس لئے اب یہ قیمت کواپنے پاس رہن کے طور پڑہیں رکھ سکتا۔

لغت: قاضيا: اداكرنے والا \_ ومقتضيا: خودر كھ لينے والا \_

ترجمه بل لیکن را بن اور مرتبن عادل کے ہاتھ سے لینے پر متفق ہوجائے اور اس کی قیمت کواسی عادل کے پاس رہن رکھ دے۔ دے، یادوسرے کے پاس رہن رکھ دے۔

تشریح :عادل سے قیت لینے کے بعداب اگر را ہن اور مرتہن شفق ہوجا ئیں تواسی عادل کے پاس دوبارہ اس قیت کو رہن رکھ رکھ سکتے ہیں،اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ سی تیسر سے عادل کے پاس رہن رکھے۔

اس عادل کے پاس سے لینے کے بعد دوبارہ اسی کے پاس رئین رکھنے میں دینے اور رکھنے والانہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس سے پہلے لیا ہے بعد میں از سرنواس کے پاس رکھا ہے۔

ترجمه بی پس اگررا ہن اور مرتهن کا کسی ایک پرجمع ہونا متعذر ہوتو کوئی ایک قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرے کہ وہ کسی کے پاس رکوادے۔

تشریح :را ہن اور مرتہن کسی ایک عادل پرابھی متفق نہیں ہورہے ہیں،تو تیسر اطریقہ یہ ہے کہ را ہن یا مرتہن کوئی ایک

الرَّاهِنُ الدَّيُنَ وَقَدُ ضَمِنَ الْعَدُلُ الْقِيمَةَ بِالدَّفَعِ إِلَى الرَّاهِنِ فَالْقِيمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ لِوُصُولِ النَّيُنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمُبُدَلُ فِي مِلْكِ الْمَرُهُونِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنَ يَجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمُبُدَلُ فِي مِلْكِ وَاحِدِ (١ ٢٢) وَإِنْ كَانَ ضَمِنَهَا بِالدَّفُعِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنَ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ مِنْهُ ﴿ لَ لَا تَعُينَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا، وَلَا جَمُعَ فِيهِ لَوْ كَانَتُ قَائِمَةً فِي يَدِهِ يَأْخُذُهَا إِذَا أَدَى الدَّيْنَ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا، وَلَا جَمُعَ فِيهِ

قاضی کے پاس جائے کہوہ کسی عادل کو تعین کر کے اس کے پاس رہن رکھوادے۔

ترجمه بی اگراییا کرلیا یعنی عادل ہے جو قیمت کی تھی وہ پھراسی کے پاس رہن رکھ دی پھررا ہن نے اپنا قرض ادا کیا ، اور عادل پر جو قیمت لگی تھی وہ را ہن کو مرہون دینے کی وجہ سے لگی تھی تو یہ قیمت عادل کی ہی ہوگی ، اس لئے کہ مرہون را ہن کو پہنچ چکا ہے اور قرض مرتہن کول چکا ہے اس لئے بدل اور مبدل ایک ملک میں جمع نہیں ہوگا۔

تشریح : زیدعادل تھااس نے مرتبن کو پوچھ بغیرغلام را ہن عمر کودے دیا ،اس کی وجہ سے زید پرغلام کی قیمت لازم ہوئی ، اس قیمت کو پھر سے عادل زید کے پاس رکھ دیا ، پھر را ہن نے خالد مرتبن کا قرض ادا کر دیا تو عادل کی دی ہوئی قیمت عادل کے پاس ہی رہ جائے گی۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ را ہن کو اس کا غلام مل گیا تھا،اور مرتہن کو اس کا قرض مل گیا،اب قیمت بھی را ہن کو یا مرتہن کو دلوایں، تو ڈبل جمع ہوجائے گی جوجائز نہیں ہے،اس لئے قیمت عادل کے پاس ہی رہے گی۔

لغت :فلا یجتمع البدل ، و المبدل: یہاں بدل سے مرادغلام کی قیت، جوعادل کے پاس ہے، اور مبدل سے مراد راہن کا غلام ہے، یا مرتبن کا قرض ہے۔

قرجمه: (۵۲۱) اورا گرمزتهن كودين كى وجهد عادل كوقيت لازم هوكي تقى تورا بهن قيمت اس سے لياگا۔

ترجمه الله اس لئے که اگر عین غلام مرتبن کے پاس قائم ہوتا توجب قرض ادا کرتا تواس سے عین غلام لے لیتا، توا یسے ہی جو اس کے قائم مقام ہے، تا کہ بدل اور مبدل جمع ہونالا زم نہ آئے۔

تشریح: یہاں عبارت میں کی بیشی ہے۔۔زید عادل نے رائین کو پوچھے بغیر مرتبن کوغلام دے دیااب زید پرغلام کی قیمت لازم ہوگئ، پھر رائین نے مرتبن کواس کا قرض ادا کر دیا، تو رائین کو یہ تق ہے کہ زید کی دی ہوئی قیمت عادل سے لے لے، اور عادل مرتبن سے غلام واپس لیگا۔

وجه : را بن نے جب قرض ادا کیا تو اس کواصل غلام لینے کاحق تھا،کیکن اگر غلام نہیں لے سکا تو جو قیمت اس کے قائم مقام ہے وہی واپس ایگا۔

نوت : اگرعادل نے مرتبن کوغلام عاریت کے طور پردیا تھا، اوراس نے جان کر ہلاک کردیا توعادل مرتبن سے غلام کی قیمت

بَيُنَ الْبَدَلِ وَالْمُبُدَل (٢٢) قَالَ: وَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوُ الْعَدُلَ أَوُ غَيُرَهُمَا بِبَيْعِ الرَّهِنِ الْمُرْتَهِنَ أَوُ الْعَدُلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِ الرَّهُنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالُوكَالَةُ جَائِزَةٌ ﴿ لَا اللَّهُ تَوْكِيلٌ بِبَيْعِ مَالِهِ (٣٢٣) وَإِنُ شُرِطَتُ فِي عَلَيْ الرَّهُنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنُ يَعُزِلَ الْوَكِيلَ، وَإِنْ عَزَلَهُ لَمُ يَنْعَزِلَ ﴿ لَا تَرَى أَنَّهُ لِزِيَادَةِ الُوثِيقَةِ فَيَلُزَمُ ضِمُنِ عَقُدِ الرَّهُنِ صَارَ وَصُفًا مِنُ أَوْصَافِهِ وَحَقًّا مِنُ حُقُوقِهِ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لِزِيَادَةِ الُوثِيقَةِ فَيَلُزَمُ

لیگا،اورا گرخود بخو دہلاک ہوگیا تو بیامانت کی چیزتھی اس لئے خود بخو دہلاک ہونے سے مرتہن پر پچھے لازم نہیں ہوگا۔ تسر جسمہ : (۵۲۲) پس اگر را ہمن نے مرتہن کو یاعا دل کو یاان دونوں کے علاوہ کو وکیل بنایا ثنی ءمر ہونہ کے بیچنے کا دین کی مدت گزرنے پر تو وکالت جائز ہے۔

ترجمه : اس لئے كما ين مال كے بيخ كاويل بنانا ہـ

وجه : را ہن کا مال ہے اس لئے را ہن مرتهن کو یاعادل کو یاکسی اور کو بیت دے سکتا ہے کہ قرض کی مدت پوری ہوجائے اور میں قرض ادا نہ کر سکوں تو شیء مرہون کو بیچ دیا جائے اور اس سے مرتهن کے قرض کوادا کیا جائے ۔ بیروکیل بنانا درست ہے۔ اور مرتهن کے لئے وثیقہ کی ایک شکل یہ بھی ہے۔

لغت: حلول الدين: دين اداكرني كاوقت آنا ـ

ترجمه: (۵۲۳) پس اگروکالت کی شرط عقدر بن میں لگائی گئی ہوتو را بن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وکیل کو وکالت سے معزول کرے، پس اگرمعزول کیا تب بھی معزول نہیں ہوگا۔

قرجمه نا اس لئے کہ جب عقدر ہن کے شمن میں وکالت کی شرط لگائی تویہ رہن کے وصف میں سے ایک وصف بن گئی اور اس کا ایک حق بن گیں ہونے کے ساتھ یہ بھی لازم ہونے کے ساتھ یہ بھی لازم ہوجائے گا۔ موجائے گا۔

تشریح: رہن رکھتے وقت مرتهن نے شرط لگائی کہ قرض کی مدت گزرنے پرشی ءمر ہون کے بیچنے کاوکیل بناؤ تا کہ وہ وکیل ﷺ ﷺ کرمیرا قرض ادا کرے۔اگرعقدر ہن کے وقت شیءمر ہون بیچنے کے وکیل بنانے کی شرط لگائی ہے تو را ہن اس کومعز ول نہیں کرسکتا۔

**وجه** : کیونکه شرط لگانے کی وجہ سے مرتهن کاحق متعلق ہو گیا اور مرتهن اس کے معزول کرنے پر راضی نہیں ہے اس لئے را ہن وکیل کومعز ول نہیں کرسکتا۔اورمعز ول کرے بھی تو وکیل معزول نہیں ہوگا۔

اصول: وثیقہ کے لئے جوشرط طے ہوئی ہورا ہن اس کوختم نہیں کرسکتا جب تک مرتہن راضی نہ ہو۔ عزل: معزول ہونا۔ ترجمه تل اوراس لئے کہ اس کے ساتھ مرتہن کاحق متعلق ہوگیا ، اور معزول کرنے میں مرتہن کاحق ضائع ہوگا ، مرعی کے بِلُزُومٍ أَصُلِهِ، ٢ وَلَأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَفِي الْعَزُلِ إِتُواءُ حَقِّهِ وَصَارَ كَالُوكِيلِ بِللَّحُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي (٢٢٥) وَلَوُ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ مُطُلَقًا حَتَّى مَلَكَ الْبَيْعَ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيئَةِ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيئَةِ اللَّحُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي (٢٢٥) وَكَلَهُ بِالْبَيْعِ مُطُلَقًا حَتَّى مَلَكَ الْبَيْعِ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيئَةِ ثُلُهُ الْمُرتَهِنُ لَهُ يَعُمَلُ نَهُيهُ فِي لِلَّآنَهُ لَا إِلَّانَّهُ لَا إِمْ بِأَصُلِهِ، فَكَذَا بِوَصُفِهِ لِمَا ذَكُونَا، ثُمَّ نَهَاهُ عَنُ الْبَيْعِ نَسِيئَةً لَمْ يَعُمَلُ نَهُيهُ فِي لِلَّانَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَإِنَّمَا وَكَلَهُ عَيْرُهُ (٢٢٥) وَإِنُ مَا تَالرَّاهِنَ لَمُ يَنْعَزِلُ فَى لَا يَنْعَزِلُ فَى الرَّهُ مَنَ لَا يَبُطُلُ بِمَوْتِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ إِنَّمَا يَبُطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ مُا الرَّهُ مَا يَبُطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ اللَّالَ اللَّهُ مَا يَنْعَزِلُ فَى لَا يَعُولُ لَهُ لَا يَبُطُلُ بِمَوْتِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ إِنَّمَا يَبُطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ مُلْ اللَّهُ مَا يَنْعَزِلُ فَى لَا يَعُولُ لَهُ اللَّهُ مَا يَالُورُ ثَقِ الْوَرَقَةِ وَلِانَّهُ لَوْ بَطَلَ إِنَّمَا يَبُطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ لَلَهُ مَا يَا اللَّهُ مَا يَعْوَلُ لَهُ وَالْمَا يَبُطُلُ لِحَقِي الْوَرَقَةِ وَلِلَا الْمُورُ مَهُ وَالْمَا يَنْعَلِلُ مَا يَعْفِلُ لَا عَلَيْهُ الْوَلَالَ الْمَا يَنْعَزِلُ فَى الْمَالِقُولُ اللّهِ مِنْ لِلْهُ مَا يَعْفِلُ لَا اللَّهُ مَلُ اللْهُ لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْوَالِولُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْمُعْلَالِ اللَّهُ الْمُلْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْعُلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

تشریح: اس و کالت کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہوگیا، اور وکیل کومعزول کرنے سے مرتبن کا حق ضائع ہوگا اس لئے مرتبن کی اجازت کے بغیر وکیل کومعزول نہیں کرسکتا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مدی نے مدی علیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ جھڑے کے لئے وکیل متعین کر دیا اب مدی کی اجازت کے بغیر اس وکیل کو معزول کرنا چاہے تو معزول نہیں کرسکتا، کیونکہ اس کے ساتھ مدی کاحق متعلق ہوگیا ہے، اس طرح یہاں وکیل بالبیع کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہوگیا ہے، اس طرح یہاں وکیل بالبیع کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہوگیا ہے تو معزول نہیں کرسکتا۔

**ترجمہ** :(۵۲۴)اگررائن نے مطلق نیچ کاوکیل بنایا، تو وہ ادھار نیچ کا بھی مالک ہوگا،اور نفتد نیچ کا بھی مالک ہوگا، پھراگر رائین ادھار نیچ سے روکے تواس کے روکنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔

قرجمه: اس لئے که عقدر بهن اپنی اصل سے لازم ہے تواسکے وصف میں بھی لازم ہوگا ،اس دلیل کی بناپر جوہم نے ذکر کیا تشک وصف میں بھی لازم ہوگا ،اس دلیل کی بناپر جوہم نے ذکر کیا تشک سے ادھار تشک سے ادھار بھی نے جا ہی اختیار شامل تھا ،اب را بهن ادھار بیچنے سے وکیل کومنع کرتا ہے ، تواس کے منع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

وجه: وه پہلے ہی مطلق اختیار دے چاہے، یعنی ادھار بیچنے کا اختیار دے چکاہے اس لئے اب اس کو منع نہیں کرسکتا۔ لغت : لانـه لازم بـاصـلـه فکذا بوصفه: یہ خطق محاوره ہے، اس کا مطلب سیہ ہے کہ بیچنے کے مطلق اختیار میں ادھار بیچنا شامل ہے اس لئے رائین اس کوساقط نہیں کرسکتا۔

> ترجمه: (۵۲۵) ایسے ہی اگر مرتهن نے معزول کیا تو معزول نہیں ہوگا۔ ترجمه: اس لئے کہ مرتهن نے وکیل نہیں بنایا ہے وکیل دوسرے نے بنایا ہے، تشریح لیخی را ہن نے بیچنے کا وکیل بنایا ہے اس لئے مرتهن معزول نہیں کرسکتا۔

ترجمه: (۵۲۷) اگررا بن مرجائة و بھی وكيل معزول نہيں ہوگا۔

وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ (٢٥) قَالَ وَلِلُوَكِيلِ أَنُ يَبِيعَهُ بِغَيْرِ مَحُضَرٍ مِنُ الْوَرَثَةِ كَمَا يَبِيعُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِغَيْرِ مَحُضَرٍ مِنُهُ ﴾ (٨٢٨) وَإِنُ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ فَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ ﴿ لَا قَلَ لِلَّنَّ اللَّهُ وَلَا يَعُومُ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ فَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ ﴿ لَا يَكُونُ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ فَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ ﴿ 10 كَا فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَمُوتِ أَحَدِهِمَا فَيَبُقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ (٢٩ كَا) وَإِنْ مَاتَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَقُومُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِينُّهُ مَقَامَهُ ﴾ لِ إِنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَجُرِي فِيهَا اللَّوكِيلُ النَّهُ وَلَا يَعُومُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِينُّهُ مَقَامَهُ ﴾ لِ إِنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَجُرِي فِيهَا

ترجمه : اس لئے کہ رہن را ہن کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا ہے [ تو وکالت بھی باطل نہیں ہوگی ] اوراس لئے بھی کہ باطل ہوگا تو ور نہ کے حق کے لئے باطل ہوگا ، اوریہاں مرتہن کا حق مقدم ہے [ اس لئے بھی وکالت باطل نہیں ہوگی ] تشریع در اہن مرجائے تب بھی ثی ءمر ہون بیجنے کا وکیل معزول نہیں ہوگا۔

**9 جسله** :(۱) ایک وجہ تو بہ ہے کہ را بهن مرنے کے بعد ربهن باقی رہتا ہے تو جواس وصف ہے بیچناوہ بھی باقی رہے گا ،اس کئے وکیل بالبیج معزول نہیں ہوگا۔(۲) دوسری وجہ بہ ہے کہ ور ثنہ کے لئے وکیل معزول ہوگا ،اور یہاں مرتبن کا حق ور ثنہ سے مقدم ہے اس کئے وکیل معزول نہیں ہوگا۔

قوجمه : (۵۲۷)وکیل کے لئے جائز ہے کہور شہ کے غیر موجودگی میں بیچے، جیسے را بمن کی زندگی میں اس کی غیر حاضری میں پچسکتا تھا۔

تشريح:وكل بالبيع ورنه كى غيرموجودگى ميں رئان كى چيز بي سكتا ہے۔

وجه : کیونکہ وہ را ہن کی زندگی میں را ہن کی غیر موجودگی میں ثی ءمر ہون پچ سکتا ہے تو ور شد کی غیر موجودگی میں بدرجہاولی پچ سکتا ہے۔

ترجمه : (۵۲۸) اگر مرتبن مرگیا تو وکیل اپنی و کالت پر بحال رہے گا۔

تشریح : پہلے آیا تھا کہ را ہن کے مرنے سے رہن باطل نہیں ہوتا ،اب بیہ کہ مرتبن کے مرنے سے رہن باطل نہیں ہوگا ، اس لئے رہن کے جوحقوق ہیں بیچنے کی وکالت تو یہ بھی باقی رہے گی ۔ بیچنے کی وکالت بیر بن کے حقوق میں سے ہیں۔

قرجمه : (۵۲۹) اگروکیل مرگیا تو وکا کت ختم ہوجائے گی ، وکیل کے ورثہ، یااس کا وصی اس کے قائم مقام نہیں ہوں گے۔ قرجمہ : اس لئے کہ وکالت میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،اس لئے کہ موکل وکیل کی رائے سے راضی ہے دوسرے کی رائے سے راضی نہیں ہے۔

تشریح :اب بیمسکلہ ہے کہ شیءمرہون کے بیچنے کاوکیل مرگیا تووکالت ختم ہوجائے گی،وکیل کےور شکویااس کےوصی کو

الْإِرْثُ، وَلْأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِى بِرَأْيِهِ لَا بِرَأْيِ غَيُرِهِ ٢ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ إِنَّ وَصِىَّ الْوَكِيلِ يَسُمُلِكُ اللَّهِ كَالُمُضَارِبِ إِذَا مَاتَ بَعُدَمَا صَارَ رَأْسُ يَسُمُلِكُ اللَّهُ كَالُمُضَارِبِ إِذَا مَاتَ بَعُدَمَا صَارَ رَأْسُ الْمَالِ أَعْيَانًا يَمُلِكُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ بَيُعَهَا لِمَا أَنَّهُ لَازِمٌ بَعُدَ مَا صَارَ أَعْيَانًا ٣ قُلُنَا: التَّوُكِيلُ الْمَالِ أَعْيَانًا يَمُلِكُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ بَيْعَهَا لِمَا أَنَّهُ لَازِمٌ بَعُدَ مَا صَارَ أَعْيَانًا ٣ قُلُنَا: التَّوْكِيلُ حَقُّ لَازِمٌ لَكِنُ عَلَيْهِ، ٣ وَالْإِرْثُ يَجُوبِي فِيمَا لَهُ بِخِلَافِ اللَّمُضَارَبَةِ؛ لِلَّانَّهَا حَقُّ لَازِمٌ لَكِنُ عَلَيْهِ، ٣ وَالْإِرْثُ يَجُوبِي فِيمَا لَهُ بِخِلَافِ اللَّمُضَارَبَةِ؛ لِلَّانَّهَا حَقُّ لَازِمٌ لَكِنُ عَلَيْهِ، ٣ وَالْإِرْثُ يَجُوبِي فِيمَا لَهُ بِخِلَافِ اللَّهُ لِلَافِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةَ الْقَالَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ لَا إِلَى اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعُلَاقِ اللَّهُ الْمُضَارِبُهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ لَكِنُ مُ لَكِنُ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعُلَاقِ اللَّهُ الْعِلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الللْهُ الْعِلْمُ الْعَلَاقِ الْعِلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُعْلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَا

### بیجنے کاحق نہیں ہوگا۔

**ہ جسہ** :(۱) وکالت میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،اس لئے وارث اس کا حقد ارنہیں بنے گا (۲) موکل وکیل کی رائے پراعتماد کرتا ہے دوسرے کی رائے پراعتماد نہیں کرتااس لئے بھی وارث ، یاوصی کو بیچنے کاحق نہیں ملے گا۔

ترجمه : ۲ امام ابو یوسف کی ایک روایت بیہ ہے کہ وکیل کا وصی ثی ءمر ہون کے بیچنے کا مالک ہوگا ،اس لئے کہ وکالت لازم ہے اس لئے وصی بیچنے کا مالک لازم ہے اس لئے وصی بیچنے کا مالک ہوتا ہے ،اس لئے کہ عین بننے کے بعد عقد مضاربت لازم ہوجا تا ہے۔

تشریع ایام ابویوسٹ کی ایک روایت بیہ کہ وکیل کے وصی کوثی ءمر ہون کو بیچنے کا حق ہوگا ،اس کی وجہ بیہ کہ بیہ وکالت لازم ہے اس لئے وکیل کے وصی کوبھی بیچنے کا حق ہوگا۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ بیچ مضار بت میں راس المال کے ذریعہ کیٹر اخرید لیا اور مضارب کے وصی کوبی ہوتا ہے کہ اس کیٹر اکو بیچ کر در ہم بنائے بھر مالک اور مضارب کے ورثه میں میں کیٹر اکو بیچ کہ میں کیٹر اکو بیچ کہ میں میں کیٹر اکو بیچ کہ کہ ایک ہوں کے ورثہ کو بیچ کہ ورثہ کو بیچ کہ میں ہوں کو بیچ ہوگا کہ شی ءمر ہوں کو بیچ ہوگا کہ شی عمر ہوں کو بیچ ہوگا کہ بیچ کہ در تھ کو بیچ کہ کو درثہ کو بیچ کہ در تھ کو بیچ کہ کا میں میں کیٹر الکر بیچ کہ کو درثہ کو بیچ کہ کو درثہ کو بیچ کہ در تھ کو بیچ کہ کیا گئی میں ہوں کو بیچ کہ کو بیچ کہ کہ کو درثہ کو بیچ کہ کو درثہ کو بیچ کہ کو درثہ کو بیچ کہ کو درثہ کو درثہ کو درثہ کو بیچ کر در بھی کو درثہ کو درثہ کو درثہ کو درثہ کو بیچ کو درثہ کو درثہ

ترجمه ٣ جم اسكاجواب ديتے ہيں كەربىن ميں وكالت لازم ہے، كين خودوكيل پرلازم ہے[اس كےوصى اورور شرپنہيں تشريح : بيامام ابويوسف كوجواب ہے، انہوں نے فر مايا كه وكالت لازم ہے تواس كاجواب ديا كه خودوكيل پروكالت لازم ہے، اس كےوصى اورور شرپروكالت لازم نہيں ہے اس كئے وصى وكالت نہيں كرسكتا۔

ترجمه به اوروراثت اس میں جاری ہوتی ہے جس میں وکیل کا فائدہ ہو، بخلاف مضاربت کے اس لئے کہوہ مضارب کا حق ہے۔

تشریح: یہاں عبارت ناقص ہے، یہ بھی امام ابو یوسف گوجواب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس میں وکیل کا فائدہ ہواس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور اس کے وصی کو بھی اس کا حق ملتا ہے، رہن کی صورت میں وکیل کے فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وکیل پروکالت لازم ہے اس لئے اس میں وصی کوجی نہیں ملے گا۔ اور مضاربت میں جب راس المال سے کپڑا خرید لیا تواب یہ وارث کے فائدے کی چیز بن گئی کہ کپڑا آپنج کراس کورقم ملے گی اس لئے وہاں مضارب کے وصی کو کپڑا آپیج کا حق ملے گا۔

لغت: علیہ: وکیل پر جولازم ہو، وکیل کے نقصان کے لئے جو چیز ہو۔ فیمالہ: جس میں وکیل کا فائدہ ہو۔

الْمُضَارِب (٣٠٠) وَلَيُسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنُ يَبِيعَهُ إِلَّا بِرِضَا الرَّاهِن) [ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَمَا رَضِى بِبَيْعِه] (وَلَيُسَ لِلرَّاهِنِ أَنُ يَبِيعَهُ إلَّا بِرِضَا الْمُرْتَهِنَ ﴾ لِ لِأَنَّ الْمُسرُتَهِنَ أَحَقُّ بِمَالِيَّتِهِ مِنُ الرَّاهِنِ فَلا (وَلَيُسَ لِلرَّاهِنِ أَنُ يَبِيعَهُ إلَّا بِرِضَا الْمُرُتَهِنَ ﴾ لِ لِأَنَّ الْمُسرُتَهِنَ أَحَقُ بِمَالِيَّتِهِ مِنُ الرَّاهِنِ فَلا يَقُدِرُ الرَّاهِنُ عَلَى تَسُلِيمِهِ بِالْبَيْعِ (١٣٥) قَالَ فَإِنُ حَلَّ الْأَجَلُ وَأَبَى الُوَكِيلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهُ فَي يَدِهِ الرَّهُ فِي اللَّهُ مَلَى تَسُلِيمِهِ بِالْبَيْعِ وَلَي اللَّهُ مِنَ الْوَجُهَيْنِ فِي لُوْومِهِ الرَّهُ فَي الرَّهُ مُل عَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكِلُ فَأَبَى أَنُ يُخَاصِمَ أَجُبِرَ عَلَى النَّخِورَ عَلَى النَّخُومُ وَمَةٍ وَغَابَ الْمُوكِيلُ فَأَبَى أَنُ يُخَاصِمَ أَجُبِرَ عَلَى النَّهُ مُ كُلُ اللَّهُ عَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكِيلُ فَأَبَى أَنُ يُخَاصِمَ أَجُبِرَ عَلَى النَّعَ عَلَى النَّانِي وَهُو أَنَّ فِيهِ إِنُواءَ الْحَقِّ، لَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِيلِ اللَّهُ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكَل الْحَقُ مَل لَي اللَّهُ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكَيلِ اللَّهُ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكَيل لِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكَيل اللَّهُ الْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُوكَيلِ اللْمُولِيلُ الْمُولِيلِ اللْمُولِيلِ اللْمُولِيلِ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلُ الْمُولِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمِيلِ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِيلُ ال

ترجمه :(۵۳۰)مرتهن کویتن نهیں ہے کہ را بهن کی رضا مندی کے بغیر شیءمر ہون کو جج دے [اس لئے یہ چیز را بهن کی ہے،اوروہ بیچنے پر راضی نہیں ہے اور را بهن کویت نہیں ہے کہ بغیر مرتبن کی رضا مندی کے شیءمر ہون کو جج دے۔

ترجمه الاسكة كمرتهناس كى ماليت كاحقداررا بن سے بھى زيادہ ہے اسلة الله كراس كوسپر ونہيں كرسكے گا۔

تشریع: مرتهن بغیررا بن کی رضامندی کے تی ءمر ہون نہیں نیچ سکے گا ، کیونکہ یہ چیز را بن کی ہے۔اور را بن بغیر مرتهن کی رضامندی کے نہیں نیچ سکے گا ، ۔

**وجه** : (۱) کیونکه مرتهن کاحق اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے۔ (۲) اور شیء مرہون کی جو قیمت ہے اس کا زیادہ حقد ارمرتهن ہے ،اس لئے را ہن چے بھی دے گا تو اس کوشتری کوسپر زنہیں کر سکے گا،اس لئے بھی را ہن شی ءمر ہون کونہیں چے سکے گا۔

ترجمه :(۵۳۱)اور قرض اداکرنے کاوقت آگیااور وکیل جس کے قبضے میں شیءمر ہون ہے بیچنے سے انکاکر تاہے،اور راہن غائب ہے تووکیل کو بیچنے پرمجور کیا جائے گا۔

ترجمه ال ان دووجه سے جوہم نے ذکر کیا۔

**نشىر يىچ** : قرض كاوفت آگيا اوروكيل ثى ءمر ہون كۈنہيں چى رہاہے اور را ہن بھى حاضرنہيں ہے تو وكيل كواس كے بيچنے پرمجبور كيا جائے گا۔

**وجسہ** :(۱)ایک وجہ تو ہیہے کہ اس کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہو گیا ہے (۲) دوسری وجہ بیہے کہ عقد رہن و کالت کے ساتھ متصف ہے،اورو کالت میں شرط تھی کہ وقت آنے پراس کو پیچگا۔

ترجمه :(۵۳۲) ایسے اگر آدمی نے دوسرے کو جھڑے کا وکیل بنایا، اور موکل غائب ہو گیا تو خاصم کو جھڑے پر مجبور کیا جائے گا۔ جائے گا۔

ترجمه الدوسرى وجدى وجدساوروه يديك كمن ضائع جاتا ہے۔

تشرویج : پیمسکدیهان کانهیں ہے۔ زیدنے اپنا جھگڑا کرنے کا وکیل عمر کو بنایا، اور خو دزید غائب ہو گیا تو چونکہ اس سے

يَبِيعُ بِنَفُسِهِ فَلا يَتُوِي حَقَّهُ، أَمَّا الْمُدَّعِي لَا يَقُدِرُ عَلَى الدَّعُوَى وَالْمُرُتَهِنُ لَا يَمُلِكُ بَيُعَهُ بِنَفُسِهِ، ٣ فَلَوُ لَمُ يَكُنُ التَّوُكِيلُ مَشُرُوطًا فِي عَقُدِ الرَّهُنِ وَإِنَّمَا شُرِطَ بَعُدَهُ قِيلَ لَا يُجُبَرُ اعْتَبَارًا بِالْوَجُهِ الْآنِي، وَهَذَا أَصَحُّ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ - اعْتِبَارًا بِالْوَجُهِ الثَّانِي، وَهَذَا أَصَحُّ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْجَوَابَ فِي الْفَصُلَيُنِ وَاحِدٌ، وَيُؤَيِّدُهُ إِطُلاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ

سامنے والے کاحق ضائع ہوگاس لئے وکیل کو جھگڑ ا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

ترجمه بنج بخلاف نیچ کے وکیل بنانے کے [وہاں وکیل کو مجبور نہیں کیا جائے گا] کیونکہ موکل خور بھی نیچ سکتا ہے اس کئے اس کاحق ضا کئے نہیں ہوگا، اس کے برخلاف مدی کا حال ہے ہے کہ جب تک کہ خصم تیار نہ ہووہ دعوی بھی نہیں کر سکے گا، اور مرتہن کا حال ہے ہے کہ وہ خوز نہیں بیچ سکتا [اس کئے وکیل بالبیع کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا]

تشریح : یہاں تین مسکے ہیں[ا] زید نے عمر کو بیچنے کا وکیل بنایا تو یہاں وکیل کو بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ زید خود بھی بھی بھی سکتا ہے اس لئے عمر کے انکار سے زید کاحق ضا لئع نہیں ہوگا۔[۲] زید مدعی علیہ تھا اس نے عمر کوخصومت کا وکیل بنایا، اور خود غائب ہوگیا، تو یہاں عمر کوخصومت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ وہ خصومت نہیں کرے گا تو مدعی کاحق ضائع ہوگا، اس لئے عمر کوخصومت پر مجبور کیا جائے گا۔[۳] را بن نے وکیل بنایا اور خود غائب ہوگیا، تو یہاں وکیل کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ مرتبن خود نے نہیں سکتا، اور را بن موجود نہیں ہے، اس لئے وکیل نہیں بیچے گا تو مرتبن کاحق ضائع ہوگا اس لئے یہاں وکیل کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔

ترجمه الله الرعقدر بهن میں وکالت کی شرط نہ ہو بلکہ بعد میں شرط لگائی ہوتو بعض حضرات نے کہا کہ بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا پہلی وجہ کا اعتبار کرتے ہوئے [کہ وکالت عقد کے حقوق میں سے نہیں ہے ]، اور بعض دوسرے حضرات نے کہا کہ وکیل کو مجبور کیا جائے گا دوسری دلیل کی طرف رجوع کرتے ہوئے [یعنی مرتبن کا حق ضائع ہوگا] اور یہی صحیح ہے، اور امام ابو یوسف ی سے دونوں صورتوں میں ایک ہی جواب ہے کہ مجبور کیا جائے گا، جامع صغیر اور کتاب الاصل کے جواب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

تشریح: رہن پررکھتے وقت پیشر طانہیں لگائی کہ وکیل تی ءمر ہون کو بیچے گا ،البتہ بعد میں پیشر طالگائی تو اس بارے میں دو
روایتیں ہیں [ا] ایک بیہ ہے کہ چونکہ اصل عقد رہن میں وکالت کی شرط نہیں ہے اس لئے وکیل نہ بیچے تو اس کو بیچنے پرمجبور نہیں کیا
جائے گا۔ [۲] دوسری روایت بیہ ہے کہ نہ بیچنے سے مرتهن کا حق ضائع ہوگا اس لئے وکیل کو بیچنے پرمجبور کیا جائے گا ، امام ابو
یوسف کی روایت بہی ہے۔ اور جامع صغیر اور کتاب الاصل میں جوعبارت ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وکیل کو
بیچنے پرمجبور کیا جائے گا۔ جامع صغیر کی عبارت بیہے۔ فانہ بجبر علی بیعہ (جامع صغیر ، کتاب الربمن ، ص ۲۹۱) اس عبارت میں

وَفِي الْأَصُـل(٥٣٣) وَإِذَا بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَقَدُ خَرَجَ مِنُ الرَّهُن، وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهُنًا، وَإِنْ لَمْ يُقْبَضُ بَعُدُ ﴾ لِ قِيَامِهِ مَقَامَ مَا كَانَ مَقُبُوضًا، ٢ وَإِذَا تَـوَى كَانَ مَالَ الْمُرْتَهِن لِبَقَاءِ عَقُدِ الرَّهُن فِي الثَّمَن لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبيعِ الْمَرُهُونِ، ٣ وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَا يَسُتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدَّم فَأَخَذَ

مطلق ہے کہ بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔

ترجمه : (۵۳۳)عادل نے رہن کی چیز کو چے دیا تووہ چیزرین ہونے سے نکل گی،اور جواس کی قیمت ہےوہ اس کے قائم مقائم رہن پر ہوگی ، جا ہے ابھی ثمن پر قبضہ نہ کیا ہو۔

ا صول: یہ تین مسئلے اس اصول پر ہیں کہ شیءمر ہون کے بدلے میں جو پچھآئے گی اب وہی رہن پررہے گی۔

تشویج: آا اید پہلامسکہ ہے۔عادل کے قبضے میں ثبیءمر ہون تھی اس نے اس کو بچے دیا تو شیءمر ہون اب رہن پرنہیں رہے گی، کیونکہ وہمشتری کی ملکیت ہوگئی ہے۔البتہاس کی جو قیمت ہےوہ رہن پر ہوجائے گی، کیونکہ وہ مرہون کے قائم مقام ہے۔ ترجمه الم كيونكه وه مقبوض ثمن كقائم مقام بـ

تشریح : پیایک اشکال کا جواب ہے۔اشکال میہ ہے کہ ثمن پرابھی قبضہ نہ ہوا ہوتب بھی وہ ربمن پر کیسے ہوجائے گا؟اس کا جواب دیا کہ بائع کاحق اس پر ثابت ہو چکا ہےاس لئے اس پر قبضہ نہ بھی ہوتب بھی وہ مقبوض کے درجے میں ہوجائے گا ،اور رہن پرہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ اورا گرشن ہلاک ہوجائے تو یہ مرتبن کا ہلاک،اس کئے کہ شن میں عقدر بن باقی ہے،اس کئے بیمر ہون مبیع کے

**تشویج**:اگرعادل کے باس مرہون کی قبت تھی اوروہ قبت ہلاک ہوگئ تو یہ مرتبن کا ہلاک ہوگی۔ یوی:ہلاک ہونا۔ وجسه : كيونكه به قيمت مرمون كي جله يرب، اور مرمون ملاك موتا تو مرتهن كابلاك موتا، اس لئ قيمت بهي اس كابلاك

ترجمه الله السي طرح اگرمر مون غلام تول كرديا اور قاتل كواس كا ضان دينا پرا [توضان رئن پر موجائے گا] اس كئے كه را ہن مالیت کےاعتبار سےاس کامستحق ہے ،اگر چہ بیخون کا بدلہ ہے لیکن مال کے ضمان کا حکم ہوگا را ہن کے حق میں اس لئے رہن ہاقی رہا۔

**تشریح** :[۲] بیدوسرامسکہ ہے۔ مرہون غلام کو کسی نے قبل کردیا،اوراس پراس کا ضان لازم ہوا تو بیضان ابر ہن کی جگہ يررےگا۔

حُكُمَ ضَمَانِ الْمَالِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ فَبَقِى عَقُدُ الرَّهُنِ، ٣ وَكَذَلِكَ لَوُ قَتَلَهُ عَبُدٌ فَدُفِعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحُمًّا وَدَمًّا (٥٣٣)قَالَ: وَإِنْ بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَأَوْفَى الْمُرْتَهِنَ التَّمَنَ الثَّمَنَ الْمُوتَهِنَ الثَّمَنَ الْمُرتَهِنَ النَّمَةُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ النَّاهِنَ الشَّمَنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ المُرتَهِنَ الثَّمَنَ النَّاهِنَ قَيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ اللَّهُ أَنْ الْمَرُهُونَ الْمَبِيعَ اللَّهُمَنَ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْهُونَ الْمَبِيعَ اللَّهُ مَنَ النَّامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالَقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَالَةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْتَعُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ الْم

**9 جه** : اگرچ میخون کابدلہ ہے، کین رائن کے حق میں میمال ہے اس ال کواب رئن کی جگہ پر رکھ دیا جائے گا۔ **لغت** : وان کان بدل اللہ م : میا کیک اشکال کا جواب ہے، اشکال میہ ہے کہ خون کورئن پرنہیں رکھا جاتا، اور مقتول غلام کا جو بدلہ ہے وہ خون کا بدلہ ہے اس کورئن پرنہیں رکھنا چاہئے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ اگر چہ بیخون کابدلہ ہے کین رائمن کے حق میں میمال ہے اس کورئن پررکھا جا سکتا ہے۔

ترجمه بی ایسے بی غلام کوکسی غلام نے قل کردیا جس کے بدلے میں بیغلام دے دیا گیا[توبیغلام ابر بن پررہے گا] اس کئے کہ بیغلام خون اور گوشت کے اعتبار سے پہلے غلام کے قائم مقام ہوگیا۔

تشریح: [۳] بیتیسرامسکاه بے۔غلام نے مرہون غلام کوتل کردیا، جسکی وجہ سے بیغلام دے دیا گیا تواب بیغلام رہن پر رہےگا۔

وجه : خون اور گوشت کے ساتھ بیغلام مرہون غلام کی جگہ پرہوگیااس لئے اب بیغلام رہن پررہے گا۔

ترجمه : (۵۳۴)عادل نے شیءمر ہون کو بیچا اور اس کی قیت مرتبن کودے دی، پھرشیءمر ہون کا کوئی مستحق نکل گیا اور عادل کو اس کا صان دینا پڑا، تو عادل کو اختیار ہے کہ را بن سے صان میں شیءمر ہون کی قیت لے، اور چاہے تو مرتبن سے اتنا مثن کا صان لیے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ عادل نے تی ءمر ہون بھی کر مرتہن کواس کی قیمت دے دی، بعد میں اس کا مستحق کوئی اور نکل گیا، اور عادل نے اس کا بھی صفان دیا تو پیضان را ہن ہے بھی وصول کرسکتا ہے، اور مرتہن سے بھی وصول کرسکتا ہے۔

تشریح: زیدعادل تھااس نے تی ء مرہون غلام کونے کر مرتہن عمر کواس کی قیت دے دی، بعد میں بکر نے دعوی کیا کہ پیغلام میرا ہے اوراس کو ثابت بھی کر دیا ،اس لئے زید نے غلام کا ضان بکر کو دیا ، تو زیداب بیضان را بہن سے بھی وصول کرسکتا ہے ، اور مرتبن مرتبن سے بھی وصول کرسکتا ہے ۔ البتہ بیفرق رہے گا کہ غلام کی جتنی قیت ہے وہ پوری را بہن سے وصول کرسکتا ہے ، اور مرتبن میں بیہوگا کہ جتنا ثمن مرتبن کو دیا تھا اتنا ہی وصول کرسکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ۔

وجه از ائن سے اس لئے وصول کرسکتا ہے کہ اصل غلام اس کا تھا ، اور اسی غلام کی وجہ سے عادل ضان دینے کی مصیبت میں پینسا ہے۔ اور مرتبن سے اس لئے وصول کرسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ عادل بنا ہے ، اور بنتی کر قیمت بھی اسی کو دیا ہے۔ آگ

إِذَا ٱستُحِقَّ إِمَّا أَنُ يَكُونَ هَالِكًا أَوُ قَائِمًا فَفِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ الْمُستَحِقُّ بِالْجِيَارِ إِنُ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَدُلَ؛ لِلَّانَّهُ مُتَعَدِّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ؛ لِلَّانَّهُ مُتَعَدِّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ الرَّاهِنَ فَعَاصِبٌ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسُلِيمِ لَ فَإِنُ ضَدَّمَ الرَّاهِنَ نَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ الِاقْتِضَاءُ؛ لِلْأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَلَا لَيْعُ مِلْكِ نَفُسِهِ، لَ وَإِنْ ضَدَّمَ الْبَائِعَ يَنفُذُ الْبَيْعُ أَيُضًا؛ لِلْأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِ نَفُسِهِ، لَ وَإِنْ ضَدَّمَ الْبَائِعَ يَنفُذُ الْبَيْعُ أَيُضًا؛ لِلْأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِ نَفُسِهِ، لَ وَإِنْ ضَدَّمَ الْبَائِعَ يَنفُذُ الْبَيْعُ أَيُضًا؛ لِلْأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ

اس کی کمبی تفصیل ہے جوصا حب مدابیہ بیان کرر ہے ہیں۔

تشریح: مثلا خالد شیءمرہون کامستحق نکل گیا توابشیءمرہون کی دوصور تیں ہیں[ا] ایک بیکہ شی عمرہون ہلاک ہوگئ ہویا ابھی بھی مشتری کے قبضے میں موجود ہے۔ پس اگر شیءمرہون ہلاک ہوگئ ہوتومستحق کو دواختیار ہیں[ا] ایک بیکہ را ہن کوضامن بنائے، ۲۶] اور دوسرایہ کہ عادل کوضامن بنائے۔

وجه :را بن کواس لئے ضامن بناسکتا ہے کہ اس نے مستحق کی چیز کی ہے،اور عادل کودیا ہے۔اور عادل کو ضامن اس لئے بنا سکتا ہے کہ اس نے شی ءمر ہون بیچی ہے اور مشتری کو دیا بھی ہے اس لئے عادل کو بھی ضامن بناسکتا ہے۔

ترجمه : ٢ اگرمتی نے رائن کوضامن بنایا تو بیج نافذ ہوجائے گی اور مرتہن کالین صحیح ہوگا اس لئے کہ ضان ادا کرنے کے بعد بیرائن کی ملک ہوگئی،اور بیظا ہر ہوا کہ بیجنے کا حکم دینااینی ملکیت کے بیجنے کا حکم دینا ہے۔

تشریح : اگرخالد مستحق نے را ہن کوضامن بنایا توعادل نے جو بیچاتھاوہ بیچ نافذ ہوجائے گی ،اور مرتہن کا قیت لینا بھی جائز ہوجائے گا۔

**وجه** :جبراہن نے شیءمرہون کی قیمت ادا کر دی تواب بیمعلوم ہوا کہ بید چیز را ہن کی ہے،اس لئے عادل نے جو بیچاوہ بھی صحیح ہے،اور مرتہن نے جوعادل سے قیت لی وہ بھی صحیح ہے۔

لغت: اقتضاء قضی سے شتق ہے، مرتہن کا قرض کے بدلے رقم وصول کرنا۔

ترجمه بین اورا گربائع یعنی عادل کوضامن بنایا تب بھی عادل کی بینی نافذ ہوجائے گی اس لئے کہ صنان ادا کرنے کے بعد عادل اس کا مالک بن گیا، اور پی ظاہر ہوا کہ عادل نے اپنی ملکیت بیتی ہے۔

تشريح: الرمستى نے عادل كوضامن بنايا، جو بائع بھى ہے تب بھى اس كى بينا فذ ہوجائے گا۔

أَنَّهُ بَاعَ مِلُكَ نَفُسِهِ ﴿ وَإِذَا ضَمَّنَ الْعَدُلَ فَالْعَدُلُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِنُ جِهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنُ الْعُهُدَةِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ اللَّقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِنُ جَهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنُ الْعُهُدَةِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ اللَّقَتِضَاءُ فَلَا يَرُجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنُ دَيْنِهِ، ﴿ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالشَّمَنِ ؛ لِلْقَبْدَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَنَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ لِغَيْرِ حَقِّ ؛ لِلَّانَّهُ مَلَكَ الْعَبُدَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَنَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ الشَّمَنُ لَهُ ، وَإِنَّمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ عَلَى حُسُبَانِ أَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمُ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ الشَّمَنُ لَهُ مِلْكُهُ لَمُ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ

**وجه** : کیونکہ جبعادل نے شیءمر ہون کی قیمت دے دی تواب بیاس کا مالک بن گیا،اورالیہا ہوا کہ عادل نے اپنی ملکیت بیچی ہے اس لئے اس کی بیچے درست ہوجائے گی۔

ترجمه به اگرمتی نے عادل کوضامن بنایا توعادل کو اختیار ہے کہ رائن سے اپنادیا ہوا ضمان وصول کرے،اس لئے کہ وہ رائن کی جانب سے وکیل ہے اوراس کے لئے کام کر رہا ہے اس لئے جو نقصان اس کو ہوا ہے وہ رائن سے لے گا،اور عادل کی بیج نافذ ہوجائے گی اور مرتہن کا وصول کرنا بھی صحیح ہوگا،اور مرتہن اب رائن سے کوئی قرض وصول نہیں کرے گا [ کیونکہ اس نے اپناحق وصول کرلیا]

تشریح: عادل کویین ہے کہ اپنی دی ہوئی رقم را ہن ہے وصول کر لے اس صورت میں عادل کی بیج نافذ ہوجائے گی ،اور مرتہن نے جورقم کی تھی وہ بھی درست ہوجائے گی ،البتة مرتہن نے اپنا قرض وصول کر لیا ہے اس لئے اب را ہن سے پچھنہیں لےگا۔

**وجه**:عادل اصل میں را بن کاوکیل ہے،اوراس کے لئے کام کرر ہا ہے اس لئے عادل کو بیت ہے کہ را بن سے اپنی دی ہوئی رقم صول کر لے۔

لغت: عهدة: يهال عهدة كاترجمه به جسكى وجهساس كونقصان مواب-

قرجمه : ه اوراگر جا ہے تو عادل مرتهن سے اپنادیا ہوائمن وصول کرے، اس لئے کہ اب ظاہر ہوا کہ مرتهن نے ناحق ثمن لیا ہے وہ ہے، اس لئے کہ ضان اداکر نے کی وجہ سے غلام عادل کی ملکیت ہوگئی ، اور عادل کی بیجے نافذ ہوجائے گی ، اور جوثمن لیا ہے وہ عادل کا ہوگا ، کیونکہ اس نے مرتهن کو جورقم دی تھی وہ اس گمان پر کہ را بہن کی ملکیت ہے، پس جب بی ظاہر ہوا کہ بیعادل کی ملکیت ہے تو وہ مرتهن کو دینے پر راضی نہیں ہوگا ، اس لئے عادل کو بیچق ہے کہ مرتهن کو دیا ثمن واپس لے لے، اور جب عادل نے مرتهن سے تمن لے لیا تو اس کا وصول کر ناختم ہوگیا ، اس لئے مرتهن اب را بهن سے اپنا قرض وصول کرے گا۔

تشریح:عادل نے غلام نیچ کرمرتهن کوشن دیا تھا،اس لئے عادل کو بیت ہے کہ مرتهن کودیا ہوائمن اس سے واپس لے لے۔ وجه :عادل میں بھے رہاتھا کہ بیغلام را ہن کا ہے،لیکن جب اس نے مستحق کوضان ادا کیاا ورخو دغلام کا مالک بن گیا تو پتہ چلا کہ فَلَهُ أَنُ يَرُجِعَ بِهِ عَلَيُهِ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الاقْتِضَاءُ فَيَرُجِعُ الْمُرُتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَينِهِ لِ وَفِي الْمُوتَةِ الْمُوتَةِ الْمُشَتَرِي فَلِلْمُسْتَجِقِّ أَنُ يَأْخُذَهُ مِنُ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْوَجُهِ الثَّانِي وَهُو أَنُ يَكُونَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلِلْمُسْتَجِقِّ أَنُ يَأْخُذَهُ مِنُ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ الْعَدُلِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقُدِ، عَيُنَ مَالِهِ ثُمَّ لِللَّهُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقُدِ، وَهِ هَنْ مَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاقِدِةُ وَلَهُ لَهُ الْمَبِيعَ وَلَمُ يُسَلِّم كَ ثُمَّ الْعَدُلُ بِالنَّهِ مَا أَدَّاهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ الْمَبِيعَ وَلَمُ يُسَلِّم كَ ثُمَّ الْعَدُلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَيَجِبُ عَلَيُهِ بِالْحَيارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَيَجِبُ عَلَيُهِ بِالْحِيمَةِ وَإِنَّالُهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَيَجِبُ عَلَيُهِ تَخْلِيطُهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبُضُ الْمُرتَهِنَ وَلَا الْمَقُبُوضَ سُلِّمَ لَهُ،

یے غلام میرا ہے ، اور مرتہن نے جوثمن لیا تھاوہ ناحق لیا تھا ، اس لئے عاد ل کو بیرحق ہے کہ اپنا دیا ہوائمن مرتہن سے واپس لے لے۔اس صورت میں مرتہن را ہمن سے اپنا قرض وصول کرےگا ، کیونکہ پہلا وصول کیا ہواا بنہیں رہا۔

ترجمه نظر اوردوسری صورت، یعنی مینی مشتری کے پاس موجود ہوتومستی کو بیری ہے کہ مشتری سے لے اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ عین مال کو پالیا ہے، پھر مشتری کو بیری ہے کہ عادل سے ثمن وصول کرے، اس لئے کہ عقد کرنے والا وہی ہے، اس لئے عقد کے حقوق کا تعلق اسی سے ہوگا اور بیٹمن واپس لینا بیچ کے حقوق میں سے ہو بیچ سے واجب ہوا ہے، مشتری نے ثمن اس لئے دیا تھا کہ اس کو میچ سے محل کے دیا تھا کہ اس کو میچ سے مالم مل جائے، حالا نکہ میچ اس کو ہیں ملی۔

تشریح: دوسری صورت بیہ کمبیع مشتری کے پاس ابھی موجود ہے، تومستحق کو بیرق ہے کہ شتری سے وہ بیچ لے لے، کیونکہ بیاس کا اپنامال ہے

پرمشتری کویدی ہے کہ اپنادیا ہوائمن عادل سے لے لے۔

**9 جسه** : (۱) عادل ہی عاقد اور بیج کرنے والا ہے اس لئے مشتری عادل ہی سے اپنائمن واپس لیگا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ مشتری نے اس امید پرٹمن دیا تھا کہ اس کو چیجے سالم مبیع مل جائے ، اور اس کو بین بیل ملی اس لئے اپنائمن عادل سے واپس لیگا۔ مشتری نے اس امید پرٹمن دیا تھا کہ اس کو جی گھرعادل کو اختیار ہے کہ قیمت را بہن سے لے لے اسلئے کہ اس نے ہی اس نقصان میں ڈالا ہے اس لئے اس پررا بہن کو چیٹر انا واجب ہوگا ، اور جب عادل نے را بہن سے قیمت لے کی تو مرتبن کا قبضہ چے رہے گا ، اس لئے کہ جس ثمن پر قبضہ کیا تھا وہ اس کے لئے محفوظ رہا۔

تشسویے :عادل کواب دواختیار ہیں[ا]ایک بیر کہ رائن سے اپنادیا ہواضان وصول کرے[۲]اور دوسرا بید کہ مرتبن سے وصول کرے۔

**وجسہ**: را بمن سے اس لئے وصول کرے گا کہ اس نے عادل کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا اس لئے اس سے وصول کرے گا ، اور جب را بمن نے ضان دے دیا تو مرتبن کا لیا ہوائمن اس کے پاس رہا ، اور گویا کہ اس نے اپنا قرض وصول کرلیا ، اس لئے وہ اب را بمن ﴿ وَإِنُ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؟ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ الشَّمَنُ وَقَدُ قَبَضَهُ ثَمَنًا فَيَجِبُ نَعُضُ قَبُضِهِ ضَرُورَةً ، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ وَانتقضَ قَبُضُهُ عَادَ حَقُّهُ فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ فَيَرُجِعُ بِهِ نَعُى الرَّاهِنِ وَلَوُ أَنَّ الْمُشْتَرِى سَلَّمَ الشَّمَنَ إلَى الْمُرُتَهِنِ لَمُ يَرُجِعُ عَلَى الْعَدُلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَوُ أَنَّ الْمُشْتَرِى سَلَّمَ الشَّمَنَ إلَى الْمُرتَهِنِ لَمُ يَرُجِعُ عَلَى الْعَدُلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ عَلَى النَّهُ وَإِنَّمَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمُ يَقُبِضُ فَبَقِى الضَّمَانُ عَلَى الْمُوكِّلِ ، وَلَوُ عَامَلَ لِلرَّاهِنِ ، وَإِنَّمَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمُ يَقُبِضُ فَبَقِى الْعَدُلَ مِنُ الْعُهُدَةِ يَرُجِعُ بِهِ كَانَ التَّوُكِيلُ مَقُ الْمُرتَهِنِ فَلا عَلَى الرَّاهِ نِ قَبَضَ الثَّمَنَ الْمُرتَهِنَ أَمُ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّوُكِيلِ حَقُّ الْمُرتَهِنِ فَلا عَلَى الرَّاهِ فِي الْعَدُل مِنَ الْعُهُدَةِ يَرُجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ قَبَضَ الثَّمُ مَنَ الْمُرتَةِ فِنَ أَمُ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّوُكِيلِ حَقُّ الْمُرتَهِنِ فَلا عَلَى الرَّاهِ فِي الْعَدُل مِنَ الْمُورَةِ فِي الْعَلْلُ مِنْ الْمُورَةِ فَي الْمُعُدَة وَالْمُورُ عَلْمُ الْمُورُ عَلْمُ الْمُورُ عَيْلُ مَا السَّامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُورُ عَلَى الْمُورُ عَلْمُ اللَّهُ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا التَّوْكِيلِ حَقُّ الْمُرُتَهِنِ فَلا السَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُعَلِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُؤْتُ الْمُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْلُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤَالُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْ

ہے چھیں لے گا۔

قرجمه : ﴿ اورا گرچا ہے توعادل مرتهن سے اپنادیا ضان واپس لے، اس لئے کہ جب عقد بیج ختم ہو گیا تو خمن باقی نہیں رہا ، حالا نکہ مرتهن نے خمن کی وجہ سے اس پر قبضہ کیا تھا اس لئے اس کا قبضہ توڑنا ضروری ہوا، اور جب مرتهن کا قبضہ تم ہو گیا تو قرض میں اس کاحق واپس ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا اس لئے اب رائهن سے قرض لیگا۔

تشریح: اگرعادل جاہے تو مرتبن سے اپنادیا ہوائن واپس لے لے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عادل نے مشتری کواس کانمن دے دیا تو بیخ ختم ہوگئی،اور مرتہن کو جورقم دی تھی وہ یہ کہردی تھی کہ غلام بک چکا ہے،اور یہ غلام کانمن ہے،لیکن بیخ ختم ہونے کے بعداب وہ نمن نہیں رہا، وہ رقم عادل کی ہوگئی اس لئے عادل مرتہن سے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے۔ پس جب مرتهن کا قرض ادا نہیں ہوا تو وہ را بہن سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے۔ پس جب مرتهن کو دیا ہے تواب عادل سے وصول نہیں کر ےگا،اس لئے کہ عادل تو بیچنے میں را بہن کے لئے کام کر رہا ہے،اور عادل سے اس وقت لیتا جبکہ اس کو تمن دیا ہوتا،اوراس کو دیا نہیں ہے اس لئے مرتبن ضان باقی رہے گا تشریعے: مشتری نے غلام کی قیمت عادل کو نہیں دیا بلکہ مرتبن کو دیا تواب مستحق نگلنے کے بعد مرتبن ہی سے نمن وصول کر ےگا تشریعے: کیونکہ مشتری نے مرتبن ہی کوئمن دیا تھا اس لئے اس سے وصول کر ےگا۔

ترجمه : الراعقدر بهن میں وکالت کی شرط نہیں تھی ، بلکہ بعد میں وکالت دی تو عاول کو جونقصان ہواوہ را بهن سے لیگا مرتبن نے ثمن پر قبضہ کیا ہو یانہیں ،اس لئے کہ اس وکالت کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق نہیں ہے اس لئے اس سے وصول بھی نہیں کرےگا۔

اصبول: بیمسکداس اصول پرہے کدمر تہن نے بیچنے کی شرط نہیں لگائی ہے تواس کے پیسے لینے کے باوجود عادل اس سے وصول نہیں کرے گا

تشريح : رہن رکھے وقت مرتهن نے ميشر طنہيں لگائی تھی كه وقت آنے پر وكيل اس شيءمر ہون كو يبچے گا اور مجھے قيمت ديگا،

رُجُوعَ، ال كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفُرَدَةِ عَنُ الرَّهُنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ إِلَى مَنُ أَمَرَهُ الْمُوعَ عَلَى الْمُقُتَضَى، ١ل بِخِلافِ الْوَكَالَةِ الْمَشُرُوطَةِ فِي الْمُوتِكُلُ ثُمَّ لَجِقَهُ عُهُدَةٌ لَا يَرُجِعُ بِهِ عَلَى الْمُقُتَضَى، ١ل بِخِلافِ الْوَكَالَةِ الْمَشُرُوطَةِ فِي الْمُوتَةِ فِي فَيكُونُ الْبَيْعُ لِحَقِّه اللهِ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنهُ -: هَكَذَا ذَكَرَ الْكَوْخُ الْمَوْتِ فَي كُونُ الْبَيْعُ لِحَقِّه اللهِ وَلَا مَنُ لَا يَرَى جَبُرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ (٣٥٥) قَال: وَإِنْ مَاتَ الْكَرْخِيُّ ، وَهَذَا يُؤيِّدُ فَوْلَ مَنُ لَا يَرَى جَبُرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ (٣٥٥) قَال: وَإِنْ مَاتَ

بعد میں را بن نے خود وکیل بنایا اور عادل کو کہا کہ ٹی ءمر ہون کو بچ کر مرتبن کو قرض ادا کر دو، اب بیٹی ءمر ہون کسی کامستحق نکل گئ تو عادل را بن سے بینقصان وصول کرےگا، مرتبن سے وصول نہیں کرےگا، چاہے اس کورقم دی ہو۔

**وجه**: مرتهن نے بیچنے کی شرطنہیں لگائی تھی تو بیچوانے میں اس کا کوئی دخلنہیں ہے اس لئے عادل اس سے وصول نہیں کرے گا تسر جمعه : ال جیسا کہ رہمن کے علاوہ کوئی وکیل بنایا ہو، اور وکیل نیچ دے اور اس کا شن اس کودے دے جسکوموکل نے دینے کہا ہو، پھروکیل کو نقصان ہوگیا تو وہ دئے ہوئے آدمی سے وصول نہیں کرے گا

تشریح: بیاوپر کے لئے مثال ہے۔ رہن کے علاوہ وکیل کی شکل ہو، مثلا زید نے عمر کوگائے بیچنے کاوکیل بنایا اور کہا کہ گائے نئے کراس کی قیمت خالد کود بے دینا، بعد میں بیرگائے کسی کی مستحق نکل گئی تو عمر بیتا وان خالد سے وصول نہیں کرے گا، بلکہ بیہ تاوان زید سے وصول کرے گا، کیونکہ اس نے ہی خالد کود بینے کہا تھا۔ اسی طرح رہن کی صورت میں مرتہن نے بیچ کی شرط نہیں لگا۔ لگائی ہے تو عادل تاوان راہن سے لگا، مرتبن سے نہیں لگا۔

**لغت** : مقتضی: جس نے وصول کیا ہے اور تقاضی کیا ہے اس کو مقتضی ، کہا ہے ، یہاں مرتہن مراد ہے۔

ترجمه : ۱۲ بخلاف وه وکالت جس کی مرتهن نے شرط لگائی ہواس لئے کہاس سے مرتبن کا حق متعلق ہو گیا ہے اس لئے اس حق کے لئے بیع ہوئی ہے۔

تشرویج: مرتهن نے شرط لگائی کہ وفت آنے پرشیء مرہون کو پچ کر مجھے رقم دی جائے تواس صورت میں مرتهن کے دباوسے شیء مرہون بیچی گئی ہے اس لئے عادل کو بید قل ہوگا کہ مرتهن سے اپنا نقصان وصول کرے، اور اس کا بھی اختیار ہے کہ رائهن سے اپنا نقصان وصول کرے۔

ترجمه الله مصنف فرماتے ہیں کہ امام کرخی نے بھی الیابی ذکر کیا، اور اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ جو سیجھتے ہیں کہ وکیل کواس کے بیچنے یرمجبور نہ کیا جائے۔

تشریح: امام کرخی نے فرمایا کہ مرتبن نے وکالت کی شرط نہیں لگائی تو عادل مرتبن سے رقم وصول نہیں کرے گا۔اوراس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بیفر مایا کہ اگر مرتبن نے بیچنے کی شرط نہ لگائی ہوتو وکیل کو بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه :(۵۳۵) اگرمر ہون غلام مرتهن کے قبضے میں مرگیااس کے بعد کوئی آ دمی اس کامستحق نکالتو تومستحق کواختیار ہے

الْعَبُدُ الْمَرُهُونُ فِي يَدِ الْمُرُتَهِنِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فَلَهُ الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرُتَهِن ﴿ لِلَّنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُتَعَدِّ فِي حَقِّهِ بِالتَّسُلِيمِ أَوُ بِالْقَبُضِ (٣٣٦) فَإِنُ ضَمَّنَ الْمُرُتَهِن ﴾ لِلَّنَّ مُلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَصَحَّ الْإِيفَاءُ (٤٣٥) وَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدُ مَاتَ بِالدَّيُن ﴾ إِ لَأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَصَحَّ الْإِيفَاءُ (٤٣٥) وَإِنْ ضَمَّنَ المُرتَهِنَ يَرُجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ مِنُ الْقِيمَةِ وَبِدَيْنِهِ ﴿ إِمَّا بِالْقِيمَةِ فَلِأَنَّهُ مَعُرُورٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَأَمَّا بِاللَّقِيمَةِ فَلِأَنَّهُ انْتَقَضَ اقْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقُّهُ كَمَا كَانَ

کہ چاہے را ہن کوضامن بنائے ،اور چاہے تو مرتہن کوضامن بنائے۔

تشریح: مرہون غلام مرتبن کے پاس تھا اور اس کے قبضے میں رہتے ہوئے غلام مرگیا، اس کے بعد کوئی اس کا مستحق نکلا تو اس مستحق کو دواختیار ہیں [ا] ایک بیر کہ را ہن کو قیمت کا ضامن بنادے، [۲] اور دوسرا بیر کیم رتبن کو قیمت کا ضامن بنادے۔ وجہ : را ہن کو اس کئے ضامن بنا سکتا ہے کہ اس کا غلام حقیقت میں نہیں تھا اس کے باوجود اس کو مرتبن کو دے دیا۔ اور مرتبن کو اسلئے ضامن بنا سکتا ہے۔ اسلئے ضامن بنا سکتا ہے اس نے دوسرے کے غلام پر قبضہ کیا تھا۔ اس لئے دونوں میں سے کسی ایک کوضامین بنا سکتا ہے۔ الحقت: تسلیم: غلام کوسپر دکر ناقبض فیضہ کرنا۔

ترجمه :(۵۳۲) پس اگررائن كوضامن بنايا توغلام كمرنے سےمرتبن كاقرض ساقط بوجائے گا،

ترجمه نا، اس لئے کہ صان کے ادا کرنے سے را ہن غلام کا ما لک بن گیااس لئے مزنہن کوغلام کا دینا صحیح ہوگیا۔

تشریح بستی نے رائن کوضامن بنایا ، توضان دینے کی وجہ سے رائن اس غلام کا مالک بن گیااور گویا کہ اپناغلام رائن نے مرتبن کودیا ، اب مرتبن کے ہاتھ میں ہلاک ہوا ، تو گویا کہ غلام کی وجہ سے مرتبن کا قرض ادا ہو گیا ، اب مرتبن رائن سے اپنا قرض نہیں لے سکتا ہے۔

لعت: مات بالدین: کاتر جمہ ہے کہ غلام کے مرنے کی وجہ سے مرتبن کا قرض ادا ہو گیا۔ صح الایفاء: کاتر جمہ ہے، را ہن نے اپناغلام قرض میں بھرااس لئے قرض ادا ہوناصیح ہو گیا۔

قرجمه: (۵۳۷) اگر مستحق نے مرتبن کا ضامن بنایا تو جتنی قیت کا ضامن بناوه را بن سے لیگا، اور اپنا قرض بھی واپس لیگا ترجمه الله قیت اس کئے لیگا کہ را بن نے اس کودھوکہ دیا ہے اور قرض اس کئے لیگا کہ پہلا کیا ہوا قبضہ ٹوٹ گیا، اس کئے کی طرح اس کاحق واپس آگیا۔

**تشریح** بستی نے مرتبن نے غلام کا ضان لے لیا تواب مرتبن کو دوحق ملیں گے [۱] جوضان اس نے مستحق کو دیاوہ بھی را ہن

لَ فَإِنُ قِيلَ: لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ بِرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ، وَالْمِلُكُ فِي الْمَصُمُونِ يَثُبُتُ لِمَنُ عَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفُسِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الرَّاهِنَ ابْتِدَاءً قُلْنَا: هَذَا طَعُنُ أَبِي خَازِمِ الْقَاضِي لِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّ الرَّاهِنَ ابْتِدَاءً قُلْنَا: هَذَا طَعُنُ أَبِي خَازِمِ الْقَاضِي لِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقُ الْعُرُورِ وَالْعُرُورُ بِالتَّسُلِيمِ كَمَا ذَكَرُنَاهُ، أَوْ بِالِانْتِقَالِ مِنُ الْمُرْتَهِنِ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ، وَالْمُسْتَحِقَ وَالْمَلْكُ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَاخِرٌ عَنْ عَقُدِ الرَّهُنِ، لَ بِخِلَافِ الْوَجُهِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَ وَالْمِلْكَ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَاخِرٌ عَنُ عَقُدِ الرَّهُنِ، لَ بِخِلَافِ الْوَجُهِ الْآوَلِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَ

سے وصول کرےگا۔[۲]اور جواس کا قرض را ہن پرتھاوہ بھی واپس لیگا۔

**9 جسه**: ضان تواس لئے وصول کرے گا کہ را بہن نے بیہ کہہ کر غلام دیا تھا کہ بیغلام میرا ہے، حالانکہ میستی کا تھا، تو گو یا کہ را بہن نے مرتبن کو دھوکہ دیا اس لئے جو ضان اس نے مستحق کو دیا وہ ضان اب را بہن سے وصول کرے گا۔ اور قرض اس لئے لیگا کہ غلام پر مرتبن کا قبضہ ٹوٹ گیا، تو گو یا کہ را بہن نے کوئی غلام مرتبن کو دیا ہی نہیں ، اس لئے جوقرض مرتبن کا تھاوہ واپس لیگا۔

الفت : مخرور من جہۃ الرا بهن : را بهن کی جانب سے مرتبن کو دھوکہ ہوا۔ انتقض اقتضا کوہ: مرتبن کا وصول کیا ہوا قبضہ ٹوٹ گیا، تو گو یا کہ را بہن نے کوئی غلام مرتبن کو دیا ہی نہیں۔

ترجمه ۲: پس اگراعتراض کرے که مرتبن کے لینے سے را بن پرضان آئے گا ہی ،اور صفان میں ملک اس کی ہوتی ہے جس پرضان لا گوہوتا ہے تو یہ پیتہ چلا کہ را بن نے اپنی ملکیت کو ربن پر رکھا تو ایسا ہو گیا کہ مستحق شروع ہی سے را بن کو ہی ضامن بنایا ہو ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اشکال ابوخازم قاضی کا ہے۔

قشریج : اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ مرتبن نے جب رائن سے اپنادیا ہواضان لیا، تو رائن غلام کا مالک بن گیا تو گویا کہ رائن نے اپناغلام مرتبن کو دیا، اس لئے رائن کا قرض ادا ہوجانا چاہئے ، جیسے شروع ہی میں مستحق رائن کوضامن بناتے تو رائن کا قرض ادا ہوجا تا ہے۔ یہ اعتراض عبد المجید ابن عبد العزیز قاضی بغداد کا ہے

ترجیمه : سل اس کا جواب میہ کے مرتبن را بن سے اس کے دھوکے سے سبب سے وصول کرتے ہیں، اور دھوکہ ہوا دوسرے کے غلام سپر دکرنے سے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یا مرتبن سے را بن کی طرف ملکیت منتقل ہوئی ہے، گویا کہ مرتبن را بن کا وکیل ہے، اور دونوں صورتوں میں عقد ربن کے بعد را بن کی ملکیت ہوئی ہے۔

ا صول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ پہلے را بهن مالک بنے اوروہ اپنی ملکیت مرتبن کودی قومرتبن کا قرض ادا ہوجائے گا۔ اصول : پہلے مرتبن غلام کا مالک بنے بعد میں صان وصول کرنے کی وجہ سے را بہن غلام کا مالک بنے تو را بہن نے اپنی ملکیت مرتبن کونہیں دی اس لئے مرتبن کا قرض ادا نہیں ہوگا۔

نشریج: یہاں دوصورتیں یا در کھیں۔[ا]ایک ہے پہلے رائن غلام کا ما لک بنے پھر مرتبن کودے اس صورت میں مرتبن کا

يَـضُــمَـنُهُ بِاعْتِبَارِ الْقَبُضِ السَّابِقِ عَلَى الرَّهُنِ فَيَسُتَنِدُ الْمِلُکُ إِلَيْهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلُکَ نَفُسِهِ وَقَدُ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى. و الله اعلم بالصواب

قرض ادا ہوجائے گا، کیونکہ را ہن کا غلام مرتبن کے یہاں مرا۔

[۲] دوسری صورت میہ ہے کہ صفان ادا کرنے کی وجہ سے پہلے مرتہن غلام کا ما لک بنے اس کے بعد مرتہن را بهن سے صفان لے، اور را بهن ما لک بنے تو اس صورت میں را بهن نے اپناغلام مرتبن کونہیں دیااس لئے مرتبن کا قرض ادانہیں ہوگا۔

وجه : جب مستحق نے مرتبن سے صان وصول کیا۔۔ پھر مرتبن نے رائبن سے صان وصول کیا تو یہاں عقد رئبن کے بعد رائبن غلام کا ما لک بنتا ہے، تو گویا کہ رائبن نے اپناغلام مرتبن کوئہیں دیا اس لئے مرتبن کا قرض ادائبیں ہوگا۔

ترجمه بیل بخلاف پہلی شکل کے اس لئے کہ مستحق را ہن کوضامن بنایا ہور بن پر پہلے قبضے کی وجہ سے اس لئے را بن کی ملک ہوگی اس لئے ظاہر ہوا کہ را بن کی ملکیت ہے۔اس پر لمبی بحث میں نے کفایۃ المنتہی میں کی ہے۔

تشریح: پہلی شکل میں جب مستحق نے را ہن سے ضان لیا تو پہلے را ہن ما لک بنا، اور اپنی ملکیت کو مرتبن کو دیا، اس لئے مرتبن کا قرض ادا ہوجائے گا۔

# ﴿باب التصرف في الرهن و الجناية عليه و جنايته على غيره

(۵۳۸)قَالَ : وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمُرُتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ ﴾ لِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَهُو الْمُرُتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ ﴾ لِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَهُو الْمُرُتَهِنَ قَيَتُوقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ ٢ كَمَنُ أَوْصَى

# ﴿باب التصرف في الرهن و الجناية عليه و جنايته على غيره ﴾

ضروری نوت: اس باب میں رہن پر تصرف کے احکام، رہن پر جنایت کے احکام، اور مرہون اگر کسی پر جنایت کردی تو اس کو کیا کیا جائے وہ احکام بیان کئے جائیں گے۔

مسائل رئمن ان دوحد بيوں سے متفرع بيں۔(۱) عن ابسی سعيد الحددی ان رسول الله عَلَيْكُ قال لا ضور ولا ضورار من ضار ضوہ الله ومن شاق شق الله عليه (دارقطنی ، كتاب البيوع ج ثالث ١٣٠٣ نمبر ٢٠١٠) كه كى كو نقصان نہيں دينا چاہئے۔(٢) اور دوسرى حديث ہے۔عن عصو و بن يشوبى قال شهدت رسول الله عَلَيْكُ في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لا يحل لاموء من مال اخيه شيء الا ما طابت به نفسه (دارقطنی ، كتاب البيوع ج ثالث ١٢٥ نمبر ٢٨١٠) اس حديث ميں ہے كہ بغير خوشى كے كى كا مال كھانا حلال نہيں ہے۔اسى لئے مسائل رئمن ميں اس كى رعايت ركھى كہ بغير رائمن اور مرتبن كى رضامندى كشىء مربون ميں تصرف كرنا يااس كى شرطوں ميں تصرف كرنا عاس ہے۔

ترجمه: (۵۳۸) اگررائن نے رئن کومرتبن کی اجازت کے بغیر نے دیا تو بیع موتوف رہے گا۔

ترجمها الله کیونکش عمر ہون کے ساتھ مرتہن کاحق متعلق ہوگیا ہے،اس لئے اس کی اجازت پر موقوف رہے گی، چاہے را ہن نے اپنے ہی ملک میں تصرف کیا ہے۔

**ا صــــــول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ جس چیز کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو گیا ہوتو اس کی اجازت کے بغیر بیع موقو ف رہے گی۔

تشریح : اگررائن نے مرتبن کی اجازت کے بغیر شی ءمر ہون نے دی تو بچے موقو ف رہے گی۔ اگر مرتبن نے بچے کی اجازت دی تو بچے جائز ہوجائے گی۔ اور اگرنہیں دی تو بچے فاسد ہوجائے گی۔

**وجه**: شیءمر ہون کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اس لئے اس کی اجازت کے بغیر نیچ موقوف رہے گی۔ ہاں! را بہن مرتبن کا دین اداکردے تو چونکہ ابشیءمر ہون کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق نہیں رہا اس لئے نیچ جائز ہوجائے گی۔

ترجمه : جیسے کسی نے پورے مال کی وصیت کی تو تہائی سے جوزیادہ ہووہ ورشکی اجازت پرموقوف رہے گی ،اس لئے کہ

بجَمِيع مَالِهِ تَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِتَعَلُّق حَقِّهمُ بهِ (٥٣٩)فَإنُ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ جَازِ ﴾ لِ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ لِحَقِّهِ وَقَدُ رَضِيَ بسُقُوطِهِ ( • ٥٣ ) وَإِنُ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ أَيُضًا ﴾ لِ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ مِنُ النَّفُوذِ وَالْمُقُتَضِي مَوْجُودٌ وَهُوَ التَّصَرُّفُ الصَّادِرُ مِنُ الْأَهُلِ فِي الُـمَـحَـلِّ (١ ٥٣) وَإِذَا نَـفَـذَ الْبَيْعُ بِإِجَازَةِ الْمُرُتَهِنِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُ إِلَى بَدَلِهِ هُوَ الصَّحِيحُ ﴾ لِلاَّنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ، وَالْبَدَلُ لَهُ حُكُمُ الْمُبُدَلِ فَصَارَ ٢ كَالْعَبُدِ الْمَدُيُونِ الْمَأْذُونِ إِذَا بِيعَ برضَا

ورثه کاحق مال کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے۔

تشریح : بیاوپر کے مسئلے کے لئے ایک مثال ہے۔ زید نے اپنے پورے مال کوصدقہ کرنے کی وصیت کی تو تہائی مال سے جو زیاده هووه ور څه کې اجازت پرموټوف رہے گا ،اگروه اجازت دیں توصد قه هوگا ،اوراگروه اجازت نه دیں تو صرف تهاتی مال صدقہ ہوگا، کیونکہاس مال کے ساتھاب ور شکاحق متعلق ہوگیا ہے۔

**تو همه**:(۵۳۹ : پس اگرمرتهن نے نیچ کی اجازت دی تو جائز ہوجائے گی۔

ترجمه: اس لئے كەمرتهن كے دق كى وجه سے تو تف تھا، اوروہ اپنے دق كوسا قط كرنے برراضى موگيا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه: (۵۴٠) اورا گررائن نے مرتبن کادین ادا کردیاتب بھی نیج جائز ہوجائے گی۔

تشریح: واضح ہے۔

**نیر جمعه** نلے اس کئے کہ بیج نافذ ہونے کے جومانع ہےوہ زائل ہو گیااور بیج کا جوتقاضہ ہےوہ موجود ہےاوروہ ہے عاقل بالغ آدمی سے بیع کا تصرف صادر ہواہے۔

تشریح : بکنے کی دووجہ بیان کررہے ہیں[ا] مرتهن کا قرض یہ تیج کے لئے مانع تھا، جب وہ ادا کر دیا تواب بکنے میں کوئی حرج نہیں ہے،[۲] دوسری بات یہ ہے کہ عاقل بالغ آ دمی ہے مملوک چیز بیچی گئی ہے اس کئے مبیع بک جائے گی۔اسی کو مقتضی

ا فعت : صادر من الاهل في المحل : يوايك محاره ب، ابل سے مراد بے عاقل بالغ آدمي ، اور كل سے مراد بے كه اس كا مال ہے،اورمطلب بیہ ہے کہ عاقل بالغ آ دمی ہے بیچی گئی ہےاس لئے وہ چیز بک جائے گی۔

**تسرجہ ہے** : (۵۴۱)مرتبن کی اجازت سے اگر نیج نافذ ہوئی ہوتی ہے تو مرتبن کاحق اس کے بدل کی بین شن می طرف منتقل ہو جائے گا، سیجے بات یہی ہے۔

ترجمه الاسك كمرتبن كاحق مربون كى قيت كساته متعلق باوربدل كاحكم اصل كاحكم بـ

الْغُرَمَاءِ يَنْتَقِلُ حَقُّهُمُ إِلَى الْبَدَلِ؛ لِأَنَّهُمُ رَضُوا بِالْانْتِقَالِ دُونَ السُّقُوطِ رَأْسًا فَكَذَا هَذَا (٢ ٥٥) وَإِنْ لَمْ يُجِزُ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَخَهُ انْفَسَخَ فِي روَايَةٍ، حَتَّى لَوُ افْتَكَّ الرَّاهن الرَّهُن لا سَبيلَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ﴿ لِأَنَّ الْحَقَّ الثَّابِتَ لِلْمُرْتَهِن بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ لَهُ أَنْ يُجِيزَ وَلَهُ أَنْ يَفُسَخَ (٥٣٣) وَفِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْن لَا يَنُفَسِخُ بِفَسُخِهِ ﴿ لِلَّانَّهُ لَوُ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسُخ لَهُ إِنَّمَا يُثُبِتُ ضَرُورَةَ صِيَانَةِ حَقِّهِ، وَحَقَّهُ فِي الْحَبُسِ لَا يَبُطُلُ بِانْعِقَادِ هَذَا الْعَقُدِ فَبَقِيَ مَوْقُوفًا،

**اصول**: مرہون کی جو قیت ہےاب وہ رہن پررہے گی ،اور مرتبن کاحق اس کے ساتھ متعلق ہوجا ہے گا۔

تشريح: مرتهن كى اجازت سے ثى ءمر ہون كى ہے، توجواس كى قيت ہے اب وہ ربن ير رہے گا۔

وجه : مرتبن کاحق اصل مر ہون کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی مالیت کے ساتھ ہے، اس لئے شیءمر ہون بک کرجواس کی قیت آئی ہےاس کے ساتھ دقق متعلق ہو گیااس لئے اب قیت رہن بررے گی ،مرتہن کا حق ساقطنہیں ہوگا۔

ت جمه بن جیسے مقروض غلام اگر قرض خوا ہوں کی اجازت سے پچ دیا جائے تو قرض خوا ہوں کا حق اس کی قیمت کی طرف منتقل ہوجا تا ہے،اسلئے کہ بیلوگ حق کے منتقل ہونے پر راضی ہیں حق ساقط ہوجانے پر راضی نہیں ہیں،ایسے ہی پیر سئلہ بھی ہے **تشسیر یسچ**: زید کاغلام تجارت کی وجہ سے مقروض ہو گیا تھا،اب قرض والوں نے اس کے بیچنے کی اجازت دی تواب قرض خوا ہوں کاحق غلام کی قیمت کے ساتھ متعلق ہو جائے گا ،اوراس قیمت میں سب قرض دینے والے حصہ دار بنیں گے ،اسی طرح ، یہاں مرتہن کاحق قیت کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔

**تسر جسمه**:(۵۴۲) مرتهن نے بیچ کی اجازت نہیں دی اوراس کوفنخ کر دیا توایک روایت میں فنخ ہوجائے گا، یہاں تک کہ اگررا ہن نے قرضا دا کر کے رہن کو چیڑ الباتو مشتری کو لینے کا حق نہیں ہے۔

ترجمه ال اس كئ كمرتهن كوجوت ثابت بوه ملك كدرج مين بوقر مرتهن ما لك كى طرح موكيا چنانج وابي توسي کوجائز کردے اور جاہے تو فٹنج کردے۔

تشريح: مرتهن يع فنخ كرناحا بي وايك روايت ميس بي كهرسكتا بي

وجه: اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتبن کاحق مالک کی طرح ہے، اس لئے جائز بھی کرسکتا ہے اور فنخ بھی کرسکتا ہے۔

قرجمه (۵۴۳) محيح روايت مين بيه يه كهرتهن بيع فنخ نهين كرسكتا .

**تسر جمعہ** : اس لئے کہ فننخ کاحق ثابت ہوگا تو مرہون کومجبوں کرنے کے لئے ثابت ہوگا ،اور بیچ ہونے سےحق حبس باطل نہیں ہوتا ہےاس لئے بیع موقوف رہےگی۔

تشريح صحيح روايت يهيے كەمرتىن ئىچ كوفىخ كرناچا بىتونېيى كرسكتا، صرف ئىچ كوموتوف كرسكتا ہے۔

٢ فَإِنْ شَاءَ الْـمُشُتَرِي صَبَرَ حَتَّى يَفُتَكَّ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ؛ إِذُ الْعَجُزُ عَلَى شَرَفِ الزَّوَال، وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْأَمُرَ إِلَى الْقَاضِي، وَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ لِفَوَاتِ الْقُدُرَةِ عَلَى التَّسُلِيم، وَولايَةُ الْفَسُخ إِلَى الْقَاضِي لَا إِلَيُهِ، ٣ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَبَقَ الْعَبُدُ الْمُشْتَرَى قَبُلَ الْقَبُض فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لِـمَا ذَكَرُنَا كَذَلِكَ هَذَا (٥٣٣) وَلَوُ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنُ رَجُل ثُمَّ بَاعَهُ بَيْعًا ثَانِيًا مِنُ غَيُرهِ قَبُلَ أَنُ يُجيزَهُ الْمُرْتَهِنُ فَالثَّانِي مَوُقُوفٌ أَيُضًا عَلَى إجَازَتِهِ ﴾ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمُ يَنْفُذُ وَالْمَوْقُوفُ لَا يَمُنَعُ تَوَقُّفَ الشَّانِي، فَلَوُ أَجَازَ الْمُرُتَهِنُ الْبَيْعَ الثَّانِي جَازَ الثَّانِي لِ وَلَوُ بَاعَ الرَّاهِنُ ثُمَّ أَجَّرَ أَوُ وَهَبَ

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرتبن کاحق ما لک کی طرح نہیں ہے،صرف مبیع کومجبوں کرنے کاحق ہے،اوراس حق سے صرف نیع کو موقوف کرسکتا ہے فٹنخ نہیں کرسکتا۔

ترجمه: ٢ پس اگرمشتري جا ہے تو صبر کرے يہاں تک كدرا بن قرض ادا كر كے ربن كوچھڑا لے،اس كئے كدا بھى كى عا جزی زوال کے قریب ہے،اور جا ہے تو قاضی کے پاس مقدمہ لے جائے ،اور قاضی کو جائے کہاس بیچ کو نسخ کردے کیونکہ را ہن اس کوسیر دکرنے برقدرت نہیں رکھتا ،اورفنخ کرنے کی ولایت قاضی کو ہے نہ کہ مرتہن کو۔

**تشہریج** : مرتہن بیچ کوفنخ نہیں کرسکتا ہے،البتہ موقو ف کرسکتا ہے،اب مشتری کے لئے بید دواختیار ہیں[ا]ایک بیر کہ صبر کرے تا کہ را ہن قرض دیکر ثنی ء مرہون کومرتہن ہے چھڑا لے، جب وہ چھڑا لے گا تو اب مشتری اس کو لے لے۔[۲] دوسرا اختیار بہ ہے کہ قاضی کے پاس جائے تا کہ وہ بچے توڑ دے، قاضی کوبھی چاہئے کہ بچے کوتوڑ دے، کیونکہ را بن مرتبن کی وجہ سے اس مبیع کوسیر نہیں کرسکتا ،اس لئے وہ بیع توڑ دے۔

لغت:یفتک:قرض ادا کر کے ثی ءمر ہون چھڑا لے۔

ترجمه سے اورایباہوگیا کہ خریداہواغلام قبضے سے پہلے بھاگ گیاتو مشتری کواختیار ہے،اسی طرح برمسکہ ہے **نشسر یہ ج**:یہا یک مثال ہے۔مشتری نے غلام خریدا ،اوراس پر قبضہ سے پہلے غلام بھاگ گیا تو مشتری کو دواختیار ہیں۔ [۱۶ ایک په کهاس کے واپس آنے تک صبر کرے،اور جب وہ آ جائے تواس کو لے لے، ۲۶ وسرا په کہ قاضی کے پاس جا کر ہیچ توڑنے کا مقدمہ کرے ۔اسی طرح اوپر کے مسکلے میں جا ہے توشی ءمر ہون چھڑانے تک صبر کرے ،اور جا ہے تو قاضی کے پاس ہیج توڑنے کا مقدمہ کرے،اور بیج توڑوالے۔

ت حمه : (۵۴۴) اگررائهن نے کسی آ دمی ہے تی ءمر ہون بیچی، پھر مرتهن کی اجازت سے پہلے دوسرے آ دمی سے دوسری بیع کر لی تو دوسری بیع بھی اس کی اجازت دینے پرموقوف رہے گی۔

ترجمه الاسلے كر بہل سے موقوف ہاور بہلى كى موقوف سے دوسرے كے موقوف ہونے كونيس روكى ، پس اگر مرتهن

أُو رَهَنَ مِنُ غَيْرِهِ، وَأَجَازَ الْمُرُتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْبَيْعُ الْأَوَّلِ ٣ وَالْفَرُقُ أَنَّ الْمُرُتَهِنَ ذُو حَظِّ مِنُ الْبَيْعِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِبَدَلِهِ فَيَصِحُّ تَعْيِينُهُ لِتَعَلَّقِ فَائِدَتِهِ بِهِ، أَمَّا لَا حَقَّ لَهُ فِي حَظِّ مِنُ الْبَيْعِ الثَّانِي فِي الْهِبَةِ وَالرَّهُنِ، وَالَّذِي فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَدَلُ الْعَيْنِ، وَعَلَّهُ إِنَّهُ لَا بَدَلُ الْعَيْنِ الْهِبَةِ وَالرَّهُنِ، وَالَّذِي فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَدَلُ الْعَيْنِ، وَحَقُّهُ فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَدَلُ الْعَيْنِ، وَحَقُّهُ إِلَى الْمَانِعُ فَنَفَذَ الْبَيْعُ الْعَيْنِ لَا فِي الْمَنْفَعَةِ فَكَانَتُ إَجَازَتُهُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ فَزَالَ الْمَانِعُ فَنَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوْلُ فَوضَحَ الْفَرُقُ (٥٣٥)قَالَ وَلَو أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبُدَ الرَّهُنِ نَفَذَ عِتُقُهُ لَ وَفِي بَعْضِ اللَّاهِنَ عَبُدَ الرَّهُنِ نَفَذَ عِتُقُهُ لَ وَفِي بَعْضِ

نے دوسری بیچ کی اجازت دی تو دوسری ہی بیچ نافذ ہوگی

ا صول : پیمسکلهاس اصول پر ہے کہ تیج میں مرتہن کا فائدہ ہے اس کئے اس کی اجازت دینے کا حقد ارہے، اور ہبہ وغیرہ میں مرتہن کا فائدہ نہیں ہے اس لئے اس کی اجازت دینے کا حقد ارنہیں ہے۔

تشریح : را بهن نے ایک آدمی سے تی ءمر ہون کی تیج کی مرتبن نے ابھی اس کی اجازت بھی نہیں دی تھی کہ اسی مر ہون کی تیج دوسرے آدمی سے کرلی ، تو دونوں تیج مرتبن کی اجازت پر موقوف رہے گی ، کیونکہ اس کاحق دونوں تیج کے ساتھ متعلق ہے ، پھر جس تیج کی اجازت دیگاوہ تیج ہوگی ، اور جس کی اجازت نہیں دیگاوہ تیج نہیں ہوگی ، مثلا دوسری تیج کی اجازت دی تو صرف دوسری تیج نافذ ہوگی ، پہلی تیج نافذ نہیں ہوگی۔

**وجه** : دونوں بیچ کی الگ الگ اجازت دینے کاحق اس لئے ہے کہ دونوں کاثمن جب آئے گا تو اس ثمن کور ہن پر رکھا جائے گا تو چونکہ دونوں کی قیمت سے مرتہن کا فائدہ ہے اس لئے دونوں کی اجازت دینے کاحق ہوگا۔

ترجمه تل اوراگررائن نے پہلے شیءمر ہون کا بیچا، پھراس کواجرت پر کھا، یا ہبدکیا، یا دوسرے کے پاس رئن پر کھا، اور مرتبن نے ان تینوں عقدوں کی اجازت دی تو پہلے جوئیج کی ہے وہ جائز ہوجائے گی [اورا جازت دینے سے ان عقدوں میں کوئی فرق نہیں پڑیگا]

ترجمه بس بع اور بہہ میں فرق یہ ہے کہ مرتبن کوئی ٹانی میں بھی حصہ ملے گا ،اس کئے کہ اس کاحق اس کی قیمت ہے متعلق ہوجائے گا یکونکہ اب قیمت رہن پر رہے گی یا اس کئے دوسرے بیچ کا تعین شیخ ہے اس کئے کہ مرتبن کا فاکدہ دوسری بیچ کے ساتھ ہے ،اور ان تین عقدوں میں مرتبن کا کوئی حق نہیں ہے ،اس کئے کہ بہہ،اور رہن میں تو کوئی بدلہ ہی نہیں آتا ،اور اجرت میں نفع بدلے میں آتا ہے یہ عین غلام کا کوئی بدل نہیں ہے ،اور مرتبن کاحق عین غلام کی مالیت میں ہے ،منفعت میں نہیں ہے اس کئے بیچ کا مانع زائل ہوگیا تو پہلی کی ہوئی بیچ نافذ ہوجائے گی ،اور فرق واضح ہوگیا۔

تشریح : را بن نے پہلے شیءمر ہون کوایک آ دمی سے بیچا ،اس کے بعداسی شیءمر ہون کودوسرے آ دمی کو ہبہ کر دیا، یا اجرت

أَقُوالِ الشَّافِعِيِّ لَا يَنُفُذُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهِ إِبْطَالَ حَقّ الْمُرْتَهِن فَأَشُبَهَ الْبَيْعَ، بنِجَلافِ مَا إِذَا كَانَ مُوسِرًا حَيْثُ يَنْفُذُ عَلَى بَعْض أَقْوَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبُطُلُ حَقَّهُ مَعْنَى

پرر کھ دیا، یااس کو دوسرے آ دمی کے پاس رہن پر رکھ دیا، چرمرتہن نے ان متنوں عقدوں کی اجازت دی تو یہ تین عقد حائز نہیں ہوں گے،لیکن اس اجازت کی وجہ سے پہلے جوئیج کی تھی وہ جائز ہوجائے گی۔

وجسه اسکی وجہ بیرہے کمان تینوں عقدوں سے مرتبن کا کوئی فائدہ نہیں ہے،مثلا ہبہ کیا تو مرتبن کو پچھنہیں ملے گا، دوسرے کے یاس رہن پررکھا تب بھی مرتہن کو کچھنیں ملے گا ،اوراجرت پررکھا تواس کا نفع را ہن کو ملے گا ،کین پرنفع چیز کی قیت نہیں ہے ، بلکہ چیز کا نفع ہےاس لئے اس کواس مرتہن کے پاس رہن نہیں رکھا جائے گا ،تو چونکہ مرتہن کااس میں کوئی فائدہ نہیں ،اس لئے اس کی اجازت دینے سے بیتنوں جائز نہیں ہوں گے الیکن اس اجازت سے بیمعلوم ہوا کہ مرتبن ایناحق ساقط کر رہا ہے اس لئے پہلے جو بیچ کی تھی وہ جائز ہوجائے گی ،حالانکہ اس بیچ کے لئے باضابطہ اجازت نہیں دی ہے۔

ترجمه: (۵۴۵)اگررائن نے مرہون غلام بغیر مرتبن کی اجازت کے آزاد کر دیا تواس کی آزاد کی نافذ ہوجائے گی۔

اصول: آزادگی انسان کا فطری حق ہے اس لئے اس کا شائیہ بھی آئے گا تو آزداگی نافذ کردی جائے گی۔

**9 جه** : (۱) شریعت ہمیشہ جا ہتی ہے کہ غلام آزاد ہوجائے اس لئے را ہن کے آزاد کرتے ہی غلام آزاد ہوجائے گا۔اور مرتہن کی اجازت پرموقوف نہیں ہوگی۔ بیچ کامعاملہ اور ہے۔اس کے نافذ کرنے کے لئے شریعت کا تقاضاا تنانہیں ہے جتنا آزادگی نا فذکرنے کے لئے ہے(۲)غلام شرکت میں ہواور دوسراشریک مالدار ہوتو ایک شریک کے آزاد کرنے سے دوسرے شریک کا حصب بھی آزاد ہوجا تا میحل نکہ دوسرے شریک نے آزادہیں کیا ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله مَلْكِللهُ من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه (بخارى شريف، بإب اذااعتق عبدابین اثنین ،ص ۷۰٫۷ ،نمبر۲۵۲۳ ) جب دوسرے کا حصه آزاد ہوسکتا ہے تواپناغلام بدرجهٔ اولی آزاد ہوگا۔

ترجمه المثافعي كبعض قول ميں يہ ہے كماكرآ زادكر نے والا را بن تنگ دست بوتواس كي آزاد كي نافذنهيں بوگي، اس لئے کہاس کے نافذ کرنے میں مرتہن کاحق ماطل ہوجائے گا ،اس لئے یہ بیچ کے مشابہ ہوگیا ، بخلاف جبکیہ را ہن مالدار ہوتو ا نکے بعض قول پر ہے کہ نافذ ہوگی اس لئے کہ را ہن کوضامن بنانے سے معنوی طور پراس کاحق باطل نہیں ہوگا۔

**تشسیر بیج** : را بهن آزاد کردی توامام شافعی کے اس بارے میں تین قول ہیں [۱] ایک قول ہے کہ را بهن مالدار ہویاغریب آزدگی نافذ ہوجائے گی،جیسا کہ امام ابوحنیفیہ نے فرمایا

[۲] دوسرا قول بیہ ہے کہ را ہن مالدار ہو یاغریب آز دگی نافذ نہیں ہوگی۔

ع وَبِخِلافِ إِعْتَاقِ الْمُسُتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَبُقَى مُدَّتُهَا؛ إِذُ الْحُرُّ يَقْبَلُهَا، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ الرَّهُنَ فَلَا يَلْعُو بِصَرُفِهِ بِعَدَمِ إِذُنِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهُنَ فَلَا يَلْعُو بِصَرُفِهِ بِعَدَمِ إِذُنِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهُنَ فَلَا يَلْعُو بِصَرُفِهِ بِعَدَمِ إِذُنِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهُنَ فَلَا يَلُعُو بِصَرُفِهِ بِعَدَمِ إِذُنِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهُنَ فَكَمَا إِذَا أَعْتَقَ الْعَبُدُ الْمُشْتَرَى قَبُلَ الْقَبُضِ أَوْ أَعْتَقَ الْآبِقَ أَوْ الْمُعُصُوبَ، عَ وَلَا خَفَاءَ فِي قِيَامِ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ الْعَبُدُ الْمُشْتَرَى قَبُلَ الْقَبُضِ أَوْ أَعْتَقَ الْآبِقَ أَوْ الْمُعُصُوبَ، عَ وَلَا خَفَاءَ فِي قِيَامِ [٣] اورتيراقول يه ہِ جو يہاں ذکركيا گيا ہے۔ كه رائهن مالدار بوتو آزادگی نافذ نہيں ہوا۔ اوررائهن غريب ہوتو آزادگی نافذ نہيں موات میں مرتبی کو اور فال الزم ہوگا اور فال چرزئ پر بھی نہيں دیا اس طرح مرتبی کا حق ضائع ہوا اس لئے آزادگی نافذ نہیں ہوگی۔ اس طرح مرتبی کا حق ضائع ہوا اس لئے آزادگی نافذ نہیں ہوگی۔

ترجمه نیخ بخلاف اجرت پر کھے ہوئے غلام کے آزاد کرنے کے ایعنی اجرت پر کھے ہوئے غلام کو آزاد کرنے سے غلام آزاد ہوجائے گا اس لئے کہ اجارہ پوری مدت تک باقی رہے گی، اس لئے کہ آزاد ہونے کے بعد بھی اجرت قبول کرتی ہے ، اور رہن آزاد ہونے کے بعد قبول نہیں کرتا، اس لئے رہن باقی نہیں رہے گا۔

تشریح: آزادآ دمی بھی اجرت پر کام کرتا ہے اس لئے اگرزید نے اپنے غلام کودس دن کے لئے اجرت پر رکھا تھا، اور اس درمیان غلام کو آزاد کر دیا تو امام شافعیؒ کے یہاں بھی غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ آزاد ہونے کے بعد بھی غلام کام کرسکتا ہے اس لئے آزاد کرنے سے اجرت پر لینے والے کا کائی نقصان نہیں ہوا، اس لئے اجرت کے غلام کو آزاد کرسکتا ہے۔ اور رہن کی صورت میں غلام آزاد کرے گا تو رہن ہی ختم ہوجائے گا، کیونکہ غلام کے علاوہ آزاد رہن پڑئیس رہتا، اس لئے اس میں مرتهن کا حق باطل ہوگا۔

ترجمه الله جماری دلیل بیہ کررائن مخاطب ہے [یعنی عاقل بالغ ہے] اوراپی ملکیت کوآزاد کیا ہے اس لئے مرتبن کی اجازت ندوینے کی وجہ سے اس کا تصرف لغونہیں کیا جائے گا، جیسے خریدا ہوغلام قبضے سے پہلے آزاد کردے۔ بھا گا ہوغلام آزاد کردے۔ کردے، یاغصب کیا ہواغلام آزاد کردے۔

**اصول**:غلام پرملکیت ہوجا ہے قبضہ نہ ہوتب بھی وہ آزاد ہوجائے گا۔

ہاں بیع نہیں ہو سکے گی کیونکہ بیع کے لئے سپر دکر ناپڑتا ہے اور یہاں مرتہن کا قبضہ ہے ،اس لئے را ہن سپر دنہیں کرپائے گااس لئے اس کی اجازت کے بغیر بیع بھی نہیں ہوگی۔

تشریح : یہاں غلام پر انهن کا قبضہ ہے، بلکہ مرتهن کا قبضہ ہے، کین ملکیت ہے، اور آزاد کرنے میں صرف ملکیت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے رانهن عاقل بالغ آدمی ہے اس نے اپنی ملکیت کو آزاد کیا ہے تو آزاد ہوجائے گا، اس کی تین مثالیس دے رہے ہیں

[ا] غلام کوخریدالیکن ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے اس سے پہلے آزاد کرے تو غلام آزاد ہوجائے گا۔ یہاں غلام پر قبضہ نہیں ہے،

مِلُكِ الرَّقَبَةِ لِقِيَامِ الْمُقْتَضِي، وَعَارِضُ الرَّهُن لَا يُنبء عَن زَوَالِهِ ﴿ ثُمَّ إِذَا زَالَ مِلْكُهُ فِي الرَّقَبَةِ بِإِعْتَاقِهِ يَزُولُ مِلُكُ الْمُرْتَهِن فِي الْيَدِ بِنَاءً عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبُدِ الْمُشْتَرَكِ، بَلُ أَوْلَى؛ لِّأَنَّ مِلُكَ الرَّقَبَةِ أَقُوَى مِنُ مِلُكِ الْيَدِ، فَلَمَّا لَمُ يُمُنَعُ الْأَعْلَى لَا يُمُنَعُ الْأَدُنَى بالطَّريق الْأُولَى، لِي وَامْتِنَاعُ النَّفَاذِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدُرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، ك وَإِعْتَاقُ الْوَارِثِ

لیکن مشتری کی ملکیت ہے اس لئے غلام آزاد ہوجائے گا۔

[۲] بھا گا ہواغلام پر قبضنہیں ہےلیکن اس پرملکیت ہےاس لئے اس کوآ زاد کرے گا تو آ زاد ہوجائے گا۔

[27]غصب کیا ہواغلام پر قبضنہ بیں ہے،البتۃ اس پر مالک کی ملکیت ہے اس لئے آذاد کرنے ہے آزاد ہوجائے گا۔

ان تین مثالوں سے ثابت ہوا کہ را ہن کا قبضہ نہیں ہے لیکن اس کی ملکیت ہے اس لئے اس کے آزاد کرنے سے آزاد ہوجائے گا ترجمه بي اوررائن كالمكرقبة باس بارے ميں كوئى يوشيدگى نہيں ہے، كيونكم مرتهن نے قبضہ جوكيا ہے اور رہن كے عارض ہونے سے ملکیت کے زائل ہونے کی خبرنہیں دیتی۔

تشریح: مرتهن کا قبضه کرنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ غلام پر را ہن کی ملکیت ہے، کیونکہ را ہن کی ملکیت نہ ہوتو رہن پر رکھ ہی نہیں سکتا ،اوررہن پررینے سے را ہن کی ملکیت ختم نہیں ہوجاتی ، پس جب را ہن کی ملکیت ہے تواس کے آزاد کرنے سے غلام آزادہوجائے گا۔

ترجمه : ه پرجب را بن کے آزاد کرنے سے اس کی ملکیت زائل ہوگئی تو اس پر مدارر کھتے ہوئے مرتبن کا قبضہ بھی زائل ہوجائے گا، جیسے مشترک غلام آزاد کردے توشریک کی ملکیت زائل ہوجاتی ہے، بلکہ رہن میں توبدرجہاولی قبضہ زائل ہوجائے گا ،اس لئے کہ ملک رقبہ قبضہ سے زیادہ قوی ہے، پس جباعلی نہیں روک سکتا ہے توادنی بدرجہاولی نہیں روکے گا۔

لغت: ملك رقبه، ملكيت كوكهتم بين \_اور ملك اليد: قبض كوكهتم بين \_

تشريح : آزادكرنى كا وجه سارا بن كى ملكيت ختم ہوگئ تو مرتبن كا قبضه بھی ختم ہوجائے گا، كيونكه مرتبن كے قبضے كامدار را ہن کی ملکیت پرتھا، جب اس کی ملکیت نہیں رہی تو مرتہن کا قبضہ بھی ختم ہوجائے گا ۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں ۔مشترک غلام کوا بک شریک نے آزاد کردیا ،تو دوسرے شریک کی ملکیت کے باوجوداس کا حصہ آزاد ہوجائے گا ، پس آزاد کرنے سے ملکیت ختم ہوجاتی ہے،تو قبضہ بدرجہاولی ختم ہوجائے گا۔

ترجمه نلے اور بیج اور بہدیں نافذ ہونااس لئے متنع ہے کہ سر دکرنے برقدرت نہیں ہے۔

**نشسر بیج** :را ہن چ دے، یا ہبہ کردے تو مرتهن کی اجازت کے بغیراس لئے نافذنہیں ہوگا کہ را ہن مشتری کوحوالہ کرنے پر قا درنہیں ہے، کیونکہ اس برمرنہن کا قبضہ ہے۔

الْعَبُدَ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لَا يَلْغُو بَلُ يُؤَخَّرُ إِلَى أَدَاءِ السِّعَايَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، ﴿ وَإِذَا نَفَذَ الْإِعْتَاقُ بَطَلَ الرَّهُنُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ ﴾ وَثُم بَعُدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا، وَالدَّيُنُ حَالًّا طُولِبَ بِأَدَاءِ اللَّايُنِ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّيُنِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيُنُ الدَّيُنِ اللَّايُنِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيُنُ الدَّيُنِ اللَّايُنِ فَلَا فَائِدَةً فِيهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيُنُ الدَّيُنُ اللَّا اللَّيُنُ اللَّيُنُ اللَّهُ مَتَى يَحِلَّ الدَّيُنُ ؟ لِأَنَّ سَبَ الضَّمَانِ مُتَحَقِّقٌ، وَفِي التَّخُمِينِ فَائِدَةٌ فَإِذَا حَلَّ الدَّيُنُ اقْتَضَاهُ بِحَقِّهِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنُسِ حَقِّهِ وَرَدَّ

ترجمه : کے وصیت کیا ہواغلام کووارث آزاد کردی تو وہ برکا زہیں جاتا ، بلکہ اپنی قیمت کی ادائیگی تک آزادگی موخر ہوگی امام ابو صنیفی ؒ کے نزدیک۔

قشر الجج: زیدمر مہاتھااس وقت وصیت کی کہ میرا پیفلام عمر کودے دینا، وارث نے ابھی غلام دیا نہیں تھا اوراس کوآزاد کر دیا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا، البتہ جب تک وہ اپنی قیمت کما کر وصیت والے کوئیس دیگا اس وقت اس کی آزدگی موخر ہوگی بیام م ابوصنیفہ ؓ کے نزدیک ہے، اور صاحبین ؓ کے نزدیک توجس وقت وارث نے آزاد کیا غلام اسی وقت آزاد ہوجائے گا، اور بعد میں اپنی قیمت کما کواس کو دیگا جس کے لئے غلام کی وصیت کی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ آزاد کرنا لغواور بریا نہیں جاتا، بلکہ آزاد ہوئی جاتا، علیہ آزاد ہوئی کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو۔

لغت : سعایہ: بیایک محاورہ ہے، غلام آزاد ہوجائے اور کما کراپی قیت آقا کودے اس کو سعایۃ ، کہتے ہیں ترجمه ایک اور جب آزادگی نافذ ہوگئ تورہن باطل ہوجائے گا، کیونکہ رہن کامک [غلامیت] باقی نہیں رہا۔ تشد دیج: واضح ہے۔

توجمه به پھراگررائن مالدار ہواوردین فوری ہوتو قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا،اس لئے کہاگر قیمت کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے تو قرض کی مقدار مقاصہ ہوجائے گا،اس لئے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے،اورا گرقرض موخروالا ہوتو رائہن سے غلام کی قیمت لے لی جائے گی اور غلام کی جگہ پر رئن دی جائے گی یہاں تک کہ قرض ادا کرنے کا وقت آ جائے ،اس لئے کہ ضمان کا سبب [آزاد کرنا ] متحقق ہے،اور ضمان دلوانے میں فائدہ بھی ہے، پس جب قرض ادا کرنے کا وقت آ جائے اور قرض رئبن کی جہنو مرتبن اس سے ہوتو مرتبن اس سے اپناحق وصول کرلے گا،اور جوقرض سے زیادہ ہووہ رائبن کو واپس کردے گا۔

تشریح: غلام آزاد ہوگیا، اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ رائن مالدار ہے اور قرض فوری ادا کرنالا زم ہے تو رائن سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے ، کیونکہ غلام کی قیمت کا مطالبہ کرے اور قیمت اور قرض ایک ہی جنس کا ہو، مثلا دونوں درہم ہو تو مرتبن اپنے قرض میں وہ قیمت کا ٹے لیگا تو قیمت کے مطالبہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لئے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

الْفَضُلَ ﴿ وَإِنُ كَانَ مُعُسِرًا سَعَى الْعَبُدُ فِي قِيمَتِهِ وَقَضَى بِهِ الدَّيُنَ إِلَّا إِذَا كَانَ بِخِلافِ جِنُسِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى عَيُنِ حَقِّهِ مِنُ جِهَةِ الْمُعْتَقِ يَرُجِعُ إِلَى مَنُ يَنْتَفِعُ بِعِتُقِهِ وَهُوَ الْعَبُدُ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ إِلَى قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: وَتَأُويلُهُ إِذَا كَانَتُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنُ النَّهُ عَنْهُ -: وَتَأُويلُهُ إِذَا كَانَتُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنُ اللَّهُ عَنْهُ -: وَتَأُويلُهُ إِذَا كَانَتُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنُ اللَّهُ عَنْهُ -: وَتَأُويلُهُ إِذَا كَانَتُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنُ اللَّهُ عَنْهُ -: وَتَأُويلُهُ إِذَا كَانَ الدَّيُنُ أَقَلَّ نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ال ثُهُمَ يَرُجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى مَوْلَاهُ إِذَا

اورا گرقرض موخر والا ہوتو را ہن سے کہا جائے گا کہ غلام کی قیمت ادا کرے اور وہ قیمت رہن پررکھ دی جائے گی، پھر جب قرض ادا کرنے کا وقت آ جائے ، اور قرض اور قیمت ایک جنس کی ہومثلا دونوں درہم ہوں توبیہ قیمت قرض میں کاٹ لی جائے گی ، اور اگر قیمت قرض سے زیادہ ہوتو جوزیادہ ہووہ را ہن کی طرف لوٹا دی جائے گی ، کیونکہ بیز اکدرا ہن کی ملکیت ہے۔

ترجمه : اوراگررائهن غریب ہے قام اپنی قیمت کے مقدار کمائے گا اوراس سے قرض ادا کرے گا الیکن اگر کمائی فلاف جنس ہوتو اس کورئهن کے طور پرمجبوس کیا جائے گا ، اس لئے کہ جب آزاد کرنے والے رائهن کی جانب سے عین حق کو وصول کرنا متعذر ہوگیا ، تو اس سے وصول کیا جائے گا جس نے آزاد ہوکر اس سے فائدہ اٹھا یا اور وہ غلام ہے ، اس لئے کہ نفع ضان کے بدلے میں ہوتا ہے۔

تشریح: اگرآ زادکرنے والارا بهن غریب ہے توجوغلام آزادا کیا گیا ہے اس سے کمائی کرا کرمرتبن کا قرض وصول کیا جائے گا، کیونکہ جب آزاد کرنے والے سے وصول کرنا مشکل ہوگیا تو اس آزادگی سے غلام نے فائدہ اٹھایا ہے اس لئے اس سے وصول کیا جائے گا۔

العنت : الااذا کان بخلاف جنس حقہ ؛ اس عبارت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر غلام کی کمائی قرض کی جنس سے نہ ہو بلکہ خلاف جنس ہو، مثلا قرض درہم ہے اور گیہوں کمایا ہے تو اس گیہوں کور بن کے طور پرمحبوں کیا جائے گاتا کہ جلد قرض ادا کرے ، اور اگر کمائی موافق جنس ہو مثلا درہم کمایا ہے اور قرض بھی درہم ہی ہے تو مرہم اس درہم کوقرض میں کاٹ لیگا۔ لان الخراج بالضمان : یہاں کہ عاورہ ہے ، آپ کھیت میں لگائیں گے تو اس سے پیدا وار ذکال سکیں گے ، یعنی کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے ، یہاں غلام نے آزادگی حاصل کی ہے اس لئے اس کو کما کر را بن کا قرض ادا کرنا ہوگا۔

قرجهه الصاحب بدایفر ماتے ہیں کہ قیمت کما کردیگااس کا مطلب سے کہ جب غلام کی قیمت قرض سے کم ہو،اورا گر قرض قیمت سے کم ہوتواس کو بعد میں ذکر کریں گےان شاءاللہ۔

تشریح: مثلاغلام کی قیت پانچ سودرہم ہے اور قرض چھ سودرہم ہے تو پانچ سودرہم ہی کما کردےگا، کیونکہ غلام کے ذمے اتناہی آتا ہے۔ اورا گرقرض پانچ سو ہے اور غلام کی قیمت سات سو ہے تو پانچ سودرہم ہی کما کردیگا، کیونکہ اس سے مرتبن کا قرض ادا ہوجا تا ہے، حاصل میہ ہے کہ قیمت اور قرض میں سے جو کم ہووہ کما کردیگا۔

أَيُسَرَ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيُنَهُ وَهُوَ مُضُطَرُّ فِيهِ بِحُكُمِ الشَّرُعِ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِ بِمَا تَحَمَّلَ عَنُهُ، "ل بِخِلافِ الْمُسْتَسُعَى فِي الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي ضَمَانًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسُعَى لِتَحْصِيلِ الْعِتُقِ بِخِلافِ الْمُسْتَسُعَى فِي الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي ضَمَانٍ عَلَى غَيْرِهِ بَعُدَ تَمَامِ إِعْتَاقِهِ " لَ فَصَارَ كَمُعِيرِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِتَكْمِيلِهِ، وَهُنَا يَسُعَى فِي ضَمَانٍ عَلَى غَيْرِهِ بَعُدَ تَمَامٍ إِعْتَاقِهِ " لَ فَصَارَ كَمُعِيرِ

ترجمه : ۱۲ غلام نے جو کچھ کما کر قرض اداکیا ہے جب را بہن مالدار بن جائے تواس سے وصول کرے گا،اس لئے کہ را بہن کا قرض اداکیا ہے اور شریعت کے حکم سے غلام کما کردیئے میں مجبور تھا اس لئے جتنا کما کردیا وہ را بہن سے وصول کرے گا تشریع : یہ بات دھیان میں رہے کہ غلام پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے، کیکن را بہن غریب ہے اس لئے اس کے قرض کوغلام نے کما کراداکیا ہے، اس لئے را بہن جب مالدار بے گا توا بنی دی ہوئی رقم غلام را بہن سے وصول کرے گا۔

لغت: بخل: غلام نے جتنا برداشت کیا ہے، یعنی را بن کا جتنا قرض ادا کیا ہے۔

ترجمه : ٣٤ بخلاف جبكة زاد ہونے صورت میں سعی کررہا ہو [ تو آزاد کرنے والے کے شریک سے وصول نہیں کرے گا ]
کیونکہ غلام پر جوضان تھا وہ ادا کررہا ہے ، امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک آزادگی حاصل کرنے کے لئے کمارہا ہے اور صاحبین ؓ کے
نزدیک آزادگی کو کممل کرنے کے لئے کمارہا ہے ۔ اور یہاں [ رہن کی صورت میں ] اپنے آزاد ہونے کے بعد دوسرے پرجو
قرض ہے اس کے لئے کمارہا ہے [ اس لئے رائین سے وصول کرے گا ]

تشریح: غلام دوآ دمیوں کے درمیان شریک ہواورایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیااور دوسرا شریک غریب ہے توامام ابوحنیفہ گے نزیک دوسرے کا حصہ آزاد نہیں ہوگا بلکہ غلام دوسرے کے جھے کو کما کر دیگا اور پھر آزادگی حاصل کرے گا اس کو کہتے ہیں, یسعی لتحصیل العتق، لیحنی آزادگی حاصل کرنے کے لئے کما کر دینا۔

اورصاحبین ؓ کے یہاں دوسرے شریک کا حصہ آزاد ہو چکا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا حصہ کما کر دیگا ، اس کو کہتے ہیں بیسعی لتکمیل العتق، آزدگی کو کممل کرنے کے لئے کما کردے رہاہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ بات ضرورہے کہ غلام اپنے لئے کمار ہاہے، اس لئے آقاسے پچھنیں لے سکتا ہے۔

اور رہن کی صورت میں غلام آزاد ہو چکا ہے ، البتہ را ہن پر جو قرض ہے اس کے لئے کما رہا ہے ، اس لئے را ہن کے مالدار ہونے کے بعداس سے اپنی دی ہوئی رقم وصول کرےگا۔

قرجمه: ۱۲ توربن كى عاريت يرديخ والى كاطرح موكيا-

تشریح: بیاو پر کے مسئلے کے لئے مثال ہے۔ زید نے عمر کواپنی گھڑی دی کہ اس کور ہن پر کھ کرخالد سے ایک سودر ہم لے لو اوراس کوخرج کرلو، بعد میں عمر نے خالد کا قرض ادائہیں کیا تو زید نے خالد کا قرض ایک سودر ہم ادا کیا اوراپی گھڑی چھڑا لی، اب زیدا یک سودر ہم عمر سے لے سکتا ہے، کیونکہ یہ عمر کا قرض تھا، اور زید نے اپنی گھڑی کو چھڑا نے کے لئے مجبورا ادا کیا تھا۔ اسی طرح غلام نے را ہن کا قرض ادا کیا ہے اس لئے را ہن سے اپنی رقم واپس لیگا۔ یہ معیر الر ہن کی تفصیل ہے۔

الرَّهُن المُ ثُمَّ أَبُو حَنِيفَة أَوُ جَبَ السِّعَايَة فِي الْمُسْتَسُعَى الْمُشْتَرَكِ فِي حَالَتَى الْيَسارِ وَفِي الْعَبُدِ الْمَرُهُونِ شَرَطَ الْإِعْسَارَ ؛ لِآنَ النَّابِتَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ أَدُنَى مِنُ حَقِيقَتِهِ النَّابِتَةِ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ فَوَجَبَ السِّعَايَةُ هُنَا فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ إِظُهَارُ النُّقُصَانِ مِنُ حَقِيقَتِهِ النَّابِعَ اللَّهَ لِلسَّرِيكِ السَّاكِتِ فَوَجَبَ السِّعَايَةُ هُنَا فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ إِظُهَارُ النُّقُصَانِ مِنُ حَقِيقَتِهِ النَّابِعِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه : ها پھرامام ابوصنیفہ مستسعی میں کما کردیناواجب کرتے ہیں مالداری کی حالت میں اورغریب ہونے کی حالت میں ، اور مرہون غلام میں غریب ہونے کی شرط ہے ، اس لئے کہ مرتهن کو مالک بننے کاحق ثابت ہے اور یہ حقیقت میں ملکیت سے کم درجہ ہے جو چپ رہنے والے شریک کو ثابت ہے ، اس لئے رہن کی صورت میں ایک ہی حالت میں [جب رائهن غریب ہو] کما کردیناواجب ہے اس کے رہنے کے قص کو ظاہر کرنے کے لئے۔

الغت : سعایة: کام کرنا، کوشش کرنا، دوشریک میں سے ایک نے غلام کوآ زاد کردیا تو دوسرے شریک کے حصے میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے، اس لئے اس کے حصے کی رقم کما کرغلام دے اس کوسعایة ، کہتے ہیں اوراسی کوستسعی ، کہتے ہیں

تشریح: یہاں شریک کے لئے کمانا،اوررائن کے لئے کمانے میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، پھرآ گے مرتبن کے قبضے اور بائع کے قبضے کے درمیان فرق بیان کرنا جاہتے ہیں؛

سعایہ کی صورت میں غلام پر شریک کی ملکیت ہے، اس لئے شریک چاہے مالدار ہو چاہے غریب دونوں صورتوں میں کما کردینا ہے، کیونکہ شریک کی ملکیت ہم البتہ ما لک بننے کا حق رکھتا ہے کہ غلام کو بھی کراپنا قرض وصول کرلے، اس لئے را ہمن غریب ہوتو مرتہن کے لئے کمائے گا، اور را ہمن مالدار ہوتو مرتہن کے لئے کمائے گا، اور را ہمن میں بیفرق ہوگیا۔ آگے بائع اور مرہون میں فرق بیان کررہے ہیں۔

ترجمه الله بخلاف مشتری نے قبضہ کردیۓ سے پہلے آزاد کر دیا ہوتو ہائع کو کما کرنہیں دےگا، ہاں ایک روایت امام ابو یوسٹ کی ہے [کہ کما کر دیگا] اور مرہون غلام کما کر دیگا، اس لئے کہ جس کرنے میں ہائع کا حق کمزور ہے اس لئے کہ ہائع بھی مالک نہیں ہے گا، نہ عین غلام سے وصول کرےگا، ایسے ہی مشتری کو عاریت پر دینے سے ہائع کے روکنے کا حق باطل ہوجائے گا۔اور مرتہن پیٹ کر مالک بن جاتا ہے، اور رائبن کو عاریت پر دینے سے مرتبن کا حق حبس ختم نہیں ہوتا، چنانچے مرتبن کو واپس كَ وَلَوُ أَقَرَّ الْمَولَى بِرَهُنِ عَبُدِهِ بِأَنُ قَالَ لَهُ رَهَنتُكَ عِنْدَ فُلانِ وَكَذَّبَهُ الْعَبُدُ ثُمَّ أَعُتَقَهُ تَجِبُ السِّعَايَةُ عِنْدَ فُلانِ وَكَذَّبَهُ الْعَبُدُ ثُمَّ أَعُتَقَهُ تَجِبُ السِّعَايَةُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ، وَهُوَ يُعُتَبَرُ، بِإِقْرَارِهِ بَعُدَ الْعِتُقِ وَنَحُنُ نَقُولُ أَقَرَّ بِتَعَلُّقِ الْحَقِّ فِي السِّعَايَةُ عِنْدَا لَعِتُقِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ حَالٍ يَمُلِكُ التَّعُلِيقَ فِيهِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فَيصِحُ، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْعِتُقِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ

لینے کاحق ہوتا ہے، پس اگر بائع کے لئے کمانے کاحکم دیں تو دونوں حق میں برابری ہوگی اور بیجائز نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے بائع کے قبضے اور مرتهن کے قبضے کے درمیان تین فرق بیان کررہے ہیں، اور پیجھی بیان کررہے ہیں کہ مشتری قبضہ کرنے سے پہلے غلام آزاد کردے اور مشتری غریب ہوتب بھی وہ بائع کو کما کرنہیں دےگا، اور را بہن غریب ہوتو مرتبن کو کما کردیگا، دونوں کے درمیان بیفرق ہے۔

مشتری نے غلام پر قبضہ نہیں کیااور بائع کوغلام کی قیمت بھی نہیں دی ہے اس سے پہلے غلام کوآ زاد کر دیا،اور مشتری غریب ہے تب بھی غلام بائع کو کما کر نہیں دے گا، جبکہ را ہن غریب ہے تو مرتهن کوغلام کما کر دیگا۔ کیونکہ بائع کا قبضہ تی ءمر ہون پر قبضے سے کم ہے۔اس بارے میں بائع اور مرتهن میں تین فرق ہیں۔

[۱] لا یہ لک۔ فی الاخر قنبائع کویی ت ہے کہ من لینے کے لئے مبیع کومبوں کرلے، لیکن دوبار ہمیع کا مالک نہیں بن سکے گا۔ اور مرتبن کی صورت میں بیہ ہے کہ اگر شیء مر ہون مرتبن کے یہاں ہلاک ہوجائے تو بول سمجھا جاتا ہے کہ مرتبن قرض کے بدلے میں شیء مرہون کا مالک بن گیا۔ بید ینقلب حقہ ملکا ,کا ترجمہ ہے۔

[۲] لایستوفی من عینہ: بید دسرافرق ہے۔مبیع کو بیچنے کے بعد بائع چاہے کہاس سے ثمن وصول کر لےتو ایسانہیں کرسکتا۔جبکہ مرتہن کو بیرق ہے کہ ثبیءمر ہون کو بیچ کراپنا قر ضہ وصول کر لے۔ بید دسرافرق ہوا۔

[7] یبطل حقہ فی الحبس بالاعارۃ من المشتری: یتیسرافرق ہے۔بائع تمن لینے کے لئے مبیع کومجوں کئے ہوا تھا،اس درمیان مشتری کوعاریت پردے دیا تواب جس کرنے کا حق ختم ہوگیا۔لیکن مرتبن نے عاریت کے طور پر را بہن کود یہ دیا تواس کا حق ختم نہیں ہوا، بلکہ دوبارہ لیکر ربمن پر کھسکتا ہے۔ لا یبطل حقہ بالاعارۃ من المراهن، کا یہی مطلب ہے۔ ان تینوں فرق سے بیٹا بت کیا کہ بائع کا حق جس کمزور ہے اس لئے مشتری غریب بھی ہوتو مبیع بائع کے لئے کما کرنہیں دے گا۔

تینوں فرق سے بیٹا بت کیا کہ بائع کا حق جس کمزور ہے اس لئے مشتری غریب بھی ہوتو مبیع بائع کے لئے کما کرنہیں دے گا۔

ترجم سے: کا غلام کے آزاد ہونے سے پہلے آتا نے بیا قرار کیا میں اس کوفلاں کے پاس ربمن رکھا تھا، اور غلام اس کی کندیب کرتا ہے تو ہمارے نزد میل کر دینا واجب ہے، خلاف امام زفر کے وہ اعتبار کرتے ہیں آزاد ہونے کے بعد اقرار کرنے وہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ آتا نے ایسے وقت میں حق کومتعلق کیا جب متعلق کرنے کا مالک ہے، کیونکہ آتا کی ملیت قائم ہے اس لئے کہ والیت کے منقطع ہونے کے بعد کی حالت ہے۔

ملکیت قائم ہے اس لئے کہ ولایت کے منقطع ہونے کے بعد کی حالت ہے۔

تشریح : ابھی غلام کوآزاد نہیں کیا ہے اور آقابیا قرار کررہاہے کہ میں نے اس غلام کوفلاں کے پاس رہن پر کھا تھا اس کے

قَالَ ١/ وَلَوُ دَبَّرَهُ الرَّاهِنُ صَحَّ تَدُبِيرُهُ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا عِنُدَنَا فَظَاهِرٌ، وَكَذَا عِنُدَهُ؛ لِأَنَّ التَّدُبِيرَ لَا يَسمنَعُ الْبَيْعَ عَلَى أَصُلِهِ 1/ وَلَوُ كَانَتُ أَمَةً فَاسْتَوُلَدَهَا الرَّاهِنُ صَحَّ الِاسْتِيلَادُ بِالِاتِّفَاق ؛ لِأَنَّهُ يَسمنَعُ الْبَيْعَ عَلَى أَصْلِهِ 1/ وَلَوْ كَانَتُ أَمَةً فَاسْتَوُلَدَهَا الرَّاهِنُ صَحَّ الِاسْتِيلَادُ بِالِاتِّفَاق ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِاللَّاعُلَى ٢٠ وَإِذَا صَحَّا خَرَجَا مِنُ يَصِحُ بِاللَّاعُلَى ٢٠ وَإِذَا صَحَّا خَرَجَا مِنُ يَصِحُ بِالْأَعْلَى ٢٠ وَإِذَا صَحَّا خَرَجَا مِنُ

بعد آزاد کیا ،اور را ہمن غریب ہے تو آقا کی بات مانی جائے گی اور غلام کو کما کر مرتہن کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ ہاں غلام آزاد ہو چکا ہے اس کے بعد آقاا قرار کرتا ہے کہ غلام کوفلاں کے پاس رہن پر رکھا تھا تواب آقا کی بات نہیں مانی جائے گی اور غلام پر کما کر قرض ادا کرنالا زمنہیں ہوگا۔

وجه : پہلی صورت جب غلام ابھی آزاد نہیں ہوا ہے تو آقا قرار کرنے کا حق رکھتا ہے اس لئے غلام پر سعا بیوا جب ہوگا۔اور دوسری صورت میں جب غلام آزاد ہو چکا ہے تواب آقا کوغلام کے خلاف اقرار کرنے کا حق نہیں ہے اس لئے غلام پر کما کردینا واجب نہیں ہے۔

امام زفر دونوں صورتوں میں غلام پر کما کر دینا واجب قرار نہیں دیتے۔ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی صورت میں غلام غلامیت کی حالت میں ہے اس لئے اس کے خلاف اقرار کرسکتا ہے۔اور دوسری صورت میں غلام آزاد ہو چکا ہے اس لئے اب اس کے خلاف کچھا قرار نہیں کرسکتا ہے۔

ترجمه: ۱۸ اگررائن نے مدبر بنادیا توبالا تفاق مدبر بنانا صحیح ہوگا، ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے اورایسے ہی امام شافعی کے نزدیک بھی،اس لئے کہ مدبر بنانے سے اسکے نزدیک بیجنانہیں رک سکتا۔

الغت:مدير: آقايول كے كه بيغلام مير عمر نے كے بعد آزاد ہے تواس كورمدير بنانا، كہتے ہيں۔

تشریح : را ہن نے مد بر بنادیا تواس کا مد بر بنانا تھیج ہے، کیونکہ ہمار سے نزدیک جب آزاد کرنا جائز ہے تو مد بر بنانا بھی جائز ہے۔اورامام شافعی گا قاعدہ پیہے کہ مد برکون پھ سکتا ہے اس لئے ایکے یہاں بھی مد بر بنانا درست ہوگا۔

ترجمه : 19 اگر باندی رہن پر ہواور را ہن نے اس کوام ولد بنالیا تو بالا تفاق اس کوام ولد بنانا درست ہے، اس کئے کہ دو حق میں سے ادنی سے جب ام ولد بنانا درست ہے، اور وہ ہے کہ باپ بیٹے کی باندی کوام ولد بنا سکتا ہے تو اعلی حق سے بدرجہ اولی ام ولد بنا سکتا ہے۔

تشریح: ایک قاعده یا در کھیں۔باپ کاحق بیٹے پر بہت کم ہے پھر بھی وہ بیٹے کی باندی کوام ولد بنانا چاہے تو بناسکتا ہے،اور راہن تو باندی کاحقیقی مالک ہے اس لئے وہ بدرجہاولی باندی کوام ولد بناسکتا ہے۔

ترجمه : ٢٠ اورجب مدبر بنانااورام ولد بنانا صحیح ہوا تو دونوں اب رہن سے نکل جائیں گے، کیونکہ اب رہن کامحل باقی نہیں رہا، اس لئے کہ دونوں کو پچ کر قرض حاصل کرنا صحیح نہیں رہا۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک مربراورام ولدکون چنہیں سکتا، اب ان میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے، اس لئے جب مربر بنانااورام

ولد بناناصیح ہواتواب وہ رہن میں رہیں گے

ترجمه الم پس اگررائن مالدار ہوتوان دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا اس تفصیل پر جوہم نے آزاد گی والی صورت میں بیان کی ،اورا گررائین غریب ہے توام ولداور مد بررائین کا پورا قرض کما کرادا کریں گے،اس لئے کہ دونوں کی کمائی آقا کا مال ہے، بخلاف آزاد کے وہ قرض اور اس کی قیمت میں سے جو کم ہووہ کما کر دیگا،اس لئے کہ آزاد کی کمائی اس کا بناحق ہے۔اور مرتبن کے محبوس ہے وہ قیمت کی مقدار ہے اس لئے قیمت سے زیادہ لازم نہیں ہوگا،اور مرتبن کاحق قرض کی مقدار ہے اس لئے قیمت سے زیادہ لازم نہیں ہوگا،اور مرتبن کاحق قرض کی مقدار ہے اس لئے قیمت سے زیادہ لازم نہیں ہوگا،اور مرتبن کاحق قرض کی

**خشے ریح** :اگررا ہمٰن مالدار ہے تب مد براورا م ولد کی قیمت ادا کرےاور بیہ قیمت مرتہن کے یہال رہمٰن رہے گی ،اورا گر را ہمن غریب ہے تو مد براورام ولد کما کریورا قرض ادا کریں گے۔

**9 جسه** : مد براورام ولدابھی تک آزاد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ صرف آزادگی کا شائبہ آیا ہے، بیابھی بھی آقا کے مال ہیں اور معتق ، آزاد کرنے کی شکل میں وہ مکمل آزاد ہو چکا ہے اس لئے مد براورام ولد پورا قرض ادا کریں گے، جبکہ آزاداس کی قیت میں اور قرض میں سے جوکم ہووہ ادا کرےگا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام آزاد ہو چکا ہے البتہ اس کی قیمت مجبوس ہے اس لئے اگر قیمت کم ہے تو قیمت کی مقدار ہی کما کردیگا، اور مرتبن کا حق قرض کی مقدار ہے اس لئے قرض کم ہے تو وہ کما کردیگا (۲) دوسر کی وجہ یہ ہے کہ مد براورام ولد آقا کا مال ہوتا جائے گا اس لئے ان دونوں کو آقا کا پورا قرض ادا کرنا ہوگا، اور آزاد غلام جو پچھ کمائے گا وہ آقا کا ملکیت ہوگی اس لئے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کماکر آقا کا قرض ادا کرے گا۔

ترجمه ۲۲: مدبراورام ولدنے جو پچھادا کیاوہ آقا کے مالدار ہونے کے بعداس سے وصول نہیں کریں گے،اس لئے کہ ان دونوں نے آقا کے مال ہی کوادا کیا ہے، اور آزاد شدہ غلام آقا سے وصول کرے گااس لئے کہاس نے اپنامال ادا کیا ہے، البتہ وہ ادا کرنے میں مجبورتھا، جبیہا کہ پہلے تفصیل گزر چکی۔

عَلَى مَا مَرَ "٢ وَقِيلَ الدَّيُنُ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلا يَسُعَى الْمُدَبَّرُ فِي قِيمَتِهِ قِنَّا؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ الرَّهُنِ حَتَّى تُحُبَسَ مَكَانَهُ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدُرِ الْعِوَضِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ حَالًا؛ لِأَنَّهُ يَقُضِي بِهِ الدَّيُنَ، ٣٢ وَلَوُ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمُدَبَّرَ وَقَدُ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ أَوْ لَمُ يَقُضِ لَمُ يَسُعَ إِلَّا بِقَدُرِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ وَلَوُ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمُدَبَّرَ وَقَدُ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ أَوْ لَمُ يَقُضِ لَمُ يَسُعَ إِلَّا بِقَدُرِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ كَسُبَهُ بَعُدَ الْعِتُقِ مِلْكُهُ، وَمَا أَدَّاهُ قَبُلَ الْعِتُقِ لَا يَرُجِعُ بِهِ عَلَى مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ كَسُبَهُ بَعُدَ الْعَيْنَ الْمَوْلَى (٣ ٣ مَ) قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوُ اسْتَهُلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ ﴿ لِ اللَّانَهُ مَقَّامَ الْعَيْنَ عَلَيْهِ بِالْإِتَلافِ، وَالضَّمَانُ رَهُنٌ فِي يَدِ الْمُرتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْن

### تشریح: واضح ہے۔

ترجمه: ۲۳ بعض حضرات نے فرمایا که اگر قرض تاخیروالا ہوتو مد بربھی اپنی قیت کما کر دیگاس کئے کہ بیر ہن کا بدلہ ہیاور به قیت غلام کی جگه پرر ہن پر رکھی جائے گی اس لئے معوض کی مقدار کا اندازہ ہوگا، بخلاف جبکہ قرض فوری والا ہو [توپورا قرض ادا کرنا ہوگا ] کیونکہ اس سے قرض ادا کیا جائے گا۔

تشریح : بعض حضرات نے بیفر مایا کہ اگر قرض موخر والا ہے تو مد بر بھی اپنی قیت کما کر دیگا اور یہ قیت غلام کی جگہ پر رہن رہے گی، اور اگر قرض فی الحال ادا کرنا ہے تو پورا قرض کما کر دیگا تا کہ اس ہے آتا کا قرض ادا کیا جائے۔

وجه : پہلے رہن میں غلام تھا، اور مدبر بننے سے وہ فوت ہو گیا تواب اس کی قیمت اداکرے گاتا کہ غلام کی جگہ پر رہن ہوجائے ۔ یتقدر بقدر المعوض: کا یہی مطلب ہے۔

ترجمه: ۲۲ اگررائن نے مدبر کوآزاد کردیا تواس پر کمائی کا فیصلہ ہوا ہویا نہ ہوا ہوتو وہ اپنی قیت کی مقدار ہی کما کردیگا، اس لئے آزاد ہونے کے بعداس کی کمائی اس کی ملکیت ہوگئی، اور آذاد ہونے سے پہلے جو پچھ کمایا کردیا ہے وہ اپنے آقاسے ہیں لیگا ،اس لئے کہ وہ آقابی کا مال تھا۔

تشریح : مدبررہن پرتھا آقانے اس کو آزاد کر دیا تو اس پر کما کر دینے کا فیصلہ ہوا ہویا نہ ہووہ اپنی قیمت کے مطابق ہی کما کر دینے دیگا ، کیونکہ وہ اب آزاد ہو چاہے اور اس کا حکم آزاد کا حکم ہوگا ، اور آزاد ہونے سے پہلے جو پچھ کما کر مرتبن کو دیا ہے وہ آقا سے وصول نہیں کرے گا ، کیونکہ غلامت کی حالت میں جو پچھ کمایاوہ آقا ہی کا مال تھا اس لئے اب آقا سے واپس لینے کا حق نہیں ہے قد جمعه : (۵۴۲) ایسے ہی اگر رائبن نے رئبن ہلاک کر دیا۔

ترجمه الله السلط كرم المن المحترم حق ہے اور ہلاك ہونے پراس كاضان لازم ہوتا ہے، اور بيضان مرتبن كے ہاتھ ميں رئين رہے گا، كيونكه بيعين مرہون كے قائم مقام ہے۔

تشریح : اگررائن نے مرتبن کے پاس سے رئین ہلاک کر دیا تورائن کواس کی قیمت مرتبن کے پاس رئین رکھنا ہوگا تا کہ

# (٥٣٤) فَإِنُ اسْتَهُ لَكُهُ أَجُنبِيٌ فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصُمُ فِي تَضْمِينِهِ فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَتَكُونُ رَهُنًا

وثيقه بحال رہے۔

**9 جسم**: رہن ایک قرض وصول کرنے کا ایک و ثیقہ تھا اور محترم مال تھا جس کے ہلاک کرنے پرضان لازم آتا تھا اس لئے اس نے تی ءمر ہون کو ہلاک کیا تو اس کا ضان دینا ہوگا ، اور وہ قیت اب رہن کی جگہ پررہے گی۔

ترجمه: (۵۴۷) اورا گررہن کواجنبی نے ہلاک کر دیا تو مرتهن ہی اس کے ضان لینے میں مدعی ہوگا۔ اور یہ قیمت مرتهن کے قیضے میں رہن رہے گی۔

تشریح: مرتبن کے قبضہ میں ثی ءمر ہون تھی۔اسی حال میں کسی اجنبی نے اس کو ہلاک کر دیا تو مرتبن ہی اس کا ضان لینے کا مدعی بنے گا۔اور و ہی ضان لینے کی ساری کاروئی کرےگا۔اور جب یہ قیمت اس کے ہاتھ میں آئی گی توبیاس کے یہاں رہن رہےگی۔

**وجه**: شیء مرہون اسی کی ضانت میں اور قبضہ میں تھی۔اس لئے وہی ضان لینے اور کاروائی کرنے کا ذمہ دارہوگا۔ اصول: جوکسی چیز کا ذمہ دارہوتا ہے وہی ساری کاروائی کا بھی ذمہ دارہوتا ہے۔

وجه: (۱) بیسب اصول اوراد کام ان احادیث سے مستنبط بیں جن میں بیہ ہے کہ ایسی شرطیں لگانا جائز بیں جن سے سی فریق کو نقصان سے بچایا جائے۔ حدیث میں ان کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس قال کان العباس ابن عبد المطلب اذا دفع مالا مضاربة اشترط علی صاحبه ان لا یسلک به بحرا و لا ینزل به وادیا و لا یشتری به ذا کبد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه الی رسول الله علی فاجازه (دارقطنی، کتاب البیوع عن ثالث ١٢٠٠٠ نبر فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه الی رسول الله علی کان کہ اس مال کولیکر سمندر میں سفر نہیں کریں گے نہ وادی میں مقیم ہول گاورنہ جاندار چیز کوخریدیں گے۔ اور حضور نے ان کو جائز قرار دیا۔ بیشرطیں لگانا یاان کی رعایت کرنا جائز ہیں جن سے کسی فریق کونقصان سے بچایا جائے۔

مسائل رئهن انہیں اصول پر متفرع ہیں۔ اس کے علاوہ ان دوحد یثوں سے بھی مسائل متفرع ہیں۔ (۱)عن ابسی سعید الخدری ان رسول الله علیه فقل لا ضور و لا ضوار من ضار ضوہ الله ومن شاق شق الله علیه (دارقطنی، کتاب البیوع ج ثالث مهم ۲ نمبر ۲۰ ۳۰) کہ کسی کو نقصان نہیں دینا چاہئے۔ (۲) اور دوسری حدیث ہے۔ عن عسم و بن یشر بسی قال شهدت رسول الله علیه علیہ فی حجة الوداع بمنی فسمعته یقول لا یحل لاموء من مال اخیه شهر به الا ما طابت به نفسه (دارقطنی، کتاب البیوع ج ثالث م کتاب البیوع ج کہ بغیر خوشی کے کسی کا مال کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی لئے مسائل رئین میں اس کی رعایت رکھی کہ بغیر رائین اور مرتہن کی رضا مندی کے تیءمرہون میں تصرف کرنا چائر نہیں ہے۔ اسی کے شرف کرنا چائر نہیں ہے۔ اسی کے شرف کرنا چائر نہیں ہے۔ اسی کے شرف کرنا چائر نہیں ہے۔

فِي يَدِهِ ﴿ لِلَّانَّهُ أَحَقُّ بِعَيُنِ الرَّهُنِ حَالَ قِيَامِهِ فَكَذَا فِي استِرُ دَادِ مَا قَامَ مَقَامَهُ ٢ وَالُوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْمُسْتَهُ لِكِ قِيمَتُهُ يَوُمَ هَلَكَ، فَإِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ يَوُمَ اسْتَهُلَكَهُ خَمُسَمِائَةٍ وَيَوُمَ وَيَوُمَ وَهَنَ أَلُفًا غَرِمَ خَمُسَمِائَةٍ وَيَمَتُهُ يَوُمَ السَّهُ لَكُ خَمُسَمِائَةٍ وَيَوُمَ اللَّيْنِ خَمُسُمِائَةٍ فَصَارَ الْحُكُمُ فِي رَهَنَ اللَّيْنِ خَمُسُمِائَةٍ فَصَارَ الْحُكُمُ فِي الْخَوْمَ اللَّيْنِ خَمُسُمِائَةٍ فَصَارَ الْحُكُمُ فِي الْخَمُ مِن اللَّيْنِ خَمُسُمِائَةٍ فَصَارَ الْحُكُمُ فِي الْخَمُ مُسِمِائَةِ الزِّيَادَةَ كَأَنَّهَا هَلَكَتُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، ٣ وَالْمُعُتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقِيمَةُ يَوُمَ الْخَصَمُ اللَّيْ الْقَبُضَ السَّابِقَ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَبُضُ اسْتِيفَاءً، ٣ إِلَّا أَنَّهُ اللَّيْ الْقَبُضَ السَّابِقَ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَبُضُ اسْتِيفَاءً، ٣ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ عِنُدَ الْهَلاكِ

ترجمه الله السلط كه مرتهن عين ربهن كازياده حقدار تهاجب وه موجود تها توجواس كقائم مقام ہے اس كے لوٹا نے ميں بھى وه زياده حقدار ہوگا۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے۔ ثیءمر ہون کا زیادہ حقدار مرتہن تھا، اس کے اس کی قیمت کے لوٹا نے کا زیادہ حقدار بھی وہی ہوگا، لیمنی مرتہن ہی کو قیمت لوٹنے کی کاروائی کرنی پڑے گی۔

قرجمه : ٢ ہلاک کرنے والے پر ہلاک کرنے کے دن کی قیمت واجب ہوگی ،مثلا جس دن ہلاک کیااس دن اس کی قیمت پانچ سودر ہمتھی ،اور رہن رکھنے کے دن کی قیمت ایک ہزارتھی ،توپانچ سوہی کا ضان لیگا اور وہ رہن پررہے گا ،اور باقی پانچ سو ساقط ہوجائے گا ،اور جوپانچ سوزیادہ تھا گویا کہ وہ آفت سے ہلاک ہوگیا۔

تشریح: جس اجنبی نے ہلاک کیااس سے جس دن ہلاک کیا ہے اس دن کی قیمت ایگا،اوروہ قیمت اگر کم ہے تو پیمر تہن کا گیا مثلا جس دن رہن پر رکھا تھا اس دن اس غلام کی قیمت ایک ہزار ہے،اور جس دن ہلاک کیااس دن اس کی قیمت پانچ سو ہے تو ہلاک کرنے والے سے پانچ سوہی لیگا اور باقی جو پانچ سوکا گھاٹا ہوا پیمر تہن کا گیا، کیونکہ پہلے پیگز ارچکاہے کہ آفت ساوی سے شیءمر ہون ہلاک ہوجائے تو مرتہن کا قرض اس سے ساقط ہوجا تا ہے،اس لئے یہاں بھی مرتہن کا پانچ سوکا گھاٹا ہوگا۔

ترجمه: سے اور رہن کے ضان لگانے میں قبضے کے دن کا اعتبار ہے، چھڑانے کے دن کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ شروع میں جو قبضہ ہوااسی ضان کا اعتبار ہوتا ہے، اس لئے یہ قبضہ وصول کرنے کا قبضہ ہے۔

تشریح : مثلا جون میں رہن کے غلام پر قبضہ کیا اور اس وقت اس کی قبت ایک ہزار درہم تھی تو اسی دن کی قبت کا اعتبار کیا جائے ، را ہن جس دن چھڑار ہاہے اس دن کی قبت کا اعتبار نہیں ہے۔

وجہ: مرتہن قرض وصول کرنے کے لئے غلام رہن پررکھ رہا ہے اس لئے جس دن قبضہ کر رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمه الله مريك مغلام كم الملاك الوفى كونت يدقيت ثابت الوكار

(۵۴۸) وَلُو اسْتَهُ لَكُهُ الْمُرْتَهِنُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ غَرِمَ الْقِيمَةَ [ ؛ لِلَّانَّهُ أَتُلَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ] (وَكَانَتُ رَهُنًا فِي يَدِهِ حَتَّى يَحِلَّ الدَّينُ ﴾ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ فَأَخَذَ حُكُمَهُ ( ٩ ٥٣ ) وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ اسْتَوُفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدُرَ حَقِّهِ لِلَّنَّهُ جنسُ حَقِّه ] (ثُمَّ إنُ كَانَ فِيهِ فَضُلُّ يَرُدُّهُ عَلَى الرَّاهِنِ ﴿ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدُ فَرَغَ عَنُ حَقِّ الْمُرْتَهِن (٥٥٠)وَإِنُ نَقَصَتُ عَنُ الدَّيُنِ بِتَرَاجُعِ السِّعُرِ إِلَى خَمُسِمِائَةٍ وَقَدُ كَانَتُ قِيمَتُهُ يَوُمَ الرَّهُن أَلُفًا وَجَبَ

تشہر ہے : بدایک اشکال کا جواب ہے۔اشکال یہ ہے کہ جب قضے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے،اور درمیان میں غلام کی قیت گھٹ جائے تو را ہن تھٹی ہوئی قیمت دیکر غلام واپس لے لے ،تواس کا جواب دیا کہ غلام ہلاک ہوگا تب تھٹی ہوئی قیمت ثابت ہوگی ،اورمقرر ہوگی ،لیکن اگر غلام ہلاک نہیں ہوا تو گھٹی ہوئی قیت کا پیے نہیں چلے گا اس صورت میں پورا ہی قرض ادا کرکے غلام چیٹرائے گا۔

ت جمه : (۵۴۸)اگر مرتهن نے ثیءمرہون کو ہلاک کردیا،اور قرض موخروالا تھا تواس سےاس کی قیمت لی جائے گی 7 کیونکہ دوسر سے کی چیز ہلاک کی ہے ]اور قرض ادا کرنے کے وقت یہ قیمت مرتبن کے ہاتھ میں رہن رہے گی۔

ترجمه إلى الله كونان عين كابدل ب،اس لئے ضان كوعين كى جلد يرلياجائے گا۔

تشریح : مرتبن نے رہن کے غلام کو ہلاک کر دیا تواس سے غلام کی قیمت لی جائے گی ، کیونکہ دوسرے کے غلام کو ہلاک کیا ہے،اوراس قیت کومرتهن کے ہاتھ میں رہن پررکھی جائے گی۔

وجعه : عین غلام مرتبن کے ہاتھ میں رہن تھا تواس کا جوبدل ہے، یعنی اس کی قیت تواب بیاس کی جگہ بررہن رہے گی۔اس لئے کہ بدل کا حکم وہی ہوتا ہے جوعین کا حکم ہے۔

**تسرجمہ** :(۵۴۹)پس جب قرض ادا کرنے کا وقت آ جائے اور قیمت قرض کی جنس سے ہوتو مرتہن اینے حق کے برابر وصول کرلے گا ،7اس لئے کہا سکے قرض کی جنس میں سے ہے 7 پھرا گراس سے زیادہ ہو گیا تواس کورا ہن پرواپس کردیگا۔

قرجمه الاس لئے كه يرائن كى ملك كابدل باورمرتن اپناحق لے چكا بـ

**نشریج** : غلام کے ہلاک ہونے برمزتہن نے ضان دیا تھااوروہ ضان مرتہن کے پاس رہن برتھا،اور جس جنس کا قرض تھااسی جنس کا ضان بھی تھا مثلا قیمت درہم تھی اور ضان بھی درہم ہی تھا اور قرض ادا کرنے کا وقت آ گیا تو مرتهن اس قیمت سےاینے قرض کی مقدار لے لے گا اور جو باقی بیچے گا وہ را ہن کو واپس کر دیگا ، کیونکہ یہ مال را ہن ہی کا ہے۔

ترجمه :(۵۵۰)اورا گرغلام کی قیمت بھاو کےالٹ پھیرسے یا پنج سوہو گیا، جبکہ رہن رکھنے کے دن اس کی قیمت ایک ہزارتھی تو مرتہن پر ہلاک کرنے کی وجہ سے پانچ سولازم ہوگی ،اور قیمت کم ہونے کی وجہ سے پانچ سوقرض میں سے ساقط بِ الاستِهُ الآبِ خَمُسُمِانَةٍ وَسَقَطَ مِنُ الدَّيُنِ خَمُسُمِائَةٍ ﴾ لِأَنَّ مَا انتَقَصَ كَالُهَالِكِ وَسَقَطَ السَّعُوِ، السَّابِقِ لَا بِتَرَاجُعِ السِّعُوِ، الدَّيُنُ بِقَدُرِهِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوُمَ الْقَبُضِ فَهُوَ مَضُمُونٌ بِالْقَبُضِ السَّابِقِ لَا بِتَرَاجُعِ السِّعُوِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَاقِي بِالْإِتَلافِ وَهُوَ قِيمَتُهُ يَوُمَ أَتُلِفَ ( ا ۵۵) قَالَ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرتَهِنُ الرَّهُنَ لِرَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَاقِي بِالْإِتَلافِ وَهُوَ قِيمَتُهُ يَوُمَ أَتُلِفَ ( ا ۵۵) قَالَ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرتَهِنَ الرَّهُنَ لَلِهُ لِللَّاهِ بَيْنَ يَلِا لِللَّهُ اللَّهُ مَلَا فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرتَهِنَ ﴿ لِلمُنَافَاةِ بَيْنَ يَلِا

ہوجائے گا۔

**تسر جمعه**: اس لئے کہ جو قیمت کم ہوئی وہ بھی گویا کہ ہلاک ہی ہوئی ہے،اس لئے اس کی مقدار قرض ساقط ہوجائے گا،اور قبضے کے دن کی قیمت کا عتبار ہوگا۔اور بھاو کے الٹ چھیر کا اعتبار نہیں ہوگا،اور ہلاک کرنے کی وجہ سے باقی قیمت واجب ہوگ ،اوروہ ہلاک کرنے کے دن کی قیمت ہے۔

**اصول**: بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ رہن رکھنے کے دن غلام کی قیمت ایک ہزار ہے،اور ہلاک ہونے کے دن پانچ سو ہے تو ایک ہی ہزار شار کر کے مرتہن کا پوراایک ہزارا دا کیا ہوا مانا جائے گا۔

تشریح: رئین رکھنے کے دن غلام کی قیمت ایک ہزارتھی، جس دن مرتہن سے ہلاک ہوااس کی قیمت پاپنچ سودرہم تھی، اب یہاں دوبا تیں ہیں[ا] ایک غلام کی قیمت پانچ سوگھٹ گئی یہ رقم مرتہن کے قرض سے ساقط ہوجائے گی اور گویا کہ مرتہن نے اپنا پانچ سووصول کرلیا[۲] دوسرا مرتہن نے غلام ہلاک کیا جس کی قیمت ابھی پانچ سورہ گئتھی، یہ پانچ سوبھی مرتہن نے پالیا، اور پول سمجھا جائے گا کہ مرتبن نے اپنا ایک ہزار وصول کرلیا۔

وجه: رئین رکھنے کے دن کی قیمت اصل ہے، اور بعد میں جو کی آئی بیم تہن کے ذمے ہے، رائین کے ذمخ ہیں ہے۔ ترجمه: (۵۵۱) اگر مرتبن نے تی ءمر ہون رائین کوعاریت پر دی تا کہ اس کی خدمت کرے یا اس کا کوئی کام کریا ور رائین نے غلام پر قبضہ کرلیا تو اب غلام مرتبن کی ذمے داری سے نکل گیا۔

تشویج: مرتهن نے شی ءمر ہون را بهن کوعاریت کے طور پر دیدی اور را بهن نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تو جس کی چیز تھی اس کے پاس واپس آگئی۔اور مرتهن کے قبضہ سے نکل گئی۔اس لئے وہ چیز مرتهن کے ضمان میں نہیں رہی۔اب اگر ہلاک ہوگئی تو را بهن کی چیز ہلاک ہوگ تو را بهن کی چیز ہلاک ہوگ ۔مرتهن کی ہلاک نہیں ہوگی۔

**وجه**: کیونکهاس کے قبضہ میں شیءمر ہون آگئ ہے۔

قرجمه الكونكه عاريت ك قبض مين اوررئن ك قبض مين منافات ہـ

تشریح : پیدلیل عقلی ہے۔عاریت میں ہلاک و نے سے ضان لازم نہیں ہوتا،اورر ہن میں ہلاک ہونے سے ضان لازم ہوتا ہے،اورمر تہن کا قبضہ رہن کا ہے اس لئے جب را ہن کوعاریت پر دے دیا تواب وہ غلام رہن پر نہیں رہے گا، کیونکہ دونوں

الْعَارِيَّةِ وَيَدِ الرَّهُنِ (۵۵۲) فَإِنُ هَلَکَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَکَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ﴿ لِ فَوَاتِ الْقَبْضِ الْمَضْمُونِ لَ وَلِلْمُرُتَهِنِ أَنُ يَسْتَرُجِعَهُ إِلَى يَدِهِ ؛ لِأَنَّ عَقُدَ الرَّهُنِ بَاقٍ إِلَّا فِي حُكْمِ الضَّمَانِ فِي الْمَضْمُونِ لَ وَلِلْمُرْتَهِنِ كَانَ الْمُرْتَهِنِ الْحَالِةِ فِي اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَاءِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَارِيَّةِ لَيُسَتُ بِلَا إِمَّ الرَّهُنِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَضْمُونًا بِالْهَلَاكِ، كُلِّ حَالٍ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ حُكُمَ الرَّهُنِ ثَابِتٌ فِي وَلَدِ الرَّهُنِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَضْمُونًا بِالْهَلَاكِ،

کے درمیان منافات ہے۔

قرجمه: (۵۵۲) پس اگررائن کے ہاتھ میں ہلاک ہوئی تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی۔

ترجمه ال كونكه عاريت ك قبض سے ضان كاقبضة فوت مو چكا ہے۔

**نشسر بیج** : ثی ءمر ہون را ہن کی چیز تھی قبضہ کرنے کی وجہ سے را ہن کے پاس آگئی اور اس کے پاس ہلاک ہوگئی تو اس کو پچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔

وجه: کونکهاسی کی چیز تھی اس کے پاس ہلاک ہوئی ہے۔اس کی قیت کس کودے گا؟

ترجمه ن مرتهن کے لئے بیجائز ہے تی ءمر ہون کو پھر سے واپس لے لے اس لئے کہ رہن کا عقد ابھی بھی باتی ہے، ہاں جب تک واپس نہیں لیتا مرتهن پر ضان لازم نہیں ہوگا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مرتهن کو واپس لینے سے پہلے رائهن مرجائے تو اور قرض خوا ہوں سے مرتهن کا حق زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ بیے کہ عاریت پر دینے کی وجہ سے ہمیشہ دے دینالازم نہیں آتا۔

تشریح : اس لمی عبارت میں تین با تیں بتانا چاہتے ہیں [ا] ایک بات تو یہ کہ مرتهن نے رائهن کو اس کے ما نگنے پر دیا ہے، مرتهن کا حق اس کے ساتھ ابھی متعلق ہے۔ [۲] دوسری بات بیہ بتارہے ہیں کہ مرتهن نے اس کے ساتھ ابھی متعلق ہے۔ [۲] دوسری بات بیہ بتارہے ہیں کہ مرتهن نے

جب تک واپس اپنی ذمه داری مین نہیں لیا ہے مرتبن پر کوئی ضان لازم نہیں ہوگا [۳] اور تیسر کی بات بیہ کہ بعض الیی بھی صورت ہے کہ چیز رہن پررہتے ہوئی مرتبن براس کا ضان لازم نہیں آتا۔

العنت المو هلک الراهن الغ : مرتهن کوثی ءمر ہون دینے سے پہلے خودرا بهن مرجائے توشی ءمر ہون کاسب سے زیادہ حقد ارمرتهن ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شی ءمر ہون کورا بهن کودیئے کے باو جود مرتبن اس کا زیادہ حقد ارہے۔

ترجمه : سے ضان دینا ہر حال میں رہن کے لوازم میں سے نہیں ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ رہن کے بچے میں رہن کا حکم ثابت ہے کیکن اس کے ہلاک ہونے سے ضان نہیں ہے۔

تشریح: ہرحال میں رہن پر مان ہوا بیانہیں ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ زیدنے گائے رہن پر رکھا، اس گائے کو پچے ہوا تو وہ بچے بھی رہن پر رہے گا، کیکن اس کے ہلاک ہونے پر ضمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بچے امانت کے طور پر ہے، اس

م وَإِذَا بَقِى عَقُدُ الرَّهُ نِ فَإِذَا أَحَدَهُ عَادَ الصَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ عَادَ الْقَبُضُ فِي عَقُدِ الرَّهُ فِي فَيُعُودُ بِصِفَتِهِ (۵۵۳) وَكَذَلِكَ لَوُ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجُنَبِيًّا بِإِذُنِ الْآخِرِ سَقَطَ حُكُمُ الضَّمَانِ ﴿ لِمَا قُلُنَا وَلِحُلِّ مِنْهُمَا حَقًّا مُحُتَرَمًا فِيهِ لَ قُلُنَا وَلِحُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحُتَرَمًا فِيهِ لَ قُلُنَا وَلِحُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحُتَرَمًا فِيهِ لَ قُلُنَا وَلِحُدُ مِنْهُمَا أَنُ يَرُدُّهُ رَهُنَا كَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحُتَرَمًا فِيهِ لَ وَهَدَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنُ أَجْنَبِي إِذَا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذُنِ الْآخَرِ حَيثُ يَخُرُجُ وَهَذَا بِخَلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنُ أَجْنَبِي إِذَا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذُنِ الْآخَرِ حَيثُ يَخُرُجُ وَهَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ ال

ترجمه بي اورجبر بن باقى ہے تو مرتبن جب شى ءمر بون كووا پس ليگا تو ضمان لوٹ آئے گا،اس لئے كەعقدر بن ميں قبضه لوٹا آيا تو وہ اپنى صفت كے ساتھ لوٹے گا۔

تشريح: را ہن کوعاریت پردی ہوئی شیءمر ہون کومرتہن نے واپس لےلیا تو اب مرتہن پراس کا ضان لازم ہوگا،اورشیء مرہون ہلاک ہونے سے اس کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

وجه: مرتهن كاقبضه واپس ہو گيا تواس پرضان بھی واپس لازم ہوگا۔

ترجمه : (۵۵۳) ایسے بی اگررا بهن اور مرتبن میں سے کوئی ایک دوسرے کی اجازت سے اجنبی آدمی کوعاریت پردے دیا توضان کا حکم ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه الاکررہن پر کھ جیسے پہلے رہن پر تھااس کئے کہ دونوں کامحتر محق ہے۔

تشریح : پہلے تھا کہ رائن کو عاریت پر دیا، یہاں ہے ہے کہ دونوں کی رضا مندی سے سی تیسرے آدمی کوثی ءمر ہون عاریت پر دیا، تواب نہ مرتہن کے ضان میں رہے گا اور نہ رائهن کے ضان میں رہے گا، کیونکہ یہ چیز تیسرے کے ہاتھ میں جا چکی ہے اور وہ بھی عاریت پر جا چکی ہے، ہوتی ہے، اس کے شیءمر ہون کے ہلاک ہونے سے سی پر ضمان لازم نہیں ہوگا۔ البتد رائهن اور مرتہن دونوں کو یہ تق ہوگا کہ یہ شیء مرہون واپس لائیں اور رئین پر رکھ دیں، کیونکہ ابھی بھی رئین کا عقد باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اور دونوں کا حق متعلق ہے۔

ترجمه ن بخلاف غلام کواجنبی کواجرت پردینے ،اور نی وینے اور بہہ پردینے کے،اگررائن اور مرتبن میں سے ایک نے دوسرے کی اجازت سے یہ کیا توشی ءمر ہون رئبن سے نکل جائے گی اور نئے سرے سے رئبن پرر کھے بغیر واپس نہیں آئے گی۔ تشکر سے :یہاں سے عاریت پردینے اور بہہ کرنے کے درمیان فرق بیان کررہے ہیں۔ نیجا اور جہہ کرنے کے درمیان فرق بیان کررہے ہیں۔ نیجا ور اجرت اور جہہ عقد لازم ہیں اس لئے یہ کرنے سے رئبن ٹوٹ جائے گا، اور جب تک دوبارہ رئبن پرنہیں رکھشی ءمر ہون رئبن

أُسُوَ ـ قَلِلُ غُرَمَاء ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهُنِ حَقُّ لَازِمٌ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَيَبُطُلُ بِهِ حُكُمُ الرَّهُنِ اللَّهُنِ الْعَارِيَّةِ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ لَازِمٌ فَافْتَرَقَا (۵۵ م) وَإِذَا استَعَارَ الْمُرُتَهِنُ الرَّهُنَ مِنُ الرَّاهِنِ لِيَعْمَلَ بِهِ بِالْعَارِيَّةِ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ لَازِمٌ فَافْتَرَقَا (۵۵ م) وَإِذَا استَعَارَ الْمُرُتَهِنُ الرَّهُن مِنُ الرَّهِنِ إِوَكَذَا إِذَا هَلَكَ فَهَلَكَ قَبُلَ أَنُ يَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ هَلَكَ عَلَى ضَمَانِ الرَّهُن لِبَقَاء يَدِ الرَّهُن إِوَكَا إِذَا هَلَكَ بِغَيْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنُ الْعَمَل لِ الرُّرِيفَاعِ يَدِ الْعَارِيَّةِ إِولَا سُتِعُمَالِ، وَهِي مُخَالِفَةٌ لِيَدِ الرَّاهِنِ فَانْتَفَى الضَّمَان ضَمَان ﴿ اللَّهُ الرَّاهِنِ فَانْتَفَى الضَّمَان

پرنہیں ہوگی ۔اس کے برخلاف عاریت عقد لازم نہیں اس لئے عاریت پر دینے سے رہن نہیں ٹوٹے گا۔

ترجمه : سے اوراگررہن کومرہن کے پاس لوٹانے سے پہلے مرگیا تو مرہن سب قرض خواہوں کے برابرہوگااس لئے کہان تصرافات کی وجہ سے سب کاحق متعلق ہوگیا اور رہن کا حکم ختم ہوگیا۔

تشریح: مثلارا ہن نے تی ءمر ہون کو تیج دیا ، اور تی ءمر ہون کو دوبارہ مرتبن کے پاس رہن کے طور پرنہیں رکھا تو پہلار ہن تو سے دور دوسری بات ہے۔ اس در میان را بن مرگیا تو یہ توٹ چکا ہے ، اور دوسری بات ہیہ ہے کہ مشتری کاحق اس تی ءمر ہون کے ساتھ لازم ہو چکا ہے۔ اس در میان را بن مرگیا تو یہ شی ءمر ہون مرتبن کو بھی حصہ بی ملے شی ءمر ہون مرتبن کو بھی حصہ بی ملے گا اور قرض خواہ کورا بن کے مال میں حصہ ملے گا اسی طرح مرتبن کو بھی حصہ بی ملے گا یوری تی ءمر ہون نہیں ملے گ

وجسه : (۱) اس لئے کہ تی ءمر ہون کے ساتھ مرتبن کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اس کے برخلاف عاریت کی صورت میں رہن ن نہیں ٹوٹا اس لئے اس میں مرتبن کا حق موجود ہے اس لئے اس لئے تی ءمر ہون مرتبن کو ملے گی۔ (۲) دوسری بات یہ ہے کہ بع ہمداور اجرت کی صورت میں دوسرے کا حق اس کے ساتھ لازم ہو چکا ہے اس لئے مرتبن کو پوری شیءمر ہون نہیں ملے گی بلکہ دوسر نے رض خواہوں کے ساتھ حصد دار بنے گا۔

لغت: اسوة للغر ماء: يرجاره ہے، جتناحق اور قرض خواہ کو ملے گا تناہی اس کوبھی ملے گا اس کو اسوة للغر ماء، کہتے ہیں۔

ترجمه : ٣٠٠ ببرحال عاریت تووہ حق لازم نہیں ہے [اسلے اس ہے رہن نہیں ٹوٹا] اس لئے ہی ہے اس کا مسئلہ جدا ہو گیا

تشریع : عاریت پراجنبی کو دیا تو اس ہے اجنبی کا حق لازم نہیں ہو گیا، اس لئے جب چاہے اس سے کیکرر ہن پر کھ سکتا ہے

اس لئے رہن ٹوٹا ہی نہیں اسلے اگر اس درمیان را ہن مرا توثی ء مر ہون پوری کی پوری مرتبن کوئل جائے گی، کیونکہ اس کی ہے

ترجمه : (۵۵۴) مرتبن نے را ہن سے شیء مرہون عاریت پر لی تا کہ اس سے کا م لیا جائے اور کا میں لگنے سے پہلے شیء
مرہون ہلاک ہوگئ تو رہن والاضان پر ہلاک ہوگی [کیونکہ رہن کا قبضہ باقی ہے ] ایسے ہی کا م سے فارغ ہونے کے بعد ہلاک ہوئی توضان کا ہلاک ہوگا [اس لئے کہ عاریت کا قبضہ ختم ہوگیا اور اگر کا م کی حالت میں شیء مرہون ہلاک ہوئیو بغیر ضان کے ہوگیا۔

رُ۵۵۵) وَ كَذَا إِذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرُتَهِنِ بِالِاسْتِعُمَالَ ﴿ [ لِـمَا بَيَّنَّاه] (۵۵۲)وَمَنُ اسْتَعَارَ مِنُ غَيُرِهِ ثَوْبًا لِيَرُهَنَهُ فَمَا رَهَنَهُ بِهِ مِنُ قَلِيلٍ أَوُ كَثِيرٍ فَهُوَ جَائِز ﴾ لِ لَأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِثْبَاتِ مِلُكِ الْيَدِ

ترجمه: اسلئے کہ استعال کرتے وقت عاریت کا ثبوت ہے اور وہ رہن کے قبضے کے مخالف ہے اس لئے ضان نہیں ہوگا اصول : شیءمر ہون کو استعال کر رہا ہوتو وہ عاریت کا استعال ہوگا ، اور استعال سے پہلے اور استعال کے بعدر ہن کا قبضہ شار کیا جائے گا ،

ا صبول : اور پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ رہن کے قبضے کے وقت ہلاک ہوگا تو مرتہن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔ اور عاریت کے قبضے کے وقت ہلاک ہوگا تو مرتہن برضان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امانت کی چیز ہوتی ہے۔

تشریح: مرتهن نے شیءمر ہون کو کام کے لئے را ہن سے عاریت پر لی ،اب یہاں تین حالت ہیں[۱] کام میں لگانے سے پہلے اس پر رہن کا قبضہ ہے اس حالت میں ہلاک ہوگا تو مرتهن کوضان دینا ہوگا ،اور مرتهن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔ دیج کام سے خار غیمی نے کہ دیجھی تین کافخہ نیرگارای سالہ میں لاک میں گاتھ میں کھنے الدید واجد کی ان میتین کاقیض

[۲] کام سے فارغ ہونے کے بعد بھی رہن کا قبضہ ہوگا ،اس حالت میں ہلاک ہوگا تو مرتہن کو ضان دینا ہوگا ،اور مرتہن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

[۳] کام کرتے وقت میں عاریت کا قبضہ ثنار ہوگا ، اورثی ءمر ہون ہلاک ہوگی تو مرتہن کوضان نہیں دینا ہوگا ، اور نہاس کا قرضہ ساقط ہوگا ، کیونکہ عاریت کا قبضہ امانت کا قبضہ ثنار ہوتا ہے۔

**نسر جسمه** :(۵۵۵)ایسے ہی را ہن نے مرتہن کواستعال کی اجازت دی <sub>[</sub> تو تینوں صورتیں بنے گی ]اس دلیل کی بناپر جوہم نے اوپر بیان کی۔

تشریح: اوپری صورت یکی کرانهن نے شیء مرہون کو عاریت پردی، اس صورت میں بیہ کشیء مرہون رہن پرہی کھی ، کین استعال کرنے وقت عاریت ہوگی ، اور استعال سے پہلے اور استعال سے تھی ، کین استعال کرنے کی اجازت دے دی۔ تو استعال کرتے وقت عاریت ہوگی ، اور استعال سے پہلے اور استعال سے فارغ ہونے کے بعدر بمن شار ہوگا اور اس وقت میں ہلاک ہونے پر مرتبن پر مظان لازم ہوگا ، اور اس کا قرضہ ساقط ہوجائے گا۔ توجمه : (۵۵۲) کسی نے دوسر سے کپڑا ما نگ کر لیا تا کہ اس کور بن پر دکھ تو تھوڑ سے یا زیادہ پر رہمن پر دکھا جائز ہے تشریح: مثلازید نے عمر سے کپڑا ما نگا کہ اس کور بن پر دکھ کر پھر قرض لوں گا ، اور عمر نے کم بیش رقم کی قید نہیں لگائی تو زید کے لئے جائز ہے ذیادہ اور کم میں رہن دکھ دے۔

**9 جه**: کپڑاعمر کا ہےاس کو دیکر قرض بھی ادا کرسکتا ہے تو اس کور ہن پرر کھنے کے لئے بھی دےسکتا ہے۔ پھر کم بیش کی قید نہیں لگائی ہے اس لئے زید کے لئے جائز ہے کہ کم میں رہن پرر کھے اور یہ بھی جائز ہے کہ ذائد لیکر رہن پرر کھے۔

ترجمه السلك كرفيض كابت كرنے ميں تبرع كرر ہا ہے تومالك بنانے پر قياس كياجائے گا اور وہ قرض كا اداكر دينا ہونے ك ہواور بيد جائز ہے كہ قبضة ہوا ورعين كامالك نہ ہوجيسے كہ مرتهن كے لئے ثابت ہے اور بائع كے قت ميں ہے ذائل ہونے ك

فَيُعُتَبَرُ بِالتَّبُرُّ عِ بِإِثْبَاتِ مِلُكِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ، وَيَجُوزُ أَنُ يَنْفَصِلَ مِلْکُ الْيَدِ عَنُ مِلْکِ الْعَيْنِ ثُبُوتًا لِلْمُرُتَهِنِ كَمَا يَنْفَصِلُ زَوَالًا فِي حَقِّ الْبَائِعِ، ٢ وَالْإِطْلَاقُ وَاجِبُ عَنُ مِلْکِ الْعَيْنِ ثُبُوتًا لِلْمُرَتَهِنِ كَمَا يَنْفَصِلُ زَوَالًا فِي حَقِّ الْبَائِعِ، ٢ وَالْإِطْلَاقُ وَاجِبُ الْاعْتِبَارِ خُصُوصًا فِي الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهَا لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٥٥٥)وَلَوُ عَيَّنَ قَدُرًا لَا عُتِبَارِ خُصُوصًا فِي الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهَا لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٥٥٥)وَلَوُ عَيْنَ قَدُرًا لَا يَجُورُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرُهَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَلَا بِأَقَلَّ مِنْهُ فِي النَّقُصَانَ أَيْضًا؛ لِلَّنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ النَّقُصَانَ أَيْضًا؛ لِلَّنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ النَّقُصَانَ أَيْضًا؛ لِلَّنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ الْنَالِ مِنْ اللَّوْمَانَ أَيْضًا؛ لِلَّنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ الْنَالُ الْعَلَى اللَّوْمَانَ أَيْضًا؛ لِلَّنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ الْتَلْقَصَانَ أَيْضًا؛ لِلَّانَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيرَ الْمُالِدِينَ عَرَضَهُ اللَّهُ مِنْهُ إِلَى النَّفُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّالِ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّوْمُ اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِ الْمُولِلُ الْمُولِ الْمُلْولِ الْمُعَلِّ الْمُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعُولِ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّعُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

الحفت: یہاں محارے کویادر کھیں۔ ملک العین: عین چیز کے مالک ہونے کو, ملک العین، کہتے ہیں اسی کو, ملک رقبہ، کہتے ہیں ۔ ملک الید: قبضے کو, ملک الید: قبضے کو, ملک الید: قبضے کو, ملک الید: قبضے کو, ملک الید، کہتے ہیں۔ مرتہان کے لئے ملک الید ہے ثابت ہونے کے اعتبار سے ۔ یعنی اس کا قبضہ بھی ثابت ہوا ہے ۔ یہ نفصل ذوالا فی حق البائع اور بائع نے مبیع بھے دیا اور ابھی تک مشتری کو قبضہ بیں دیا ہے تو، بائع کا مبیع پر قبضہ ہے کیکن وہ ذائل ہونے کے قریب ہے۔ اور مشتری کا ملک العین ہے، لیکن ابھی تک اس کو ملک الیز نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی اس پر قبضہ بیں ہوا ہے۔

**تشسریج** : یہاںالفاظ کی پیچید گی ہے، بات صرف اتنی ہی ہے کہ عمر کی اپنی چیز ہے، اس لئے اس کودیکر قرض ادا کرسکتا ہے تو اس کور بن پرر کھنے کے لئے بھی دیسکتا ہے۔

ترجمه تعمر مالک کامطلق چھوڑنااس کا اعتبار کرناوا جب ہے خصوصاعاریت میں اس کئے کہاس میں جہالت جھگڑ ہے تک نہیں پہونچائے گی۔

تشریح :عمر مالک نے کپڑادیتے وقت بیقیز نہیں لگائی کہ اتنی رقم میں رہن پر رکھنا اور اتنی رقم میں رہن پر نہیں رکھنا تو زید کے لئے جائز ہے کہ کم میں رہن پر رکھے اور اس کی بھی اجازت ہوگی کہ زیادہ میں رہن پر رکھے۔

**وجه** : (۱) کیونکه زید کا جمله مطلق ہےاس لئے اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، (۲) اوراس لئے کہ عاریت میں کی بیشی میں جھگڑا نہیں ہوتا ،عمو ماوسعت سے کام لیتے ہیں۔

ترجمه : (۵۵۷) عاریت پردیخ والے نے ایک مقدار متعین کردی تو عاریت پر لینے والے کے لئے اس سے زیادہ، یا اس سے کم میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه الله الله كئك كم تقيد كرنے كافائده ب، اس كئك كه زياده ميں نفى كرتا ہے اس كئے كه اس غرض ہے كه اتنا ہى رقم ميں ركھوجس كوآسانى سے اداكر كے چھڑ اسكو، اور كم كى جھی نفى كرتا ہے اس كئے كه اس كاغرض بيہ ہے كه اس كے مقابلے ميں ہلاك كے وقت زياده رقم وصول كيا جائے۔

مُستَوُفِيًا لِلْأَكْثَرِ بِمُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْهَلاكِ لِيَرُجِعَ بِهِ عَلَيْهِ (۵۵۸)وَ كَذَلِكَ التَّقُييدُ بِالْجِنُسِ وَبِالْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَلَدِ ﴿ الْمُعْضِ وَتَفَاوُتِ وَبِالْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَلَدِ ﴿ الْمُعْضِ وَتَفَاوُتِ الْبَعْضِ وَبِالْلِصَافَةِ إِلَى الْبَعْضِ وَتَفَاوُتِ الْمُعْضِ وَبِالْلِصَافَةِ إِلَى الْبَعْضِ وَتَفَاوُتِ الْمُستَعِيرَ الْبَعْضِ فِي الْأَمَانَةِ وَالْحِفُظِ فَإِذَا خَالَفَ كَانَ ضَامِنًا، لَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُستَعِيرَ وَيَتِمُّ عَقُدُ الرَّهُ نِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ؟ لِلَّانَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ

تشریح : زیدعاریت پردینے والاتھااس نے مثلا بیقیدلگادی که پانچ سودرہم میں اس گھڑی کورہن پرر کھوتو پانچ سوسے زیادہ میں بھی نہیں رکھ سکتا اور پانچ سوسے کم میں بھی نہیں رکھ سکتا۔

وجه : زیادہ میں اس لئے نہیں رکھ سکتا، کہ زید کا مقصد ہیہے کہ کم پیسے میں رکھے گا تو جلدی سے ادا کر کے میری گھڑی چھڑا کر لے آئے گا،اور زیادہ میں رکھے گا تو جلدی میں میری گھڑی نہیں چھڑائے گا،اس لئے زیادہ میں نہیں رکھ سکتا۔

اور کم میں اس لئے نہیں رکھ سکتا کہ۔ مثلاً گھڑی کی قیمت پانچ سودرہم ہے اور اس کو ایک سودرہم کے بدلے رہن پر رکھ دیا ، اور گھڑی ہلاک ہوگئ تو مرتہن کا ایک سوہی ساقط ہوگا ، اور باقی چار سوامانت کی ہے اس لئے وہ اس کا پچھنہیں دیگا ، یہ چار سودرہم عاریت پر دھنا عاریت پر دینے والے کا ضائع گیا ، اس ضائع سے بچنے کے لئے زید نے قیدلگائی تھی کہ اس گھڑی کو پانچ سومیں رہن پر رکھنا اس لئے اس سے کم میں نہیں رکھ سکتا۔ اس تفصیل کوعبارت کے ساتھ لگا کر شمجھیں۔

لغت : يصير مستوفيا للاكثر بمقابلته عند الهلاك : زياده رقم مين رئين ركھ گا توجب وه ہلاك ہوگا تواس كے بدلين قرض كى زياده رقم ساقط ہوگا۔

ترجمه : (۵۵۸) ایسے بی جنس کی مرتبن کی اور شهر کی قید لگائی [تومفید ہے۔

ترجمه ن اس لئے کہ یہ سب قید مفید ہیں بعض میں آسانی ہوتی ہے اور بعض میں آسانی نہیں ہوتی ہے، امانت میں فرق ہوتا ہے، حفاظت میں فرق ہوتا ہے اوراگررا ہن نے معیر سے مخالفت کی تووہ ضامن ہوجائے گا۔

لغت: معيو:عاريت پرديخ والا. مستعير:عاريت پر ليخ والا ـ

تشریح: جنس کی قید - زید معیر نے کہا کہ گیہوں کے بدلے میں رہن پر رکھنا تواس کی بیشر طالگانا مفید ہے، کیونکہ کا شکار لوگ گیہوں سے قرض کوجلدی اداکرتے ہیں ۔ مرتہن کی قید: زید معیر نے کہا کہ فلاں آ دمی کے پاس رہن پر رکھنا تو بیقیدلگانا مفید ہے، کیونکہ بعض آ دمی امانت دار ہوتے ہیں اور اس کے پاس رہن کی چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے، اس لئے مرتهن کو متعین کرنا بھی مفید ہے ۔ شہر کی قید ۔ ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے شہر سے جلدی شیءم ہون چھڑا سکے اور دور کے شہر سے نہ چھڑا سکے اس لئے شہر کو متعین کرنا بھی مفید ہے۔ اور مستعیر ان شرطوں کی مخالفت کر ہے تو وہ چیز کا ضامن بن جائے گا۔

ترجمه ٢ پراگرمعر نے مستعیر کوضامن بنایاتو مرتبن اوررا بن کے درمیان ربن کا عقد بورا ہوجائے گا،اس کئے کہ

نَفُسِهِ ٣ وَإِنُ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ، وَيَرُجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِن وَقَدُ بَيْنَاهُ فِي الْاستِحُقَاقِ ٣ وَإِنُ وَافَق بِأَنُ رَهَنَهُ بِمِقُدَارِ مَا أَمَرَهُ بِهِ إِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثُلَ الدَّيْنِ أَوُ أَكُثَرَ فَهَ لَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَبُطُلُ الْمَالُ عَنُ الرَّاهِن لِتَمَامِ الْاستِيفَاءِ بِالْهَلاكِ وَوَجَبَ مِثُلُهُ أَكُثَرَ فَهَ لَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَبُطُلُ الْمَالُ عَنُ الرَّاهِن لِتَمَامِ الْاستِيفَاءِ بِالْهَلاكِ وَوَجَبَ مِثُلُهُ لَكُوبَ الشَّوْبِ عَلَى الرَّاهِن ؛ لِلَّانَّةُ صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِمَالِهِ بِهَذَا الْقَدُرِ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ لَلرَّجُوعِ الْمَالُ عَنْ الرَّاهِن لِتَمَامِ الْمَالُ عَلَى النَّوْبِ عَلَى الرَّاهِن ؛ لِلَّانَّةُ صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِمَالِهِ بِهَذَا الْقَدُرِ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ دُونَ الْقَبُض بِذَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ برضَاهُ،

مستعیر ضان ادا کر کے چیز کا مالک بن گیا اور یول ظاہر ہوا کہ مستعیر نے اپنی چیز رہن پررکھی ہے۔

تشریح : مستعیر نے معیر کی خالفت کی جس کی وجہ سے معیر نے مستعیر کوضامن بنادیا، تومستعیر ضان دیکراس چیز کا مالک بن گیا، اب مستعیر نے اپنی چیز رہن پررکھی ہے اس کئے مستعیر اور مرتبن کے درمیان رہن کا عقد مکمل ہوجائے گا۔

ترجمه بیل اورا گرچاہے تومعیر مرتبن کوضامن بنادے، چرجتنا مرتبن نے ضان ادا کیا اور جتنا قرض ہے وہ سبرا ہن [ مستعیر ]سے وصول کرےگا ،اس بات کومیں باب الاستحقاق میں بیان کرچکا ہوں۔

تشریح : معیر کویہ بھی حق ہے، اپنی دی ہوئی چیز کی قیمت مرتهن سے وصول کرے، اس صورت میں مرتهن نے چیز کا ضمان بھی ادا کیا، اور پہلے سے اس کا قرض بھی را ہن پر ہے اس لئے مرتهن را ہن سے دو چیز وصول کرے گا، اپنا قرض ، اور دیا ہوا ضمان ۔ اس کی پوری تفصیل باب الاستحقاق میں بیان ہو چکی ہے۔

ترجمه : بی اگر مستیر نے معیر کی موافقت کی ، اس طرح کہ جتنے میں رہن رکھنے کہا تھا اتنے ہی میں رہن پر کھا۔ اور عاریت کی چیز کی قیمت قرض کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی اوروہ چیز مرتہن کے پاس ہلاک ہوگئی تو را ہن سے قرض ختم ہوگیا،
کیونکہ ہلاک ہونے سے مرتہن نے پوراوصول کر لیا تو معیر کے لئے را بہن پر کیڑے کی مثل واجب ہے اس لئے کہ مستعیر نے معیر کے مال سے اپنا قرض ادا کیا اور مال وصول کرنے کا سبب یہی ہے نہ کہ کیڑے پر قبضہ ، اس لئے کہ معیر کی رضامندی سے مرتہن کودی تھی۔

ا صول : مستعیر نے معیر کی رقم سے جتنا قرض ادا کیا ہے، معیر اتنار قم لینے کا حقد ارہے۔

**اصول**:جورقم عاریت کی ہےوہ امانت کی ہوتی ہے اس کے ہلاک ہونے سے معیر کو پچھ ہیں ملے گا۔

تشریح: مستعیر نے جتنے رو پیے میں رہن رکھنے کے لئے کہاتھا استے ہی رو پیے میں رہن پررکھا کیکن مرتہن کے پاس شیء مرہون ہلاک ہوگئی، اور شیءمرہون کی قیت اتی تھی جتنا قرض تھا، مثلا قرض پانچ سودرہم تھا اور شیءمرہون کی قیت بھی پانچ سو درہم تھا، تو گویا کہ مرتہن نے اپنا قرض وصول کر لیا۔ پہلے بیقاعدہ گزر چکا ہے کہ مرتہن کے پاس شیءمرہون ہلاک ہوجائے تو اتنا قرض ساقط ہوجا تا ہے جتنی اس چیز کی قیت ہے۔ اور یوں سمجھا جائے گا کہ رائمن نے معیر کے مال سے اپنا قرض پانچ سو ﴿ وَكَذَلِكَ إِنُ أَصَابَهُ عَيُبٌ ذَهَبَ مِنُ الدَّيُنِ بِحِسَابِهِ وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِرَبِّ الثَّوُبِ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةُ دَيُنِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ. لِـ وَإِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنُ الدَّيُنِ ذَهَبَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةُ دَيُنِهِ لِللَّهُ لَمُ يَقَعُ الِاسْتِيفَاءُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِ وَعَلَى الرَّاهِنِ لِصَاحِبِ النَّوُبِ مَا صَارَ لِللَّهُ لَمُ يَقَعُ الِاسْتِيفَاءُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِ وَعَلَى الرَّاهِنِ لِصَاحِبِ النَّوُبِ مَا صَارَ

درہم ادا کیا ،اس لئے معیر اپنایا نج سورا ہن [مستعیر ] سے وصول کرے گا۔

لغت : و هو السمو جب للرجوع دون القبض بذاته لانه برضاه : اس عبارت كامطلب يه به معير نے عاريت كے طور پر مرتبن كواپنا كپڑا ديا ہے، اس لئے اگر وہ كپڑا ہلاك ہو گيا تو معير مرتبن سے كچھنہيں لے سكے گا كيونكہ عاريت كى چيز امانت كے طور ہوتى ہے، اور امانت ہلاك ہونے سے كچھنہيں ليا جاسكتا ، اس لئے معير مرتبن سے پھنہيں لے سكے گا ليكن چونكہ دائبن نے معير كى رقم سے اپنا قرض اداكر نے والا ہوااس لئے معير رائبن سے بيرقم وصول كرے گا۔

ترجمه : ه ایسے ہی اگرشیءمر ہون کوعیب لگ گیااوراس کے حساب سے قرض کم ہو گیاتو را ہن پر کپڑے والے کا اتناہی واجب ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

تشریح :معیر نے پانچ سوکا کپڑا دیا تھام تہن کے پاس اس کو چوہے نے کا ٹا تواس کی قیت تین سورہ گئی،اور گویا کہ مرتہن نے دوسورو پئے قرض میں سے وصول کر لئے، تو معیر مستعیر سے دوسورو پئے وصول کرے گا، کیونکہ مستعیر نے معیر کی رقم سے دوسورو پئے قرض میں ہے۔ سوکا قرض ادا کیا ہے۔

قاعدہ میہ ہے کہ مرتہن کے پاس شیءمر ہون عیبدار ہوگئ تو جتنی قیمت عیب کی وجہ سے گھٹے گی گویا کہ اتنا قر ضہ مرتہن نے وصول کرلیا۔ یہاں دوسور ویٹے قیمت گھٹی ہے تو گویا کہ مرتہن نے دوسور ویپیوصول کرلیا ہے۔

ترجمه نل اگرشیءمرہون کی قیمت قرض سے کم ہوتو قیمت کی مقدار قرض ادا ہوجائے گا،اور مرتبن کا باقی قرض را بهن پر رہے گا،اس لئے کہ قیمت سے زیادہ وصول نہیں کیا ہے،اور را بهن پر کپڑا دینے والے کے لئے اتنا ہوگا جتنا قرض ادا ہوا،اس دلیل کی بنایر جوہم نے بیان کی۔

اصول: بيمسكه بھى اسى اصول پر ہے كەرا بىن كاجتنا قرض ادا ہوامعير اتنارا بىن [مستعير ] سے وصول كرے گا۔

تشریح : مثلاقرض پانچ سوتھااور مانگے ہوئے کپڑے کی قیمت ایک سوتھی ،اوروہ مرتہن کے پاس ہلاک ہوگیا تو گویا کہ مرتہن نے ایک سودرہم وصول کر لیا ، باقی چارسودرہم را ہن پر باقی رہے گا ،اور معیر را ہن سے ایک سودرہم وصول کرے گا ، کیونکہ را ہن نے اتنی ہی رقم سے قرض ادا کیا ہے۔

الغت : و على الراهن لصاحب الثوب ما صار موفيا : اس عبارت كامطلب يه المحكم، كبر وال كارائن براتنا المع الموكاجتنااس كاقرض ادا بواليعني الميك سودر جم \_

تسرجمه :(۵۵۹) اگر کیڑے کی قیت قرض کے برابر ہے اب معیر پید چاہتا ہے کدرا بن کی اجازت کے بغیر قرض ادا

بِهِ مُوفِيًا لِمَا بَيَّنَاهُ (٥٥٩) وَلَوُ كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثُلَ الدَّيُنِ فَأَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَفْتَكُهُ جَبُرًا عَنُ الرَّاهِنِ لَهُمُ يَكُنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا قَضَى دَيْنَهُ أَنْ يَمُتَنِع ﴿ إِلَّانَّهُ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ حَيثُ يُخَلِّصُ مِلُكَهُ وَلِهَذَا يَرُجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَدَّى الْمُعِيرُ فَأُجُبِرَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الدَّفُعِ لَ بِخِلَافِ الْآجُنبِيِّ إِذَا قَضَى الدَّيْنَ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ؛ إِذُهُو لَا يَسُعَى فِي تَخُلِيصِ مِلْكِهِ وَلَا فِي تَفُرِيغ ذِمَّتِهِ فَكَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ اللَّالِبِ أَنْ

کرکے اپنا کپڑا چھڑا لے تو مرتبن کوا نکار کاحق نہیں ہے اگراس کا قرض ادا کررہا ہو۔

ترجمه نا اس لئے کہ بیترع اوراحسان نہیں کررہاہے، کیونکہ بیا پنامال چیٹر ارہاہے، یہی وجہ ہے کہ جتناادا کیاوہ رائن سے واپس لیگا،اس لئے مرتبن کوواپس دینے برمجبور کیا جائے گا۔

اصول: يدمسكه اس اصول پر ہے كەمرتهن سے اپنامال چھڑا نا ہوتو مرتهن اس كا ا زار نہيں كرسكتا۔

ا**صول**:اگراجنبی آ دمی قرض ادا کر کے چیز چھڑ ائے تو مرتہن کواس سے انکار کرنے کاحق ہے، کیونکہ چیز اس کی نہیں ہے۔

**خشسر بیج**:معیر نے جو کپڑا دیااس کی قیمت قرض کے برابر ہےاوراب معیر مرتہن کا قرض ادا کر کے را ہن کی اجازت کے بغیر اپنا کپڑا چھڑا نا جاہتا ہے تو مرتہن کواس سے افکار کرنے کاحق نہیں ہے۔

**9 جسه** : (۱) معیر اس وقت کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ اپنا کپڑ اعاریت پر دیکر اس عقد میں دخل انداز ہے، یہ متبر عنہیں ہے، اس لئے اس کے مانگنے سے مرتہن انکارنہیں کرسکتا۔ (۲) معیر اپنی چیز چھڑ انا چاہ رہا ہے اور اس کے بدلے میں مرتہن کو اس کا قرض بھی اداکر رہا ہے اس لئے بھی اس کو انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے ، کیونکہ اپنی چیز لینے کا ہرایک کوئت ہے۔

اخت : متبرع: یہاں متبرع کامعنی ہے اجنبی ، یعنی وہ اجنبی نہیں ہے ، بلکہ دخل انداز ہے۔ لھذا یہ وجع علی الو اهن بهما ادی: یہ دخل انداز ہونے کی دوسری دلیل ہے ، کہ معیر را ہن سے اپنی دی ہوئی رقم وصول کرتا ہے ، یہاس بات کی دلیل ہے کہ وہ اجنبی نہیں ہے ، بلکہ اس عقد میں دخل انداز ہے۔

ترجمه نیج بخلاف اجنبی کے اگروہ قرض اداکر ہے تو[اس کو چیز نہیں دی جائے گی] اس لئے کہ وہ اجنبی ہے وہ اپنی ملک کو چیڑا نے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اس کے لئے گنجائش چیڑا نے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اس کے لئے گنجائش ہے کہ اس کی بات قبول نہ کرے۔

اصول: دوسرے کا مال کوئی لینا چاہے تواس پرا نکار کیا جاسکتا ہے۔

تشریح : کوئی ایسا آ دمی جواس عقد میں دخل انداز نہیں ہے وہ مرتہن کا قرض ادا کرنے کے کپڑ اوا پس لینا چا ہتا ہے تو مرتہن کا قرض ادا کرنے کے کپڑ اوا پس لینا چا ہتا ہے تو مرتہن کے لئے گنجائش ہے کہ اس کوا نکار کر دے۔

وجه :(۱)وہ اجنبی ہےاس کودوسرے کا کیڑا کیسے دیا جائے گا! (۲)وہ اپنا کیڑانہیں چھڑارہا ہے، بلکہ دوسرے کا کیڑالینا چاہتا

لَا يَقُبَلُهُ (٠٢٥)وَلُوُ هَلَكَ الثَّوُبُ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الرَّاهِنِ قَبُلَ أَنُ يَرُهَنَهُ أَوُ بَعُدَ مَا افْتَكَهُ فَلَا يَقْبَلُهُ (٢٠٥)وَلُو اخْتَلَفَا فِي ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّانَّهُ لَا يَصِيرُ قَاضِيًا بِهَذَا، وَهُوَ الْمُوجِبُ عَلَى مَا بَيَّنًا (٢١٥)وَلُو اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ إِلَّانَّهُ يُنْكِرُ الْإِيفَاءَ بِدَعُواهُ الْهَلاكَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيُنِ (٢٢٥) ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ إِلْ لِلَّاهُ يُنْكِرُ الْإِيفَاءَ بِدَعُواهُ الْهَلاكَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيُنِ (٢٦٥)

ہاں گئے اس کو کیسے دیا جائے گا (۳) وہ را ہن کا قرض بھی ادانہیں کرر ہاہے اس گئے مرتبن کوا نکار کردینے کی گنجائش ہے قرجمہ : (۵۲۰) را ہن کے پاس کپڑ اہلاک ہوگیار ہن رکھنے سے پہلے، یار ہن سے چھڑا نے کے بعد تو را ہن پرکوئی ضمان نہیں ہے۔

ترجمه الله الله كالكرك مع قرض ادائيس كيا ب، اوررائن سورقم لين كاسب وبى ب، جيسا كه مم في بهله بيان كيا-

ا صبول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ معیر نے عاریت کی چیز دی ہے تو اس کے ہلاک ہونے سے کوئی ضان نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ امانت کی چیز ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ عاریت کے گیڑے سے را بہن نے قرض ادا کیا ہوتو وہ رقم عاریت والا را بہن سے لے سکتا ہے۔

تشریح :عاریت کا کپڑا ابھی رہن پرنہیں رکھا تھا کہ را ہن کے پاس سے ہلاک ہو گیا تو معیر را ہن سے کچھ وصول نہیں کر پائے گا۔اسی طرح را ہن نے اپنامال دیکر مرتہن سے کپڑا چھڑا کر لایا اور را ہن کے پاس ہلاک ہو گیا تو معیر را ہن سے کچھ وصول نہیں کریائے گا۔

**وجه** : ان دونوں صورتوں میں را ہن نے اس کپڑے سے اپنا قرض ادانہیں کیا تھا، اسلئے یہ کپڑ اعاریت کار ہااوراسی عاریت کی حالت میں ہلاک ہوگیا توامانت کاہلاک ہوااس لئے معیر را ہن سے پچھٹہیں لے گا۔

لغت:افله: فتك مة شتق ہے، قرض ادا كرك اپنا كيڑا چھڑالانا۔

ترجمه: (۵۲۱) اورا گراختلاف موگيا تورا بن كى بات مانى جائى ـ

ترجمه: اس کئے کہ وصول کرنے کا انکار کررہاہے، کیونکہ وہ دعوی کررہاہے کہ ان دونوں حالتوں میں کپڑ اہلاک ہوا۔
تشعر معیر کہتا ہے کہ رہن کی حالت میں کپڑ اہلاک ہواہے اس کئے مجھے دائن سے رقم لینے کا حق ہے، اور دائن اس کا
انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ رہن رکھنے سے پہلے ہلاک ہواہے، یا رہن سے چھڑ انے کے بعد ہلاک ہوا، توقتم کے ساتھ دائن کی
بات مانی جائے گی۔

**وجه**: معیر مدعی ہے اور مستعیر [را ہن] منگر ہے اور گواہ نہیں ہے اس لئے قتم کے ساتھ منگر کی بات مان لی جائے گی ، ہال گواہ ہوتو پھر معیر کی بات مانی جائے گی۔

(اثمار الهداية جلد١٣)

ترجمه : (۵۲۲) جسمقدار میں رہن رکھنے کے لئے کہااس میں اختلاف ہوگیا تو عاریت پردینے والے کے قول کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه الله الله كا تكاريس بهن كا الكاركرد حقومعير كى بات مانى جاتى ہاس كئے اس كى وصف كا نكار ميں بھى اسى كى بات مانى جائے گى۔

**اصول**: اصل کے بارے میں جسکی بات مانی جاتی ہے تواس صفت کے بارے میں بھی اس کی بات مانی جائے گی۔ تشریح : معیر کہتا ہے کہ پانچ سوکے بدلے میں رہن رکھنے کے لئے کہا تھا اور مستعیر کہتا ہے کہ تین سوکے بدلے میں رہن رکھنے کے لئے کہا تھا، اورکسی کے پاس گواہ نہیں ہے تواس اختلاف میں معیر کی بات مانی جائے گی۔

**9 جبہ** : معیر سرے سے انکار کردے کے میں نے رہن رکھنے کے لئے کہا ہی نہیں تو اس کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ کپڑااسی کا ہے، تو مقدار کے سلسلے میں ایک بات کہہ رہا تو بدرجہ اولی اس کی بات مانی جائے گی ، کیونکہ اصل کے بارے میں جسکی بات مانی جاتی ہے، اس کی صفت کے بارے میں بھی اسی کی بات مانی جاتی ہے

ترجمه : (۵۲۳) مستعیر نے وعدے والے قرض کے بدلے میں رہن پرر کھ دیا تا کہ بعد میں اس کو اتنا قرض دیگا ، اس در میان مرتبن کے ہاتھ میں شیء مرہون ہلاک ہوگئ ، تعین قرض اور چیز کی قیمت برابر ہے ، وعدہ کئے ہوئے کی مقدار مرتبن ضامن ہوجائے گا۔

ترجمه الميلي بها بهان كيا ہے كه وعده موجود كى طرح ہے، اور معير را بن سے اتناليگا جتنا ہلاك ہوا، كيونكه را بن نے مرتبن سے ربن كى ماليت وصول كيا ہے، تواليا كه مرتبن كے ذھے سے برى كرديا گيا۔

**ا صول** :اس عبارت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرتہن قرض دے چکا ہوتب بھی وہ ضان ہوگا ،اور قرض کا وعدہ کر چکا ہوتب بھی وہ ضان ہوگا ،امانت کی چیز نہیں ہوگی۔

تشریح: یہاںعبارت بہت پیچیدہ ہے۔ زید نے عمر کوایک ہزار کا کپڑا دیا،عمر نے بکر مرتہن کو کپڑا دے دیااس وعدے پر کہ وہ ایک ہزار قرض دے گا، ابھی قرض دیانہیں تھا کہ کپڑا ہلاک ہو گیا، تو مرتہن کوایک ہزار واپس کرنا ہوگا، کیونکہ قرض دینا اور قرض کا وعدہ دونوں ایک ہی درجے میں ہے، اگر بکر قرض دیتا تو وہ کپڑے کے بدلے میں ساقط ہوجاتا، یہاں قرض نہیں دیا ہے اس لئے کیڑے کی قیمت واپس کرنا ہوگا، یہ قیمت را بن کے پاس آئے گا،اور وہاں سے معیر واپس لیگا۔

اس عبارت میں بیفرق بتانا جا ہتا ہے قرض دینااور قرض کا وعدہ کرنا دونوں ایک ہی درجے میں ہیں ، دونوں صورتوں میں امانت کی چیزنہیں ہوگی ، بلکہ ضانت کی چیز ہوگی۔

الخت: سلامة مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته ببرائة ذمته عنه: مرتهن سة رض كى رقم لى لتوه محفوظ مولًى الموتهن كسلامته ببرى موليا، كيونكه اس نے كيڑے كى قيمت دے دى تو وہ بھى صان كى چيز بن گئى، اس طرح اس كے ذميم سے برى موليا، كيونكه اس نے كيڑے كى قيمت دے دى تو وہ بھى صان كى چيز بن گئى، اب امانت كى چيز بيں رہى۔

ترجمه: (۵۲۴)عاريت كاغلام تهاعاريت يرديخ والے في اس كوآزاد كرديا توغلام آزاد موجائے گا۔

ترجمه ال لئے كه عاريت بردين والے كى ملكيت ہے

تشریح : عاریت پردینے والے کا غلام رئمن پرتھا، عاریت پردینے والے نے اس کوآ زاد کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ بیغلام اسی کا تھا۔

قرجمه :(۵۲۵) پرمرتهن کواختیار ہے کہ جا ہے تورائن سے اپنا قرض وصول کر لے،

قرجمه: اس لئے کاس نے قرض نہیں دیاہ [اور نداب رہن کی چیز ہے]

تشريح: مرتهن كواب دواختيار بين[ا] ايك تويه كدرا بهن سے اپنا قرض وصول كرلے

**ہ جسہ** :(۱) کیونکہ ابھی تک اس نے قرض واپس نہیں کیا ہے۔(۲) اور غلام کوآ زاد کرنے کی وجہ سے کوئی چیز رہن پر بھی نہیں رہی اس لئے مرتہن اپنا قرض واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه :(۵۲۲)اورچا ہے تومعیر سے غلام کی قیمت لے لے۔

ترجمه الاسلے کہ معیر کی رضامندی سے غلام کی گردن کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہو چکا ہے، اور معیر نے آزاد کرکے اس کوضائع کیا ہے[اس لئے معیر سے غلام کی قیت لینے کاحق دار ہے۔

تشريح: مرتهن كودوسراا ختياريه بي كه معير سي غلام كى قيت ل لي

وجه :معیر کی رضامندی سے غلام کورہن پررکھا تھا،اوررہن رکھنے کی وجہ سے مرتہن نے قرض دیا تھا۔اب معیر نے غلام کوآزاد

( ٧٢ ٥) وَ تَكُونُ رَهُنَا عِنْدَهُ إِلَى أَنُ يَقُبِضَ دَيْنَهُ فَيَرُدَّهَا إِلَى الْمُعِيرِ ﴿ الْأَنَّ اسْتِرُ دَادَ الْقِيمَةِ كَاسُتِرُ دَادِ الْعَيُنِ ( ٣٨ ٥) وَلَوُ اسْتَعَارَ عَبُدًا أَوُ دَابَّةً لِيَرُهَنَهُ فَاسْتَخُدَمَ الْعَبُدَ أَوُ رَكِبَ الدَّابَّةَ قَبُلَ كَاسُتِرُ دَادِ الْعَيُنِ ( ٣٨ ٥) وَلَوُ اسْتَعَارَ عَبُدًا أَوُ دَابَّةً لِيرُهَنَهُ فَاسْتَخُدَمَ الْعَبُدَ أَوُ رَكِبَ الدَّابَّةَ قَبُلَ أَنْ يَرُهَنَهُ مَا ثُمَّ رَهَنَهُ مَا بِمَالٍ مِثْلِ قِيمَتِهِمَا ثُمَّ قَضَى الْمَالَ فَلَمُ يَقُبِضُهُمَا حَتَّى هَلَكَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلا ضَمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ ﴿ لِ لَأَنَّهُ قَدُ بَرِءَ مِنُ الضَّمَانِ حِينَ رَهَنَهُمَا ، فَإِنَّهُ كَانَ أَمِينًا الشَّمَانِ حِينَ رَهَنَهُمَا وَ وَلَيْ الْمَالَ فَلَمُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ كَانَ أَمِينًا

كر كے مرتبن كاحق تلف كيا اس لئے مرتبن كوحق ہے كه مرتبن سے غلام كى قيمت لے لے۔

قرجمہ: (۵۲۷)اوریہ قیمت قرض کے اداکرتے وقت تک مرتبن کے پاس رہن رہے گی، پھروہ معیر کوواپس کردیا جائے گا قرجمہ: اس لئے کہ قیمت کوواپس کرنااییا ہے کہ عین غلام کوواپس کردیا

تشریح : معیر سے جوغلام کی قیمت وصول کی یہ قیمت مرتبن کے پاس ربن رہے گی،اوررا بن جب قرض ادا کرے گا،تو یہ قیمت معیر کوواپس کردے گا۔

وجه: یہ قیت غلام کی جگہ پر ہے، اور غلام کا قاعدہ یہ تھا کہ مرتبن کے پاس رہن رہتا اور جب را ہن قرض اوا کرتا تو یہ غلام معیر کووا پس کردیتا ، اس طرح اس کی قیمت کو معیر کووا پس کردیا جائے گا ، استو داد القیمة کا ستو داد العین کا یہی مطلب ہے تشریح : (۵۲۸) زید نے غلام ، یا سواری عاریت پردیا تا کہ اس کور بن پر کھ دیا اس نے رہن رکھنے سے پہلے غلام سے خدمت لے لی ، یا جانور پر سوار ہوگیا پھر جتنی قیمت تھی اس کے بدلے میں رہن پر کھا ، پھر قرض اوا کیا اور ابھی غلام ، اور جانور پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا کہ مرتبن کے یاس دونوں ہلاک ہوگئے تو را بن برضان نہیں ہے۔

ترجمه نا اس لئے کہ جبر ہن پر کھ دیا توضان سے بری ہوگیا، اس لئے کہ معیر سے خالفت کے بعد موافقت کی طرف لوٹ آیا تو وہ امین بن گیا۔

تشریح: یہاں دوباتیں سمجھانا چاہتے ہیں[ا] ایک بات تو یہ کہ معیر کی مخالفت کی لیکن بعد میں موافقت کرلی تو وہ دوبارہ آمین بن جائے گا۔[۲] اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ را بمن نے معیر کے غلام سے قرض ادائہیں کیا، بلکہ اپنے پیسے سے قرض اداکیا تو غلام امانت کا ہی رہااس لئے اس کے ہلاک ہونے سے غلام کی قیت معیر کوئہیں دےگا۔

زید سے غلام یا جانور عاریت پر لی کہاس کورئن پرر کھے گا،اس درمیان معیر کی مخالفت کر لی کہ جانور پرسوار ہو گیا،اورغلام سے خدمت لے کی ،لیکن ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کہ معیر کی موافقت کر لی اور جانورکورئن پرر کھ دیا، پھراس جانورکوا پنے پیسے سے چھڑ الیا،ابھی جانور پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا کہ غلام مرتہن کے پاس ہلاک ہو گیا،تو رائمن پراس کابدلہ لازم نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) را بن نے مخالفت تو کی تھی کہ غلام سے خدمت لے لی الیکن اس نے کوئی نقصان کرنے سے پہلے معیر کی موافقت کرلی اس لئے اس پرکوئی ضان لازم نہیں آئے گا۔ (۲) دوسری بات یہ ہے کہ را بن نے اپنے پیسے سے قرض ادا کیا ہے، معیر

خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الُوِفَاق ( ٢٩ ٥) وَكَذَا إِذَا افْتَكَّ الرَّهُنَ ثُمَّ رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوُ استَخُدَمَ الْعَبُدَ فَلَمُ يَعُطَبُ ثُمَّ عَطِبَ بَعُدَ ذَلِكَ مِنُ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَضُمَنُ ) لَ ؛ لِأَنَّهُ بَعُدَ الْفِكَاكِ بِمَنْزِلَةِ فَلَمُ يَعُطَبُ ثُمَّ عَطِبَ بَعُدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَضُمَنُ ) لَ ؛ لِأَنَّهُ بَعُدَ الْفِكَاكِ بِمَنْزِلَةِ الْمُستَعِيرِ لِانْتِهَاءِ حُكُم اللستِعَارَةِ بِالْفِكَاكِ وَقَدُ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ فَيَبُرَأُ اللهُ مَوْ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنُ الْوُصُولِ إِلَى يَدِ عَنُ الضَّمَانِ ، ٢ وَهَ ذَا بِخَلَافِ الرَّهُ وَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْهَلاكِ اللهُ اللهُ مُنتَعِيرُ فِي الرَّهُنِ فَيَحُصُلُ مَقْصُودُ الْآمِرِ وَهُو الرُّجُوعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْهَلاكِ

کے غلام، یا جانور سے قرض ادانہیں کیا ،اس لئے وہ امانت کی چیز رہی اس لئے اس کے ہلاک ہونے پر راہن پر اس کی قیمت لازم نہیں ہوگی۔

ترجمه :(۵۲۹)ایسے ہی شیءمر ہون کو چیٹر الیا پھر جانور پرسوار ہوا، یا غلام سے خدمت لی، جانوراس وفت خراب نہیں ہوا، بعد میں بغیر را ہن کی کسی حرکت کے جانور ہلاک ہو گیا تو را ہن ضامن نہیں ہوگا۔

ترجمه الماسك كاس كئك كان عربون كوچير الينے كے بعدامانت كے درج ميں ہوگيا، مانگى ہوئى چيز كے درج ميں ہوگيا، مانگى ہوئى چيز كے درج ميں نہيں رہى، كيونكہ چيرانے كى وجہ سے استعارہ كاحكم ختم ہوگيا، اور موافقت بھى كرلى اس كئے ضمان سے برى ہوجائے گا۔

**اصے ل**: یہاں سیمجھانا چاہتے ہیں کہ رہن کے لئے عاریت پرلیا ہے تو مخالفت کے بعد موافقت پرآ گیا تو وہ چیز امانت کی طرف لوٹ آئی اس لئے اس کے بعد ہلاک ہونے سے صان لازمنہیں ہوگا۔

ا صول :اس کے برخلاف اپنا کام کرنے کے لئے چیز عاریت پرلی ہے تو مخالفت کرنے کے بعد چاہے بعد میں موافقت کر لے وہ چیزا ب امانت کی طرف نہیں لوٹے گی ،اب بعد میں بھی ہلاک ہوجائے تو ضان لازم ہوگا۔

تشریح : شیء مرہون کوچھڑالیا، پھر معیر کی مخالفت کی کہ غلام سے خدمت لے لی، یا جانور پرسوار ہوگیا، کیکن اس سے جانور ہلاک نہیں ہوا، بعد میں جب جانوراس کے قبضے میں تھا توا پنے آپ ہلاک ہوگیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ امانت کی چیز ہلاک ہوئی اس لئے راہن پرکوئی ضان لازم نہیں ہوگا۔

**9 جه: (ا) مخالفت کے بعد جب موافقت کر لی تواب چیز امانت کی تجھی جائے گی ،اس لئے اس کے ہلاک ہونے پرضان لازم نہیں ہوگا (۲) جب مرتہن سے تئی ء مرہون واپس لے لیا تواب میعاریت کی چیز نہیں رہی ، بلکہ بیامانت کی چیز ہوگئی اس لئے اس کے ہلاک ہونے سے ضان لازم نہیں ہوگا۔ (۳) را ہمن [مستعیر ] کے ہاتھ میں جب بیامانت کی چیز ہے تو گویا کہ معیر کا قبضہ ہوگیا ،اس لئے بھی ضان لازم نہیں ہوگا۔** 

لغت:عطب: جانور کا ہلاک ہونا، جانور کا عیب دار ہونا صنع: حرکت، کوئی کارگری ۔ فکاک: چھڑانا۔

نرجمه ت يبخلاف مستعركات لئك كهاس كاقضة خوداي لئ بينا كالتحد الك تك ينينا

وَتَحَقُّقِ الِاستِيفَاءِ ( • ۵۷) قَالَ: وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهُنِ مَضُمُونَةٌ ﴿ لِأَنَّهُ تَفُوِيتُ حَقِّ الْاَرُهِنِ مَضُمُونَةٌ ﴿ لِالْاسْتِيفَاءِ ( • ۵۷) قَالَ : وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهُنِ مَصُّمُونَةٌ ﴿ لَا لَمَالِ كَ كَالاً جُنَبِيِّ فِي حَقِّ الضَّمَانَ ٢ كَتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَقَةِ بِمَالِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَمُنَعُ نَفَاذَ تَبَرُّ عِهِ فِيمَا وَرَاءَ الثَّلُثِ،

ضروری ہے،اورمستعیر فی الرئن کا معاملہ ہیہ ہے کہ حکم دینے کا مقصد حاصل ہور ہا ہے اور وہ ہے ہلا کت کے وقت رائن سے قیت وصول کرنااور وصول کرنے کو تحقق کرنا۔

تشریح: یہاں بھی عبارت پیچیدہ ہے۔ اپنے نفع اٹھانے کے لئے جو مانگا ہے اس پرخود مستعیر کا قبضہ ہے اس لئے ایک مرتبہ خالفت کے بعد جب تک اس چیز کو ما لک کے حوالہ نہیں کرے گا اس کے ہلاک ہونے پراس کو ضان لازم ہوجائے گا۔ اور رہن کے لئے جو مانگا ہے اس پر ہمیشہ مستعیر کا قبضہ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مرتبن کا قبضہ ہوتا ہے اسلئے جب مرتبن کے لئے جو مانگا ہے اس پر ہمیشہ مستعیر کا قبضہ ہوگیا اس لئے اب ہلاک ہوگا تو ضان لازم نہیں ہوگا۔ یہ بھی قاعدہ گزر چکا ہے کہ اپنے مانگا ہوتو ایک مرتبہ خالفت کرنے کے بعد دوبارہ امانت کی طرف نہیں لوٹے گا، اس لئے بعد میں بھی ہلاک ہوگا تو مستعیر پرضان لازم ہوگا۔

ترجمه : (۵۷۰)رائن کی جنایت شیءمر ہون پرسبب ضان ہے۔

نشر بیج:مثلاسو پونڈکی تیءمرہون تھی۔را ہن نے اس کوخراب کردیااب وہ اسی ۸۰ پونڈ کی رہ گئی تو را ہن نے بیس پونڈ کا نقصان کیا پیبیس پونڈ مرتہن کودے تا کہ وہ دین ادا ہونے تک اس کور ہن پررکھے۔

**وجه**: اگرچیشی ءمرہون راہن کی ہی ہے کیکن ابھی اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے اس لئے رہن میں سے راہن نے جتنا نقصان کیا ہے وہ رہن کے لئے دینا ہوگا۔

لغت: مضمونة : سبب ضمان ہے۔

**خوجمه** نا اس کئے کہا یک لازم اور محترم حق کوفوت کیا ہے اور مرتہن کا حق ثنی ءمر ہون کے ساتھ اس طرح متعلق ہو گیا کہ ضمان کے حق میں مالک کو بھی اجنبی کی طرح کردیا۔

تشریح: شیءمرہون کے ساتھ مرتبن کامحتر م حق متعلق ہو گیا ہے، اور بیابیا حق ہے کہ خود مالک [را ہن] کو بھی اس طرح ضمان دینا پڑا جیسے اجنبی کو نقصان کرنے پرضمان دینا پڑتا ہے۔ آگے اس کی دومثالیں دے رہے ہیں۔

ترجمه بن جيسے مرض الموت ميں مريض كے مال كے ساتھ وارث كاحق متعلق ہو گيا، اس لئے تہائى مال سے زيادہ ميں اس كا تبرع كانا فذكر ناممنوع ہے۔

تشریح :ایک آدمی مرد ہاہے اس وقت اس کی ملکت اس کا مال ہے ایکن اس کے مال کے ساتھ ور شرکاحق متعلق ہو گیاہے،

٣ وَالْعَبُدُ الْمُوصَى بِخِدُمَتِهِ إِذَا أَتُلَفَهُ الْوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ لِيُشْتَرَى بِهَا عَبُدٌ يَقُومُ مَ قَالَهُ الْمُوتَهِنِ عَلَيْهِ تَسُقُطُ مِنُ دَيْنِهِ بِقَدُرِهَا ﴿ وَمَعُنَاهُ أَنُ يَكُونَ مَقَامَهُ ( ا ٥ ٤ ) قَال: وَجِنَايَةُ الْمُرُتَهِنِ عَلَيْهِ تَسُقُطُ مِنُ دَيْنِهِ بِقَدُرِهَا ﴿ وَمَعُنَاهُ أَنُ يَكُونَ

اس لئے تہائی مال سے زیادہ بیصد قد نہیں کرسکتا ، حالانکہ مال اس کا ہے ،ٹھیک اسی طرح مال را بمن کا ہے کیکن اس کے ساتھ مرتہن کاحق متعلق ہو گیا ہے اس لئے را بمن اپنے ہی شی ءمر ہون میں نقصان کرے گا تو اس کواس کا ضمان دینا ہوگا۔

ترجمه : س خدمت کے لئے وصیت کیا ہوا غلام وارث نے ہلاک کردیا تواس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا تا کہ اس کے بدلے میں غلام خریدا جائے اور اس کی جگہ پر خدمت کرے۔

تشریح: یددوسری مثال ہے، زیدم نے والاتھااس نے وصیت کی کہ میراغلام ایک ماہ تک عمر کی خدمت کرے گا، زید کے مرنے کے بعد بیغلام ورثہ کی ملکیت ہوگئی، ان ورثہ نے غلام کو ہلاک کر دیا تو ورثہ پر لازم ہوگا کہ دوسراغلام خریدے جو پہلے غلام کی جگہ پرعمر کی خدمت ایک ماہ تک کرے۔ بیغلام اگر چہور شہ کی ملکیت ہے اور اس نے اپنی ملکیت کو تلف کیا ہے، لیکن عمر کی خدمت اس کے ساتھ متعلق ہوگئی ہے اس لئے ورثہ کو دوسراغلام خرید کرعمر کی خدمت کروانی ہوگی۔ اسی طرح مرتبن کا حق شیء مرہون کے ساتھ متعلق ہوگیا ہے اس لئے رائین نے اپنی چیز میں بھی نقصان کیا ہے تو اس کا بدلہ رائین کو دینا ہوگا، تا کہ اس بدلے ودو وبارہ رئین پررکھ دیا جائے۔

ترجمه : (۱۷۵) اورمرتهن کی جنایت ربن پرساقط کرتی ہے دین سے اس کی مقدار۔

تشریح : مثلاسو پونڈ مرتهن کا دین تھااور سوپونڈی کی چیز رہن پررکھی ہوئی تھی۔ مرتهن نے اس میں سے ہیں پونڈ کا نقصان کیا اوراب شیء مرہون اسی ۸۰ پونڈ کی رہ گئی تو یہ ہیں پونڈ دین سے ساقط ہوجائیں گے اور را بهن پر مرتهن کا دین اب اسی پونڈ ہی رے گا۔

وجه : (۱) مرتهن نے تی ءمر ہون پر جنایت کی تو جنایت کے نقصان کی مقدار دین سے ساقط ہوجائے گی، (۲) حدیث میں ہے۔ قال سمعت عطاء یحدث ان رجلا رهن فرسا فنفق فی یدہ فقال رسول الله عَلَيْتِ للمرتهن ذهب حقه. (سنن للیصقی، باب من قال الرهن مضمون، جسادس، ۱۲۲۵ نبر ۱۲۲۵) اس حدیث مرسل میں ہے کہ مرتهن سے گھوڑا ہلاک ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حق چلا گیا۔ اس لئے اگرشیءم ہون میں کوئی نقصان کرے گا تو نقصان کی مقدار مرتهن کا حق خم ہوجائے گا۔

تشریح : مثلا قرض درہم ہے اور مرتبن پر جوضان لازم ہواہے وہ بھی درہم ہے تو مرتبن کا قرض ساقط ہوگا کیکن اگر قرض کیلی مثلا گیہوں ہے اور صان درہم لازم ہوا ہے تو مرتبن کا قرض ساقط نہیں ہوگا ، بلکہ بیضان بھی مرہون کے ساتھ رہن پر رکھ دیا جائے گا ، اور جب راہن قرض ادا کرے گا توشی ءمرہون اور بیضان دونوں راہن واپس لیگا ، کیونکہ بیضان کی چیز راہن کی

الضَّمَانُ عَلَى صِفَةِ الدَّيُنِ، ٢ وَهَـذَا؛ لِأَنَّ الْعَيُنَ مِلُکُ الْمَالِکِ، وَقَدُ تَعَدَّى عَلَيُهِ الْمُرُتَهِنُ فَيَصُّمَانُ عَلَى صِفَةِ الدَّيُنِ، ٢ وَهَـذَا؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْکُ الْمَالِکِهِ وَالْمُرُتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا هَدُرُ ﴾ فَيَضُمَنُهُ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفُسِ مَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ٢ وَقَالًا: جِنَايَتُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفُسِ مَا

ملکیت ہوگئی ہے۔

ترجمه بنے یقرض کا ساقط ہونا اس لئے ہے کہ عین چیز را ہن کی ملکیت ہے اور مرتبن نے اس پرزیادتی کی ہے اس لئے ما لک کے لئے ضامن بن جائے گا۔

تشریح : نقصان کرنے کی وجہ سے مرتہن کا قرض ساقط ہوگا اس کی بیدلیل ہے، کہ را ہن کے مال کونقصان پہنچایا ہے اس لئے را ہن کواس کا نقصان دینا ہوگا۔

ترجمه : (۵۷۲) اوررہن کی جنایت را ہن پر یا مرتبن پر اور ان دونوں کے مال پر ساقط الاعتبار ہے۔

ترجمه البيام ابوطنيفتك رائے ہے۔

تشریح: شیءمر ہون مثلا غلام ہے۔اس نے رائن کا نقصان کر دیا تو بینقصان مدر ہے۔غلام سے کچھنہیں لے سکے گا۔اور مرتبن کا نقصان کیا تو ہ بھی غلام سے کچھنہیں لے سکے گا۔

وجه : غلام تورائهن ہی کا ہے اب اس کونی کر نقصان وصول کرے گا تواپنائی مال بیچے گا۔ اس لئے غلام کے اس نقصان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر مرتبن کا نقصان کیا تو مرتبن کی ذمہ داری تھی کہ غلام کی حفاظت کرتا۔ اس نے حفاظت نہیں کی تو اس کی غلطی ہے۔ اور اگر مرتبن غلام نے کر نقصان وصول کر بے قام میں یا اس کی قیت میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنا ہی اس کے دین سے کتا جائے گا۔ تو غلام نے کر نقصان وصول کرنے کا مرتبن کوکوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے غلام مرتبن کا نقصان کر بے تو جھوصول نہیں کریا ہے گا۔

نوت: يهال امام الوحنيفة كنزديك حارصورتين بين

[1] جان کرفتل کردے اور ثیءمر ہون پر قصاص لا زم ہوتا ہوتو مر ہون پر قصاص لا زم ہوگا۔اس میں سب کا اتفاق ہے۔ [۲] مر ہون نے قل خطاء کی جس کی وجہ سے مال لا زم ہوتا ہوتو مر ہون پر کوئی ضان لا زم نہیں ہوگا۔

[س] مرہون نے مرتبن یارا ہن کاعضو کا اور ہون پر کوئی ضمان نہیں ہے۔

[ م ] مر ہون نے را ہن ، یا مرتبن کا مال ضائع کر دیا تو مر ہون برکوئی ضان نہیں ہے۔

آخیر کی تین صورتوں میں را ہن کا نقصان کرے تو مرہون پر ضمان نہیں ہے، کیکن مرتبن کا نقصان کرے تو صاحبین ؓ کے نز دیک مرہون پر نقصان کا ضمان ہے۔اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ يُوجِبُ الْمَالَ، ٣ أَمَّا الْوِفَاقِيَّةُ فَلَّانَّهَا جِنَايَةُ الْمَمُلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوُ مَاتَ كَانَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، ٣ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْمَغُصُوبِ عَلَى الْمَغُصُوبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ أَدَاءِ كَانَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ الضَّمَانِ يَثُبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنِدًا حَتَّى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ الضَّمَانِ يَثُبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنِدًا حَتَّى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ الصَّمَانِ يَثْبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنِدًا حَتَّى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ الصَّمَانِ يَثْبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنِدًا حَتَّى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ لَكَ مَا يَتُ مَرَبُونَ كَانِيتَ مِرَبُن يَقَالِمُ اعْتَبارِ هِ، اوراس عَمِرادُفْس پِرايى جنايت مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ مَا يَتَ مَرَبُونَ كَانِيتَ مَنْ إِلَيْ الْمَالِكِ وَمُعَلِيقًا فَعَلَى عَيْرِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ مَنْ مَلْ عَلَيْهِ مَلَى الْمَالِكِ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ مَا يَتَ مَرَبُونَ كَالِمُ الْمَالِحِ الْمَالُولِ وَلَى مَا يَلِ عَلَى الْمَالِكُ وَلَالَ وَالْمَالُ وَاجِبَ كُنْ فَالْمُالُولُ وَالْمَالُونَ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمَالُولُ وَلِي الْمَالُولُ وَالْمَالُ وَاجِبَ مُنْ لِلْعُالِمِ لَيْ مَالِمُ الْمَالُولُ وَالْمَلِي الْمَلْهُ وَلَا الْمُعْتَلِيقَ عَلَى عَلَيْهِ الْمَلْكُ وَلَالِهُ وَالْمُ لَا لَعْلَامِ لَا مَالُولُ وَالْمِلُولُ وَلَا لَا مُلْكُولُ الْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمَلِي الْمَلْكِ وَلَامِ الْمَالُولُ وَالْمُلِكِ مَا لَا مَالُولُ وَالْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمَالُولُ وَلَا عَلَيْ الْمُلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمُعِلَّ عَلَيْكُ الْمُعْلَى الْمُلْكُولُ وَالْمُعُلِي الْمَالُولُ وَالْمُعُلِي الْمُعْلَقُ وَل

**اصول** : بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ مالک پر جنایت کرے تو وہ جنایت مدر ہے کوئی ضان لازم نہیں ہوگا ، اور اجنبی پر جنایت کرے تو اس کا ضان لازم ہوتا ہے ، جنایت مدراس لئے کہ غلام اس کا ہے تو اس سے کیا وصول کرے گا

**اصول** : مرتهن بعض موقع پرشیءمر ہون کا ما لک بن جاتا ہے اس لئے مرتهن پر جنایت کرے گا تو ہدر ہوجائے گا۔اورصاحبین ؓ کے نز دیک مرتهن غلام کا ما لک نہیں ہے اس لئے جنایت کرنے سے ضان لیاجائے گا۔

ا صول : غلام قل کرد ہے اور قصاص لازم ہوتا ہوتو را بن کوتل کرے تو اس کا بھی قصاص ہے اور مرتبن کوتل کریے واس پر بھی قصاص ہے، او پر کا جواختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جب جنایت کرنے سے مال لازم ہوتا ہو، قصاص لازم نہ ہوتا ہو۔ ان تین اصولوں پر بیسب مسائل متفرع ہیں۔

تشرویح: صاحبین ؒ نے فرمایا کہ مرتبن پرائیں جنایت کی جس سے مال لازم ہوتا ہوتواس کا ضان دینا ہوگا۔ آ گے فرماتے ہیں کہ مرتبن کی جان پر جنایت کی ہوتو اگر قصاص لازم ہوتا ہوتو بالا تفاق مر ہون پر قصاص لازم ہوگا ،کین اگراس سے مال لازم ہوتا ہوتو امام ابو حذیفہ ؒ کے نزد یک ضان لازم ہوگا۔

ترجمه بین اتفاق والے مسئلے میں یہ ہے کہ مملوک کی جنایت مالک پر ہے[اس لئے ضان لازم نہیں ہوگا] کیا آپ نہیں در کیھتے کہ اگر مرہون مرگیا تواس کا گفن را بن پر ہوتا ہے۔

تشریح :اس بارے میں امام ابوصنیفہ اُور صاحبین کا اتفاق ہے کہ مرہون نے را ہن کی جنابیت کی تو اور جنابیت مال کی ہوتو دونوں کے یہاں ضان نہیں ہے۔

وجه : بیفلام را بن کامملوک ہے، اور ابھی قاعدہ گزر چکا ہے کہ مملوک اپنے مالک پر مال کی جنایت کر بے تو ضان نہیں ہے۔ اور بیمر ہون را بن کی ملکیت ہے اس کی ایک دلیل میہ ہے کہ بیمر ہون مرجائے تو اس کا کفن را بن پر ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بیمر ہون را بن کی ملکیت ہے۔

ا خت : وفاقیة: یہاں وفاقیة کا ترجمہ ہے وہ مسکلہ جس میں امام ابو صنیفہ اُور صاحبین کا اتفاق ہے، اور وہ ہے کہ را ہن کا مرہون نقصان کردی تو کسی کے یہاں مرہون برضان لازم نہیں ہوتا ہے۔

ترجمه به الله بخلاف مغصوب كى جنايت مغصوب منه ير إضان لازم جوگا اس كئه كه عاصب في جب صان اداكيا تو

فَاعُتُبِرَت ﴿ وَلَهُ مَا فِي الْحِكَافِيَّةِ أَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتُ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ وَفِي الِاعْتِبَارِ فَائِدَةٌ وَهُوَ دَفُعُ الْعَبُدِ إِلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فَتُعْتَبُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ وَالْمُرُتَهِنُ أَبُطَلَا الرَّهُنَ وَدَفَعَاهُ بِالْجِنَايَةِ إِلَى دَفُعُ الْعَبُدِ إِلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ اللَّهِ الْجَنَايَةَ فَهُو رَهُنٌ عَلَى حَالِهِ لِ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَةَ لَوُ الْمُرتَهِنِ، وَإِنْ قَالَ الْمُرتَهِنُ لَا أَطُلُبُ الْجِنَايَةَ فَهُو رَهُنٌ عَلَى حَالِهِ لِ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَةَ لَوُ الْمُرتَهِنِ، وَإِنْ قَالَ الْمُرتَهِنِ كَانَ عَلَيْهِ التَّطُهِيرُ مِنُ الْجِنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتُ فِي ضَمَانِهِ فَلا يُفِيدُ وَجُوبُ الْعَبَرَبُونَ الْجَنَايَةِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتُ فِي ضَمَانِهِ فَلا يُفِيدُ وَجُوبُ الْعَبَرُ مِنْ الْجِنَايَةِ؛ وَلَا يَقِيدُ وَجُوبُ الطَّمَانِ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخُلِيصِ عَلَيْهِ، ﴿ وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا تُعْتَبَرُ بِالِاتِّفَاقِ إِذَا الطَّمَانِ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخِلِيصِ عَلَيْهِ، ﴿ وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا تُعْتَبَرُ بِالِاتِّفَاقِ إِذَا الطَّمَانَ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخِلِيصِ عَلَيْهِ، ﴿ وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا تُعْتَبَرُ بِالِاتِّقَاقِ إِذَا الطَّهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخُولِيصِ عَلَيْهِ، كَوْجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا تُعْتَبَرُ بِالِاتِقَاقِ إِذَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَكَ عَلَى عَالِ الْمُرْتَهِنَ عَامِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُرَاتِهِ لَا الْكَلُولُ وَلَا لَا لَهُ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا عَالَالُ لَا الْمُؤْلُولُولُ الْكَ عَلَى عَالِهُ اللْهُ الْمُؤْلِولُ الْمَالِ الْمُؤْلِقِيلِ الْفَالَةُ عَلَى مَا لِلْالَهُ الْمُلْتُ الْمَالَ لَكَ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِنَا عَلَى اللْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِولِ اللْعُلِيمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولِ ال

تشریح: زید نے عمر کاغلام غصب کیا، پھرزید نے غلام کی قیمت ادا کردی توجس دن سے غصب کیا تھا اسی دن سے زید غلام کا مالک بن گیا، اور عمر اجنبی بن گیا، اس لئے غلام نے غلام نے عمر کی جنایت کی تو اجنبی کی جنایت کی اس لئے غلام پر ضان لا زم ہوگا، زید کا غلام ہونے کی ایک مثال میہ ہے کہ غلام مرے گا تو زید پر اس کا گفن لا زم ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ غلام زید کا تھا عمر کا نہیں تھا۔

لغت:مغصوب:غصب کیا ہوا غلام \_مغصوب منہ: جس ما لک سے غلام غصب کیا ہے

ترجمه به اختلافی صورت میں صاحبین کی دلیل بیہ کہ جنایت مالک کے علاوہ پرہے، اوراس کے اعتبار کرنے میں فائدہ ہے، اوروہ بیہ کہ جنایت کی وجہ سے غلام مرتبن کو جہ سے غلام مرتبن کو وجہ سے غلام مرتبن کو دے دور جنایت کی وجہ سے غلام مرتبن کو دے دے، اور اگر مرتبن کے کہ مجھے جنایت کی وجہ سے غلام نہیں چاہئے تو غلام رہن پر برقرار رہےگا۔

تشريح : مرتهن پر جنايت كرے توصاحبين جنايت كا تاوان دلوا ناچاہتے ہيں،اس كى وجہ بيديان كرتے ہيں كہ مرتهن غلام كا ما لكنہيں ہے،اس لئے گلام نے غير مالك پر جنايت كيا ہے اس لئے جنايت كا تاوان دينا ہوگا۔

آ گے فرماتے ہیں کہ مرتہن چاہے گا تو غلام کا ما لک بن جائے گا ،اس صورت میں تاوان بھی ادا ہوجائے گا اور مرتہن کا قرض بھی ساقط ہوجائے گا۔اورا گرمرتہن غلام کا ما لک بنیانہیں جاہے گا تو غلام پہلے کی طرح رہن پرموجودر ہے گا۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه گی دلیل بیه به که اگر مرتهن کے لئے جنایت کا اعتبار کریں تو وہ جنایت سے پاک ہوجائے گا حالا نکہ اسی کی ذمہ داری میں جنایت کی ہے اس لئے ضان واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے چھڑا نا بھی اسی برہے۔

تشریح: بیامام ابوحنیفه گی دلیل ہے کہ مرتبن کے پاس رہتے ہوئے مرہون نے جنایت کی ہے، حالانکہ جنایت سے

كَانَتُ قِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ الْعَبُدَ وَهُوَ الْفَائِدَةُ، ﴿ وَإِنْ كَانَتُ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنُ الدَّيْنِ؛ فَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ بِقَدْرِ الْأَمَانَةِ؛ لِأَنَّ الْفَضُلَ لَيُسَ فِي ضَمَانِهِ فَأَشُبَهَ جِنَايَةُ الْعَبُدِ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْمُسْتَوُدَعِ ﴿ وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تُعْتَبُرُ؛ لِأَنَّ حُكُمَ الرَّهُنِ فِي ضَمَانِهِ فَأَشُبَهَ جِنَايَةُ الْعَبُدِ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْمُسْتَوُدَعِ ﴿ وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تُعْتَبُرُ؛ لِأَنَّ حُكُمَ الرَّهُنِ فَي ضَمَانِهِ فَأَشُبَهُ جِنَايَةُ الْعَبُدِ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْمُسْتَوُدَعِ ﴿ وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تُعْتَبُرُ وَلَانَ وَكُمَ الرَّهُنِ وَهُو الْحَبُسُ فِيهِ ثَابِتٌ فَصَارَ كَالُمَضُمُونِ، ﴿ وَهَذَا بِخِلَافِ جِنَايَةِ الرَّهُنِ عَلَى ابُنِ الرَّاهِنِ أَوْ وَهُو الْمُرْتَهِنِ وَلَا لَكَبُسُ فِيهِ ثَابِتٌ فَصَارَ كَالُمَضُمُونِ، ﴿ وَهَذَا بِخِلَافِ جِنَايَةِ الرَّهُنِ عَلَى ابُنِ الرَّاهِنِ أَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَيَهِ إِلَّانَ الْأَمُلاكَ حَقِيقَةٌ مُتَبَايِنَةٌ فَصَارَ كَالُجِنَايَةِ عَلَى الْأَجُنبِي

رو کنامرتہن کی ہی ذمہ داری تھی اس لئے مرہون نے مرتہن کا نقصان کیا ہے تووہ ہدر ہے۔

ترجمه : کے مرتبن کے مال پر جنایت کی ہوتو بالا تفاق اس کا اعتبار نہیں ہے جبکہ اس کی قیت اور قرض برابر ہو، اس لئے کہ اس کے اعبار کرنے میں فائدہ نہیں ہے، اس لئے کہ غلام کا ما لک تو بنے گانہیں جواصل فائدہ ہے۔

تشریح: مثلا دو ہزار قرض تھااور غلام کی قیت بھی دو ہزارتھی ،اور غلام نے مرتبن کا نقصان کر دیا تو بینقصان ہدر ہوگا۔ وجه : قرض کی وجہ سے مرتبن پورے غلام بچوائے گااور رقم لے لیگا تواس میں کچھ نیچے گاہی نہیں تو غلام پرنقصان ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ،اس لئے بینقصان بالا تفاق ہدر ہوگا

لغت: ہدر: کا ترجمہ ہے بیکار۔

ترجمه : ٨ اگرغلام كى قيمت قرض سے زيادہ ہے توامام ابوصنيفه كى ايك روايت بيہ ہے كه امانت كى مقدار ميں نقصان كا اعتبار كيا جائے گا، اس لئے كه قرض سے جوزيادہ ہے وہ مرتهن كى ذمه دارى ميں ہے اس لئے اليه امو گيا كه امانت والے غلام نے امانت يرر كھنے والے ير جنايت كى ہو۔

تشریح: مثلاایک ہزار قرض تھااور غلام کی قیمت دوہزار تھی، توامام ابو حنیفہ گی ایک روایت یہ ہے کہ ایک ہزار جوزیادہ ہے اس میں نقصان کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔

**9 جسه**: کیونکہ بیالیہ ہزارا مانت کی ہے اس میں مرتبن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ زید کے پاس امانت کا غلام ہو، اور غلام نے زید کا نقصان کر دیا ہوتو غلام کو نقصان ادا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح غلام کا اجتنا حصہ امانت کا ہے استے جھے کا نقصان بھرنا پڑے گا۔

ترجمه : و امام ابوصنیفہ گی دوسری روایت بیہ کہ امانت کے حصے میں بھی جنایت کا اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ رہن کا حکم جس ہے جوامانت کے حصے میں بھی ثابت ہے اس لئے امانت کا حصہ بھی مضمون کی طرح ہوگیا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دوسری روایت بیه که غلام کا جوحصه امانت کا ہے وہ بھی رہن کی وجہ سے مرتبن کی ذمہ داری میں ہے، لینی اس کی ذمہ داری ہے کہ نقصان نہ کرنے دے اس کئے غلام نے نقصان کر دیا تو وہ ہدر ہوگا۔

(۵۷۳) قَالَ: وَمَنُ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِي أَلُفًا بِأَلْفٍ إِلَى أَجَلٍ فَنَقَصَ فِي السِّعُرِ فَرَجَعَتُ قِيمَتُهُ إِلَى مِائَةٍ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَقُبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنُ اللَّهُ وَكُلْ وَغُرِمَ قِيمَتُهُ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَقُبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنُ حَقِّهِ وَلَا يَرُجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ ﴿ وَأَصُلُهُ أَنَّ النُّقُصَانَ مِنُ حَيْثُ السِّعُرُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ حَقِّهِ وَلَا يَرُجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ ﴿ وَأَصُلُهُ أَنَّ النُّقُصَانَ مِنُ حَيْثُ السِّعُرُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ

ترجمه : اله بیخلاف جبکہ را ہن کے بیٹے پریامرتہن کے بیٹے پر جنایت کردیا ہو [توضان لازم ہوگا]اس لئے کہ باپ بیٹے کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے، تو ایسا ہوگیا کہ اجنبی پر جنایت کی ہو۔

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ بیٹے کی ملکیت الگ ہوتی ہے اور باپ کی ملکیت الگ ہوتی ہے،اس لئے غلام نے را ہن کے بیٹے، یا مرتهن کے بیٹے کا نقصان کیا تو یہ نقصان دینا ہوگا، کیونکہ اجنبی کا نقصان کیا ہے،اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ اجنبی کا نقصان کیا تو غلام کووہ نقصان بھرنا ہوگا۔

ترجمه : (۵۷۳) کسی نے غلام کور ہن پررکھا جسکی قیمت ایک ہزارتھی ایک مدت کے لئے پھراس کی قیمت گھٹ کرایک سو ہوگئ، پھرکسی نے غلام کق قتل کر دیا اورایک سواس پرضان لازم ہوا، پھر قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو مرتبن اپناحق وصول کرنے کے لئے ایک سوہی لیگا اور را ہن سے مزید پچھنہیں لیگا۔

ترجمه: إصل قاعده يه الم يعاوى وجه فضان جمار يزديك قرض كوسا قطنيس كرتا-

**نوٹ**: یہاں یہ تمجھا ناچاہتے ہیں کہ رہن کے رکھنے کے دن غلام کی جتنی قیمت تھی اسی قیمت کا اعتبار ہوگا، بعد میں قیمت گھٹ جانے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ قیمت تو گھٹی بڑھتی رہتی ہے۔

**اصول**: غلام کی ذات اصل ہے، اس کی قیمت اصل نہیں ہے قرض ساقط ہونے میں غلام کی ذات کا اعتبار کیا جائے گا اس کی گھٹی بڑھتی قیمت کا نہیں ہواصولوں پرآ گے کا مسلم تفرع ہے۔

تشریح: غلام کوجس دن رہن پررکھا گیا تھااس دن اس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی،اور قرض بھی ایک ہزار تھا، تین ماہ کے بعداس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی،اور قرض بھی ایک ہزار تھا، تین ماہ کے بعداس کی قیمت گھٹ کرایک سودرہم ہوگئی،اسی درمیان کسی نے غلام کوتل کردیا،اور مرتهن کو ایک سودرہم منہن کو ملے گا،اوراسی سے اس کا ایک ہزار قرض ادا ہو گیا باقی نوسودرہم رائمن سے ہیں لے یائے گا۔

وجه: (۱) ابھی قاعدہ گزرا کہ غلام کی ذات اصل ہے اور رہن رکھنے کے دن کی جو قیمت ہے وہی بنیاد بنے گی، بعد میں قیمت گھٹ گئی یہ بنیاد نہیں بنی کہ کہ کونکہ بیتو گھٹی بڑھتی رہتی ہے، اب جب غلام مقتول ہوا تو گویا کہ مرتہن نے ایک ہزار وصول کرلیا ، کیونکہ غلام اس کے پاس ہلاک ہوا ہے۔ (۲) مرتہن کوضان کا ایک سوملا تو یوں سمجھو کہ پوراغلام اس کومل گیا، کیونکہ قیمت گھٹنے کا اعتبار نہیں ہے، اس لئے را ہن سے اب کچھ وصول نہیں کریائے گا۔

الدَّيُنِ عِنْدَنَا ٢ خِلافًا لِزُفَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَالِيَّةَ قَدُ انْتَقَصَتُ فَأَشُبَهَ انْتِقَاصَ الْعَيُنِ ٣ وَلَنَا النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ حَتَّى لَا يَعْبُتَ بِهِ أَنَّ نُقُصَانَ السِّعُو عِبَارَةٌ عَنُ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ حَتَّى لَا يَعْبُتَ بِهِ الْنَعْصَانَ السِّعَيْنِ؛ لِلَّنَ بِفُواتِ جُزُءٍ الْجَيَارُ وَلَا فِي الْعَصُبِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ، ٣ بِخِلَافِ نُقُصَانِ الْعَيُنِ؛ لِلَّنَ بِفُواتِ جُزُءٍ الْخِيَارُ وَلَا فِي الْعَصْبِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ، ٣ بِخِلَافِ نُقُصَانِ الْعَيْنِ؛ لِلَّنَ بِفُواتِ جُزُءٍ مِنُ الدَّيُنِ بِنُقُصَانِ الْعَيْنِ؛ لِللَّهُ يَدُ اللهُ لِينَ إِنْقُصَانِ الْعَيْنِ؛ لِللَّهُ يَدُ اللهُ عَنْ الدَّيُنِ بِنُقُصَانِ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لغت:سعر: بھاو \_غرم: تاوان دینا۔

ترجمه : بخلاف امام زفر کے وہ فرماتے ہیں کہ بھاو کے گھٹنے سے قرض کی مالیت کم ہوجائے گی جیسے عین غلام کے کم ہونے سے مالیت کم ہوجاتی ہے۔

تشریح: امام زفر فراتے ہیں کہ مثلا غلام کی قیت کم ہوگئ اور ایک سوہوگئ تو مرتبن کا نوسوسا قط ہوگیا ، جیسے غلام کا ہاتھ کا ٹ دے اور غلام کی قیمت ایک سورہ جائے تو باقی نوسومر تہن کا ساقط ہوجا تا ہے اسی طرح یہاں بھاو کے گھٹنے سے مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه : ٣ ہماری دلیل ہیہ کہ بھاو گھٹنے کا مطلب ہیہ کہ لوگوں کی رغبت کم ہوگئی،اور نیج میں اس کا اعتبار نہیں ہے اس لئے اس سے خیار ثابت نہیں ہوگا،اور نہ غصب میں اس کا اعتبار ہے یہی وجہ ہے کہ بھاو گھٹنے سے غاصب پرضان لازم نہیں ہوگا تشریح : بھاو گھٹنے کا مطلب ہیہ ہے کہ لوگوں کی رغبت کم ہوگئ، چنانچہ اس کا اعتبار نہ بچے میں ہے اور نہ غصب میں ہے اس کئے رہن میں بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا

نیع کی صورت: زید نے پانچ سومیں گائے بیچی ،مشتری نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ گائے کی قیمت ایک سوہو گئی تو قیمت کم ہونے کی وجہ سے مشتری کونہ لینے کا اختیار نہیں ہو گا

غصب کی صورت: زید نے عمر کی گائے غصب کی اس وقت اس کی قیمت پانچ سوتھی ، بعد میں اس کی قیمت ایک سوہو گئی تو قیمت کم ہونے کی وجہ سے عمر کو بیتی نہیں ہوگا کہ گائے کے ساتھ چار سوبھی لے ، بلکہ صرف گائے کو واپس کر دینا کافی ہوگا۔ اس طرح رہن میں قیمت کم ہوگئی تو مرتہن را ہن سے کم قیمت وصول نہیں کر سکتا ہے ، کیونکہ قیمت کی کی زیادتی کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه : ہم بخلاف عین کے نقصان کے [اس کا اعتبار ہوگا] اس لئے کہ اس میں ایک جزوفوت ہونے کی وجہ سے وصول یائی ہوجاتی ہے ، اس لئے کہ بیروصولیانی کا قبضہ ہے۔

تشریح: بیامام زفر گوجواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلام کا ہاتھ کاٹ دیاجسکی وجہ سے اس کا بدلہ لیا تو یہاں ایک عضو کا بدلہ ہے اسلئے اس کو وصول کرنا شار کیا جائے گا، اس کو بھاو کے گھٹے بڑھنے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہاں کوئی عین چیز آتی نہیں ہے ترجمه : ۵ بھاو کے کم ہونے سے قرض میں سے کچھ ساقط نہیں ہوگا تو شیءم ہون پورے قرض کے بدلے رہن میں رہے السِّعُرِ بَقِى مَرُهُونًا بِكُلِّ الدَّيُنِ، فَإِذَا قَتَلَهُ حُرُّ غَرِمَ قِيمَتَهُ مِائَةً؛ لِأَنَّهُ تُعُتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوُمَ الْإِتَلافِ فِي صَمَانِ الْإِتَلافِ؛ لِأَنَّ الْجَابِرَ بِقَدُرِ الْفَائِتِ، وَأَحَذَهُ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ فِي حَقِّ الْمُستَحِقِّ وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِالدَّمِ عَلَى أَصُلِنَا حَتَّى لَا يُزَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ الْمَولَى الْمُستَحِقِّ وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِالدَّمِ عَلَى أَصُلِنَا حَتَّى لَا يُزَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّ الْمَولَى الْمُولَى الْمُولَى اللهُ اللهُ

گا، پس اگراس کوکسی آذاد نے قبل کردیا، اور اس کی قیمت ایک سودرہم وصول کی اس لئے کہ ضان لگانے میں تلف کرنے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ جتنا فوت ہوا ہے اس کی مقدار بھر پائی ہوگی، تو مرتہن ایک سولیگا اس لئے کہ ستحق کے حق میں مالیت کا بدل ہے، اگر چہ بیخون کا بدلہ ہے ہمارے قاعدے پر یہی وجہ ہے کہ ایک آزاد آدمی کی دیت سے زیادہ نہ ہو اس لئے کہ آقا مالیت کے اعتبار سے متعلق ہوا ہے، ایسے ہی جواس کے قائم مقام ہوا ہے، پھر مرتہن راہمن سے پچھ نہیں لیگا اس لئے کہ رہمن پر جو قبضہ ہے وہ وصولیا بی کا قبضہ ہے شروع دن سے، اور غلام ملاک ہونے سے یہ قبضا ور مضوط ہوگیا، اور اس کی قیمت شروع میں ایک ہزار تھی تو گویا کہ شروع سے ایک ہزار وصول کرلیا۔

مقد وہے: اس کمی عبارت میں تین باتیں بتارہے ہیں۔

[1] ایک ہزار قرض تھا اور غلام کوجس دن رہن پررکھا تھا اس دن اس کی قیمت ایک ہزارتھی ، اور جس دن اس کو ہلاک کیا اس کی قیمت ایک ہزارتھی ، اور جس دن اس کو ہلاک کیا اس کی قیمت ایک سوتھی ، اب جو مرتہن کو ایک سوملا تو گویا کہ پورا غلام مل گیا ، اور پورا غلام مل جائے تو را ہن سے پچھنہیں لے سکتا اسی طرح یہاں بھی را ہن سے باقی نوسووصول نہیں کر سکتا ہے۔

[۲] دوسری بات یہ بیان کررہے ہیں کہ غلام کی جو قیمت ہے وہ ایک اعتبار سے اس کے خون کا بدلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد آ دمی کی جودیت ہے اس سے زیادہ اس کی قیمت نہ لگائی جائے۔

[۳] اورتیسری بات یہ بیان کررہے ہیں کہ رہن کے دن جو قیمت ہے اسی کا اعتبار ہوگا ، بعد میں اس کی قیمت کم بیش ہوجائے اس کا عتبار نہیں ہے۔ کیونکہ بیا یک اعتباری چیز ہے۔ تینوں باتوں کوعبارت سے غور سے نکالیں۔

ترجمه: لل یا ہم یوں کہیں کہ ایک سوکے بدلے میں ایک ہزار وصول کرناممکن نہیں کیونکہ بیتو سود ہوجائے گا، پس یوں کہیں کہ ایک سو پہلے وصول کیا اور عین غلام میں سے نوسو باقی رہا پس جب غلام ہلاک ہو گیا تو ہلاکت کی وجہ سے نوسو بھی وصول کرنا پایا گا هَلَكَ يَصِيرُ مُسْتَوُفِيًا تِسُعَمِائَةٍ بِالْهَلاكِ، ﴿ بِخِلافِ مَا إِذَا مَاتَ مِنُ غَيْرِ قَتُلِ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوُفِيًا الْكُلَّ بِالْعَبُدِ؛ لِأَنَّهُ لا يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا (٤٧٥) قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ الرَّاهِنُ أَنْ يَصِيرُ مُسْتَوُفِيًا الْكُلَّ بِالْعَبُدِ؛ لِأَنَّهُ لا يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا (٤٧٥) قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ الرَّاهِنُ الْمَائَةَ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ فَيَرُجِعُ بِتِسْعِمِائَة ﴿ لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بِإِذُنِ يَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِمِائَة ﴿ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الْحِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

تشریح: یا یک فظی اشکال ہے اور اس کا جواب ہے۔ اشکال میہ ہے کہ ایک سوکے بدلے میں ایک ہزار وصول کر رہا ہے میتو سود ہو گیا، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ تل کے وقت ایک سووصول کیا، اور نوسوبا قی رہا، پھر جب غلام ہلاک ہوا تو گویا کہ ہلاکت کے بدلے میں نوسووصول کیا اس لئے اب سوز ہیں ہوا۔

ترجمه : ے بخلاف بغیرتل کے غلام مرگیا تو غلام کے بدلے میں پوراایک ہزار وصول کرنے والا ہوگیا،اس صورت میں سوذہیں ہوگا۔

تشریح: مرتهن کے یہاں غلام خود بخو دمر گیا تو مرتهن کا پورا قرض ساقط ہوجائے گا، چاہے اس وقت غلام کی قیمت کم ہوئی ہو یازیادہ ہوئی ہو،اس صورت میں سود کی صورت نہیں ہوگی۔

**نىر جمهه**: ( ٣٧ ـ ٩ ) اگررا بهن نے نرتهن كو حكم ديا كەثىءمر ہون كون ق دے،اس نے سوميں بى چ ديا،اورا پيخ حق كى ادائيگى كے لئے سوير قبضه كرليا تو وہ نوسورا بهن سے ليگا۔

ترجمه نا اس لئے کہ جبرا ہن کی اجازت سے بیچا توالیا ہو گیا کہ را ہن نے شیءمر ہون کووالیس لیا اورخو درا ہن نے بیچا، اگر الیا ہوتو رہن کا عقد ختم ہوجا تا ہے اور جتناوصول کیا ہے اس کے علاوہ قرض باقی رہتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی ہوگا۔

ا صول : بیمسکال اس اصول پر ہے کہ را ہن کے حکم سے مرتبن نے بیچا ہے تو جتنی قیمت میں بکا ہے وہ وصول ہوگا اور جو باقی رہ گیاوہ را ہن سے دوبارہ وصول کرے گا۔ کیونکہ مرتبن کا بیچنا گویا کہ را ہن کا بیچنا ہوا۔

تشریح: ایک ہزار قرض تھا اور رہن رکھنے کے دن غلام کی قیمت ایک ہزارتھی ، درمیان میں را ہن نے مرتہن کو تھم دیا کہ اس کو پہر کو تھی تھی کرا پنا قرض وصول کر لوء مرتہن نے اس کوا یک سومیں بچے دیا اور وہ ایک سور کھ لیا تو مرتبن باقی نوسورا ہن سے وصول کر ہے گا۔

وجسہ: جب را ہن کے تھم سے بچا تو الیہ ہوگیا کہ را ہن نے غلام کو واپس لے لیا اور خو درا ہن نے بچا ، پس اگر را ہن سومیں سے لیگا ، اسی طرح یہاں باقی نوسورا ہن سے لیگا ۔

یچا در بیسوم تہن کو دے تو اب نوسو قرض باقی رہ گیا ہے جو بعد میں را ہن سے لیگا ، اسی طرح یہاں باقی نوسورا ہن سے لیگا ۔

(۲) یہاں مرتہن نے را ہن کے تھم سے بچا ہے اس لئے مرتہن را ہن کا وکیل بن گیا ، اس لئے مرتہن کا بچنا ہوا ۔

ترجمه : (۵۷۵) اگر مرہون غلام کو کسی دوسر بے غلام نے تل کر دیا ، اس قاتل غلام کی قیمت ایک سودر ہم ہے ، اس غلام کو

بِجَمِيعِ الدَّيُن ﴿ لَ وَهَـذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف (٢٥٥) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ بِالُخِيَارِ إِنُ شَاءَ سَلَّمَ الْعَبُدَ الْمَدُفُوعَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ ﴾ لَ وَقَالَ زُفَرُ: شَاءَ سَلَّمَ الْعَبُدَ الْمَدُفُوعَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ ﴾ لَ وَقَالَ زُفَرُ: يَصِيرُ رَهُنَا بِمِائَةٍ لَهُ أَنَّ يَدَ الرَّهُنِ يَدُ استِيفَاءٍ وَقَدُ تَقَرَّرَ بِالْهَلَاكِ، إِلَّا أَنَّهُ أَخُلَفَ بَدَلًا بِقَدُرِ الْعُشُر فَيَبُقَى الدَّيْنُ بِقَدُرِهِ

مقتول غلام کی جگہ پردے دیا، توامام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک را بہن پورا قرض ادا کر کے چھڑائے گا۔

تشریح: جس غلام کورئن پررکھا تھا وہ ایک ہزار کا تھا، اس کو کسی غلام نے قبل کر دیا، اس غلام کی قیمت ایک سودرہم ہے، اس غلام کو پہلے کی جگہ پردے دیا، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ رائن ایک ہزار درہم دیکر اس غلام کومرتبن سے حچھڑائے گا۔

**وجسه**: ید دوسراغلام ہراعتبارسے پہلے غلام کے قائم مقام ہے، پس پہلے غلام کی قیمت کم ہوجاتی تب بھی ایک ہزار دیکر ہی حچھڑا ناپڑتا، اسی طرح اس غلام کی قیمت کم ہے تب بھی ایک ہزار ہی دیکر چھڑا ناپڑے گا۔

ا صول: یہ سکداس اصول پر ہے کہ دوسراغلام پہلے غلام کے قائم مقام ہے، اور قیمت کے گھٹے اور بڑھنے کا اعتبار نہیں ہے۔ قسر جمعه : (۵۷۲) امام محمدؓ نے کہا کہ اس کواختیار ہے کہ تمام قرض دیکر غلام چھڑا لے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ مال کے بدلے میں غلام کومرتہن کے حوالے کردے۔

تشریح: امام محد یک را بن کودوا ختیار بین [۱] ایک اختیار تویہ ہے کہ پورا ایک ہزار دیکر بیفلام مرتبن سے لے لے، [۲] اور دوسرا اختیار بیہ کے قرض کے بدلے میں غلام مرتبن کو ہی دے دے۔

وجعه : اصل غلام کو جو آل کیا ہے اور دوسرا غلام اس کے بدلے میں دیا گیا ہے بیسب مرتبن کی ذرمدداری میں ہوا ہے، یہ نظمی مرتبن کی ہے، اس لئے را بن پر صرف ایک ہی اختیار مانک ہزار دیکر غلام لے بینہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس کو بیجھی اختیار مانا چاہئے کہ بیغلام قرض کے بدلے میں مرتبن کو دے دے۔اس کی دومثالیں آگے آرہی ہیں

تشریح : امام زفرُ فرماتے ہیں کہ مرتبن کا ایک سوباقی رہ گیا،اور را بن چاہے تو ایک سود یکرغلام لے لےاور باقی نوسوسا قط ہوگیا۔

وجه :امام زفرُ فرمات بین كمرتهن كا قبضه وصول یا بی كا قبضه ب،اور جب غلام مهلاك موگیا تو گویا كماس نے غلام وصول كرليا

عَ وَلَأَصُحَابِنَا عَلَى ذُفَرَ أَنَّ الْعَبُدَ الثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحُمًّا وَدَمًّا، وَلَوُ كَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا وَانتُ قِصَ السِّعُرُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ عِنْدَنَا لِمَا ذَكُرُنَا، فَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْمَدُفُوعُ وَانتُ قِصَ السِّعُرُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ عِنْدَنَا لِمَا ذَكُرُنَا، فَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْمَدُفُوعُ مَكَانَهُ ٣ وَلِمُحَمَّدٍ فِي النِّحِيَارِ أَنَّ الْمَرُهُونَ تَغَيَّرَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ كَالْمَبِيعِ مَكَانَهُ ٣ وَلِمُحَمَّدٍ فِي النَّخِيَارِ أَنَّ الْمَرُهُونَ تَغَيَّرَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ كَالْمَبِيعِ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ الْعَاصِبِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، وَالْمَغُصُوبُ مِنهُ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ الْعَاصِبِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، وَالْمَغُصُوبُ مِنهُ كَذَا هَذَا ٣ وَلَهُ مَا أَنَّ التَّغَيُّرُ لَمُ يَظُهَرُ فِي نَفُسِ الْعَبُدِ لِقِيَامِ الثَّانِي مَقَامَ اللَّوْلِ لَحُمًا وَدَمًا كَمَا كَذَا هَذَا ٣ وَلَهُ مَا أَنَّ التَّغَيُّرُ لَمُ يَظُهَرُ فِي نَفُسِ الْعَبُدِ لِقِيَامِ الثَّانِي مَقَامَ اللَّوْلِ لَحُمًا وَدَمًا كَمَا كَذَا هَذَا ٣ وَلَهُ مَا أَنَّ التَّغَيُّرُ لَمُ يَظُهَرُ فِي نَفُسِ الْعَبُدِ لِقِيَامِ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوْلِ لَحُمًا وَدَمًا كَمَا

،اوراس کا پورا قرض ادا ہوگیا، ہاں موجودہ غلام کی قیمت ایک سو ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ مرتبن کا قرض ایک سوہی باقی رہا۔ ترجمه : ۲ ہمارے امام کی دلیل امام زفر کے خلاف یہ ہے کہ دوسر اغلام خون اور گوشت کے اعتبار سے پہلے کے قائم مقام ہے،اور پہلا غلام قائم رہتا اور قیمت کم ہوجاتی تو ہمارے نزدیک قرض کچھ کم نہیں ہوتا تو ایسے دیا گیا غلام جواس کے قائم مقام ہوا۔

شریح : امام زفر کے جواب میں ہماری دلیل ہے ہے کہ دوسراغلام پہلے کے مکمل قائم مقام ہے، اور پہلاغلام قائم رہتا اوراس کی قیمت کم ہوجاتی تب بھی قرض میں کی نہیں آتی اسی طرح یہاں بھی قرض میں کی نہیں آئے گی ، را ہن ایک ہزار دیکر بیغلام مرتہن سے واپس لیگا۔

ترجمه سن رائن کواختیار دینے کے بارے میں امام محمدگی دلیل بیہے کہ ، مرتبن کی ذمداری میں شی ءمر ہون میں تبدیلی آئے ہے اس لئے رائبن کواختیار ہوگا ، جیسے مبع پر قبضہ کرنے سے پہلے قبل کر دیا جائے ، یا مغصوب غلام کوغاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے قبل کر دیا جائے ، تو مشتری کواور مالک کواختیار ہوتا ہے ایسے ہی یہاں رائبن کواختیار ہوگا۔

تشریح: امام محردی دلیل یہ ہے کہ شیء مرہون کو جو تل کیا گیا ہے وہ مرتہن کی ذمہ داری میں قبل کیا گیا ہے اس لئے را بہن کو دواختیار ہوں گے، اس کی دومثال دیتے ہیں [۱] زیر نے غلام بیچا، ابھی مشتری نے قبضہ بھی نہیں کیا تھا کہ غلام کو آل کر دیا اور اس کے بدلے میں کم قیمت والا غلام دے دیا گیا ، تو مشتری کو اختیار ہوگا، چا ہے تو پوری قیمت دیکر بیغلام لے لے، اور چا ہے تو بی فنخ کر دے ۔ [۲] دوسری مثال ۔ زید نے عمر کا غلام خصب کیا تھا، زید کے ہاتھ میں رہتے ہوئے غلام قبل کر دیا اور اس کے بدلے میں کم قیمت والا غلام دے دیا گیا تو عمر کو دواختیار ہوں گے یا تو بیغلام لے لے، یا اپنا اصل غلام کی قیمت غاصب سے بدلے میں کم تیمت والا غلام دے دیا گیا تو عمر کو دواختیار ہوں گے باتو بیغلام لے لے، یا بینا اصل غلام کی قیمت غاصب سے لے لے، اس طرح یہاں را بن کو دواختیار ہوں گے، اس غلام کو قرض کے بدلے میں مرتبن کو دے دے، اور دوسراا ختیار ہیکہ ایک ہزار قرض اداکر کے اس غلام کو مرتبن سے لے لے۔

ترجمه به امام ابوصنیفه اورامام ابو بوسف کی دلیل بیه که پہلے غلام میں کوئی تغیر ظاہر نہیں ہوا کیونکہ دوسراغلام خون اور گوشت کے ساتھ پہلے غلام کے قائم مقام ہو گیا، جسیا کہ ہم نے ابھی امام زفر کے جواب میں ذکر کیا۔

ذَكُرُنَاهُ مَعَ زُفَرَ، ﴿ وَعَيُنُ الرَّهُنِ أَمَانَةٌ عِنْدَنَا فَلا يَجُوزُ تَمُلِيكُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، لِ وَلَأَنَّ جَعُلَ الرَّهُنِ بِالدَّيْنِ حُكُمٌ جَاهِلِيٌّ، وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، ﴿ بِخِلافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ فِيهِ حُكُمُهُ الْفَسُخُ وَهُوَ مَشُرُوعٌ ﴾ وَلَوُ كَانَ الْعَبُدُ وَهُوَ مَشُرُوعٌ ﴾ وَلَوُ كَانَ الْعَبُدُ

تشریح : بیامام محر گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ مرتبن کے یہاں غلام میں تبدیلی آئی، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ دوسرا غلام پہلے غلام کے ممل قائم مقام ہوگیا، اس لئے کوئی تبدیلی نہیں مانی جائے گی، اس لئے را بن کوایک ہی اختیار ہے کہایک ہزار دیکر غلام واپس لے لے۔

قرجمہ: هے ہمارے نزدیک عین رہن مرتہن کے پاس امانت ہے اسلئے مرتہن کی رضا مندی کے بغیراس کو مالک نہیں بناسکتا قشریح: ہماری جانب سے بیدوسری دلیل ہے کہ شیء مرہون مرتہن کے پاس امانت ہے اس لئے جب تک وہ نہ لینا چاہے اس کو مالک نہیں بناسکتے۔

ترجمه : اورر بن كوقرض كے بدلے ميں دے دينايہ جابل حكم ہاوروہ منسوخ ہے۔

تشریح : زمانہ جاہلیت میں ایساتھا کہ ٹیءمر ہون کو قرض کے بدلے میں دے دیتے تھے، اب ایسانہیں ہے اب تو یہ ہے کہ قرض ادانہیں کرر ہا ہوتو ثی ءمر ہون کو بچ کر اس کا قرض ادانہیں کرر ہا ہوتو ثی ءمر ہون کو بچ کر اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس لئے امام مُحرِّ نے جو بیکہا کہ را بن کو بیا ختیار ہے کہ قرض کے بدلے میں غلام دے دے میں ختیاں کہا۔

وجه : قرض کے بدلے میں شیءمرہون کوئیں دیاجائے گا ایسائمل اب اس مدیث سے منسوخ ہے۔ عن ابن المسیب قال قال دسول الله علی الله علق الرهن لک غنمه و علیک غرمه (دار قطنی ،باب کتاب البیوع،ج ثالث، ص٠٠، نمبر٢٩٠٣) اس مدیث مرسل میں ہے کہ قرض کے بدلے میں شیءمرہون کوئیس رکھاجائے گا۔

ترجمه : یے بخلاف بھے کے اس لئے کہ اس میں جواختیار ہے وہ بھے کوفنخ کرنے کا اختیار ہے، اور وہ مشروع ہے۔ تشریح : بیام محمد کو جواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھے میں مشتری کوفنخ کرنے کا اختیار ہے، اس کا جواب دیا کہ بھی م مشتری کے لئے فنخ کرنا مشروع ہے، اور را ہن کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر مرتبن کی رضا مندی کے اس کو کم قیت کا غلام دے دے، اس لئے یہ قیاس مع الفارق ہے۔

ترجمه : ٨ بخلاف غصب ك عاصب ضان اداكرد به تومغصوب كاما لك بن جاتا ہے بيمشروع ہے۔ تشريح : يہ بھى امام محمدٌ كوجواب ہے، انہوں نے كہا تھا كہ ما لك كودوا ختيار ہيں، يااس غلام كولے لے، يااصلى غلام كى قيت كولے لے، اس كا جواب ديا جارہا ہے كہ غاصب شىء مغصوب كا ضان اداكرد بيتو وہ اس كاما لك بن جاتا ہے، اور مرتهن اسپن قرض كى وجہ سے شىء مرہون كاما لك نہيں بنيا تو دونوں ميں ايك علت نہيں ہے اس لئے يہ بھى قياس مع الفارق ہے۔

تَرَاجَعَ سِعُرُهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِي مِائَةً ثُمَّ قَتَلَهُ عَبُدٌ يُسَاوِي مِائَةً فَدُفِعَ بِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلاف (١٤٥) وَإِذَا قَتَلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ قَتِيلًا خَطَأً فَضَمَانُ الْجَنَايَةِ عَلَى الْمُرْتَهِن وَلَيْسَ لَهُ أَنُ يَدُفَعَ ﴾ لِلَّانَّهُ لَا يَمُلِكُ التَّمُلِيكِ (٥٧٨) وَلَوُ فُدِىَ طَهُرَ الْمَحَلُّ فَبَقِىَ الدَّيُنُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يَرُجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ مِنُ الْفِدَاءِ ﴿ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتُ فِي ضَمَانِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ

ترجمه : و اورا گرغلام کی قیت گھٹ کرایک سوہوگئی، پھراس کوایسے غلام نے تل کیا جوایک سوقیت کی تھی اوراس غلام کو اس کے بدلے میں دے دیا توبیہ سکلہ بھی اوپروالےا ختلاف پرہے۔

تشریح :اویر پیمسکایتها که غلام کی قیمت ایک ہزارتھی اس کوایک سوقیمت والے غلام نے قبل کیا تھا۔اب مسکلہ بیہ بے کہ خود غلام کی قیت گھٹ کرایک سوہوگئی ،اوراس کوایک ایسے غلام نے قبل کیا جس کی قیمت ایک سوتھی ،اوراس غلام کواس کے بدلے میں دے دیا تواس بارے میں بھی اوپر کااختلاف ہے۔لیعنی امام ابوصنیفہ اُورامام ابو یوسفٹ کے یہاں ایک ہزار مرتہن کودے ۔ اورایک سووالا غلام لے لے۔اورامام محمدؓ کے یہاں دواختیار ہیں[۱] ایک ہزار دیکرغلام کو لے [۲] اور دوسرااختیار ہے کہ یہ غلام قرض کے بدلے میں مرتبن ہی کے پاس رہنے دے۔اورامام زفرؓ کے یہاں مرتبن کا نوسوسا قط ہو گیااوراب اس کا قرض صرف ایک سوره گیا۔ په تینوں اختلاف اس مسئلے میں بھی ہیں۔

لغت: تراجع سعره: اس کی قیمت کم ہوگئی۔

ترجمه : (۵۷۷)مرہون غلام نے کسی کو خلطی ہے آل کردیا تو جنایت کا ضان مرتبن پر ہوگا، کین وہ غلام کود نے ہیں سکے گا، قرجمه السالع كمرتهن كى مكيت نهيس بـ

**اصول**: پیمسکه اس اصول بر ہے کہ مرتهن کی ذیمہ داری میں غلام نے جنایت کی تو مرتهن ہی کواس کا ضان ادا کرنا ہوگا۔

تشهر بيج :مرہون غلام نے قبل کیا تب تو قصاص غلام پرہوگا ایکن قبل خطاء کیا تواس کا ضان مرتہن پرلا زم ہوگا ، یہ بات بھی ہے کہ مرتبن غلام کومفتول کے ور نہ کو دینہیں سکے گا، کیونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔

وجه: مرتهن کی ذمه داری میں قتل کیا ہے اس لئے ضان مرتهن پر ہوگا۔

ترجمه :(۵۷۸) اگرمرتهن نے فدید دیا تو مربون فدید سے یاک ہوجائے گا اور قرض اپن حالت پر ہے گا اور را ہن سے کوئی فدیہ ہیں لے سکے گا۔

**نوجمه**: اس لئے کہ مرتبن کی ذمہ داری میں غلام نے جنایت کی ہے،اس لئے مرتبن ہی پراس کی اصلاح واجب ہے۔ تشریح : یہاں جار باتیں بیان کررہے ہیں[۱] مرتبن نے غلام کا فدید دیا تواب غلام پرکوئی فدینہیں رہے گاوہ فدید سے یاک ہوجائے گا، [۲] مرتبن کا قرض را ہن پر پہلے کی طرح برقر ارر ہے گا، [۳] اورغلام مرتبن کے پاس رہن پر ہی رہے گا

إصُلاحُهَا (٩٥٥) وَلُو أَبَى الْمُرُتَهِنُ أَنُ يَفُدِى قِيلَ لِلرَّاهِنِ ادْفَعُ الْعَبُدَ أَوُ افُدِهِ بِالدِّيَةِ ﴿ لَا الْحَدَاءُ الْحَبُدَ أَوُ افُدِهِ بِالدِّيَةِ ﴾ لِأَنَّ الْمُداءِ الْحَدَاءُ لِقِيَامِ حَقِّهِ فَإِذَا امُتَنَعَ عَنُ الْفِدَاءِ الْحَدَاءُ لِقِيَامِ حَقِّهِ فَإِذَا امُتَنَعَ عَنُ الْفِدَاءِ لَيْ الْمُداءِ فِي الرَّقَبِ وَالْفِدَاءِ (٠٥٨) فَإِنُ احْتَارَ يُطَالَبُ الرَّاهِنُ بِحُكُمِ الْجِنَايَةِ وَمِنُ حُكُمِهَا التَّخييرُ بَيْنَ الدَّفُعِ وَالْفِدَاءِ (٠٥٨) فَإِنُ احْتَارَ المَّالَ اللَّهُ الْمُوالِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ال

،[8] کیکن بید یا ہوا فدیدرا ہن سے نہیں لے سکے گا، کیونکہ خودمر نہن کی ذمہ داری میں بیفد بیلازم ہوا تھا۔

ترجمه :(۵۷۹) مرتبن نے فدیددیے سے انکارکردیا تورائن سے کہاجائے گاکہ غلام دےدویا دیت کا فدیددےدو۔ ترجمه نے اس لئے کرائن کی ملکیت غلام میں قائم ہے۔

تشریح : مرتبن فدیدندد بورا بن سے کہا جائے گا کہ یا تو آپ فدید میں غلام ہی حوالہ کردیں، کیونکہ غلام را بن کی ملکیت ہے اس لئے غلام بھی حوالہ کر سکتا ہے ، اور بی بھی کر سکتا ہے کہ دیت کی رقم دے دے۔

ترجمه: ٢ مرتهن پرفدیداس کے ق کوقائم رکھنے کے لئے ہے، پس جب وہ فدید سے رک گیا تو جنایت کی وجہ سے را بهن سے مطالبہ کیا جائے گا، اور اس کو دواختیار ملیں گے، غلام کوحوالہ کردے یا اس کا فدیدا داکردے۔

تشریح : مرتهن سے فدیہ کے لئے اس لئے کہا گیا کہ اس کی ذمہ داری میں رہتے ہوئے غلام نے جنایت کی ہے، اب وہ فدینہیں دیتا ہے تو را بمن سے کہا جائے گا کہ فدید دے، اور اس کو دواختیار ہیں، خود غلام کومقتول کے حوالہ کردے، یا دیت کی رقم دے دے۔

ترجمه :(٥٨٠) اگررائن نے غلام كوحوالدكرنا اختياركيا تومرتبن كا قرض ساقط موجائے گا۔

ترجمه: اس كئ كه يفديم تهن كى ذمه دارى كوفت مواتها، تواليا مواكثى ءمرمون ملاك موكى مو

تشریح : بیفد بیم تهن کی ذمه داری میں لازم ہواتھااوراس نے ادانہیں کیا،ابرا ہن نے غلام ہی فدیہ میں دے دیا تو یوں سمجھو کہ غلام ہلاک ہوجائے تو غلام کی قیمت کی مقدار قرض ساقط ہوجا تا ہے،اس کئے یہاں مرتہن کا قرض ساقط ہوجائے گا، کیونکہ غلام کی قیمت اتن ہی تھی جتنا قرض تھا۔

وجه: (۱) عن ابراهیم قال فی الرهن اذا کان اکثر ثم ذهب منه شیء ذهب من الحق بقدر ما ذهب من الرهن (مصنف عبدالرزاق، باب الرئهن يهلک بعضه اوکله، ج ثامن، ۱۸۲ ، نمبر ۱۵۱۳ (۲) عن الشريح قال ذهبت السرهن بمما فيها (مصنف عبدالرزاق، باب الرئهن يهلک، ج ثامن، ۱۸۳ ، نمبر ۱۵۱۵) اس قول تا بعي ميس ہے کثیء مربون بلاک ہوجائے تو جتنا بلاک ہوااس مقدار قرض ساقط ہوجائے گا۔ يهال غلام کوفد به ميں دينے کی وجہ سے گويا که وہ بلاک ہوگیا، اس لئے مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

وَكَذَلِكَ إِنْ فَدَى ﴾ لِ لِأَنَّ الْعَبُدَ كَالْحَاصِل لَهُ بِعِوَضِ كَانَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ الْفِدَاءُ، ٢ بِخِلَافِ وَلَدِ الرَّهُن إِذَا قَتَلَ إِنْسَانًا أَوُ اسْتَهُلَكَ مَالًا حَيْثُ يُخَاطَبُ الرَّاهنُ بالدَّفُع أَوُ الْفِدَاءِ فِي الِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضُمُون عَلَى الْمُرْتَهِن، ٣ فَإِنْ دَفَعَ خَرَجَ مِنُ الرَّهُن وَلَمُ يَسُقُطُ شَــيُهُ مِـنُ الــدَّيُــن كَـمَا لَوُ هَـلَكَ فِي الابْتِدَاءِ، وَإِنْ فَدَى فَهُو رَهُنٌ مَعَ أُمّــهِ عَلَى حَالِهِ مَا (٥٨٢) وَلَوُ اسْتَهُلَكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ مَالًا يَسْتَغُرِقُ رَقَبَتُهُ، فَإِنْ أَدَّى الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ

ترجمه :(۵۸۱) ایسے ہی اگررائن نے فدید دے دیا تو توض ساقط ہوجائے گا۔

**نیر جمعہ**: اس لئے کہ غلام جوحاصل ہوا ہے وہ اس کے بدلے میں ہوا ہے جومر تہن پرتھااوروہ فدیہ ہے۔

**تشریح** : را ہن نے اپنی جیب سے فدئے کی رقم دے دی اور غلام کواینے پاس رکھ لیا تو مرتہن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔ وجه : کیونکہ بیفد بیمرتهن پرتھااوررائهن نے اپنی جیب سے فدید دیکرغلام چھڑایا ہے، پیگلام مفت نہیں ملاہے، تو گویا کہغلام ہلاک ہو گیا،اس لئے مرتہن کا قرض سا قط ہوجائے گا۔

**نسر جسمه** : ۲ بخلاف شیءمر ہون کا بچیسی انسان گونل کردے پاکسی کا مال ہلاک کردے تو دینے کا تقاضہ را ہمن سے ہوگا، پا شروع سے فدید دے دے ،اس لئے کہ مرتبن اس کا ذمہ دارنہیں ہے۔

اصول : بيمسكداس اصول پر ہے كہ جو چيز رہن پر ہاس نے جنايت كى تواس كابدلہ مرتهن دےگا،كين جو چيز رہن برنہيں ہے رہن کے ساتھ امانت پر ہے اس نے جنایت کی تو اس کا بدلہ مرتہن نہیں دے گا بلکہ را ہن دیگا، کیونکہ یہ چیز را ہن کی ہے۔ **تشریح** :ایک باندی رہن برتھی اس کا بچہ ہوا تو وہ بھی رہن بررہ گیا [حقیقت میں وہ امانت برہے] اس بیچے نے کسی کوچھری مار کرفتل کر دیا تواس کی دیت را بهن دیگا،

**9 جبه** : یه بچیرا بن کا ہےاور مرتبن کے یہاں گویا کہ امانت کے طور پر ہےاس لئے مرتبن اس کی دیت نہیں دیگا۔

**تسر جسمہ** : سے پس اگر بچے کودے دیا تو وہ رہن سے نکل جائے گااور قرض کچھ ساقط نہیں ہوگا جیسے کہ شروع میں بچہ ہلاک ہوجا تا،اورا گربچہ کے بدلے میں فدید دے دیا تووہ اپنی مال کےساتھ پہلے کی طرح رہن پررہے گا۔

تشریح : یه بچدانهن کی ملکیت ہے اس لئے اس کو دواختیار ہیں [۱] یه بچه ہی دیت میں دے دے،اگراییا کیا تو بچد بهن سے نکل جائے گا ، کیونکہ وہ تو مقتول کے پاس چلا گیا ،البتہ مرتہن کا جوقرض تھاوہ بحال رہے گا ، ، کیونکہ بیجے کی دیت کوادا کرنا مرتہن کی ذمہ داری نہیں تھی ،اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ را ہن نے اپنا فدیبادا کیا۔اورا گر را ہن نے اپنی جیب سے فدیہ کی رقم دے دی تو بچہ ماں کے ساتھ رہن پر رہے گا۔

**نسر جمعه** :(۵۸۲) مرہون غلام نے اتنامال ہلاک کردیا کہاس کی گردن گھر گئی توا گرمزتہن نے غلام والاقرض ادا کر دیا تو

الَّذِي لَزِمَ الْعَبُدَ فَدَيْنُهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ، (۵۸۳) وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ بِعُهُ فِي الدَّيْنِ [ الَّذِي لَزِمَ الْعَبُد فَي اللَّائِنِ الْمُرتَهِن ﴿ الْمَالَ اللَّهُ الْمُرتَهِن ﴿ الْمَالَ الْمُرتَهِن ﴿ الْمَالَ الْمُرتَهِن ﴿ الْمَالُ الْمُرتَهِن ﴿ الْمَالُ الْمُرتَةِ الْمَالُ الْمُرتَةِ الْمَالُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مرتهن كا قرض اين حالت يررب گا۔

ا صول : یدمسکد بھی اسی اصول پر ہے کہ مرتبن کی نگرانی میں رہتے ہوئے غلام نے کسی کا مال ہلاک کیا ہے تو اس کے اداکر نے کی ذمہ داری مرتبن کی ہے۔

تشویج :اوپریدمسئلہ تھا کفلطی سے آل کردیا،اب یدمسئلہ ہے کہ غلام نے کسی کا اتنامال ہلاک کردیا کہ اس کی قیمت کے برابر ہے، تو مرتہن کو کہا جائے گا کہ بیدمال تم بھرو، کیونکہ تمہاری نگرانی میں بینقصان ہوا ہے،اگروہ بھردیتا ہے تو غلام رہن میں رہے گا۔ اور را بہن براس کا قرضہ بحال رہے گا۔

ترجمه : (۵۸۳) اگرمرتهن ضان دینے سے انکار کردی تورا بهن سے کہا جائے گا که اس غلام کونی دے۔ گررا بهن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ اپنی جیب سے ضان ادا کردی، پس اگر اس نے ضان ادا کردیا تو مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

قرجمه إجساكهم فنديك صورت ميل بيان كيا-

تشریح: مرتبن نے ضان ادائہیں کیا تو را بن سے کہا جائے گا کہ اس غلام کو پیج کر اس کا ضان ادا کر دئیں ،اگر ایسا کر دیا تو مرتبن کا قرض ختم ہوجائے گا ، کیونکہ غلام گویا کہ ہلاک ہوگیا ،اس لئے مرتبن کا قرضہ بھی ساقط ہوگیا ،اور دوسراا ختیار یہ ہے کہ اپنی جیب سے ضان ادا کر دے اگر ایسا کیا تب بھی مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

**وجسہ**: رائن کے پاس اگر چہ غلام موجود ہے، کین مفت نہیں ہے، بلکہ مرتبن کا قرض ادا کر کے ہے اس لئے مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا، جیسے قل خطاء میں دیت دینے سے مرتبن کا قرض ساقط ہوجا تا ہے۔

قرجمه : (۵۸۴) اگررائن نے بھی ضان ادائہیں کیا اور غلام بیچا گیا تو غلام پرجوحالیہ قرض ہے اس کاما لک پہلے لیگا۔ قرض سے مقدم ہے، اس لئے کہ غلام کے اوپر قرض ہے وہ مرتہن کے قرض سے مقدم ہے، اس طرح جنایت کا ولی ہے اس کا حق آقا کے حق سے مقدم ہے۔

تشریح: را ہن نے غلام نے دیا، اب یہاں چارتنم کے لینے والے ہیں ان کواس تر تیب سے ملے گا[ا] غلام نے جوابھی مال کا نقصان کیا ہے پہلے اس کو ملے گا۔

> [۲] اس سے بچے گا تو غلام نے جواور کسی کی جنایت کی ہے اب اس کو ملے گا [۳] اس سے بھی بچے گا تو را بہن کو ملے گا ،اس ترتیب سے سب کو ملے گا

عَلَى دَيُنِ الْمُرُتَهِنِ وَحَقِّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّ الْمَوُلَى، ٢ فَإِنُ فَضَلَ شَىءٌ وَدَيُنُ غَرِيمِ الْعَبُدِ مِثُلُ دَيُنِ الْمُرْتَهِنِ الْمُرْتَهِنِ أَوُ أَكْثَرُ فَالْفَضُلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيُنُ الْمُرْتَهِنِ الْمُرْتَهِنِ الْمُرُتَهِنِ أَوُ أَكْثَرُ فَالْفَضُلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيُنُ الْمُرْتَهِنِ الْمَبُدِ أَقَلَّ سَقَطَ مِنُ دَيْنِ لِمَعُنَى هُوَ فِي ضَمَانِ الْمُرُتَهِنِ فَأَشُبَهَ الْهَلَاکَ (٥٨٥) وَإِنْ كَانَ دَيُنُ الْعَبُدِ أَقَلَّ سَقَطَ مِنُ دَيْنِ الْعَبُدِ يَبُقَى رَهُنًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ دَيُنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَحَدُهُ بِهِ) اللَّهُ مِنُ جَنُسِ حَقِّهِ ] (وَإِنْ كَانَ لَمُ يَحِلَّ أَمُسَكَهُ حَتَّى يَحِلَّ، الْمُرتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَحَدَهُ بِهِ) اللَّهُ مِنُ جِنُسِ حَقِّهِ ] (وَإِنْ كَانَ لَمُ يَحِلَّ أَمُسَكَهُ حَتَّى يَحِلَّ،

[4] اورمرتهن كا قرض ساقط موجائ كا، كيونكه اس كى تكراني ميس غلام في نقصان كيا ہے

وجه : غلام پرجوقرض ہے، یاغلام نے جو جنایت کی ہے اس کاحق آقاسے بھی زیادہ ہے اس لئے پہلے غلام کے قرض والے کو ملے گا۔

ترجمه : ۲ پس اگر کچھر تم نچ گئی،غلام کے قرض والے کا قرض اور مرتبن کا قرض دونوں برابر ہیں، یاغلام والے کا قرض زیادہ ہے تو جو بچاوہ را بن کا ہے اس لئے کہ مرتبن کی ذمہ داری میں غلام کی گردن گھر پچکی تھی تو ایسا ہو گیا کہ غلام ہلاک ہو گیا۔ اصول: بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ مرتبن کا قرض ساقط ہوگا

تشریح : یہاں تین صورتیں ہیں[ا]غلام پرقرض ہےا یک ہزار۔اس کی قیت بھی ایک ہزار ملی ،اور مرتہن کا قرض بھی ایک ہزار تھا تو مرتہن کو کچھ نہیں ملے گا،

[۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ غلام پر جوقرض ہے وہ پندرہ سو ہے اور بکا ایک ہزار میں تو بھی مرتہن کو کچھنہیں ملے گا

[۳]غلام پرقرض ہےایک ہزار۔اس کی قیمت پندرہ سوملی ،اور مرتہن کا قرض بھی ایک ہزارتھا تو مرتہن کو پچھنہیں ملے گا،البتہ پانچ سورا ہن کومل جائے گا

وجه: کیونکه مرتهن کی ذمه داری میں غلام نے ایک ہزار کا نقصان کیا ہے اس لئے مرتهن کا ایک ہزار ساقط ہو گیا ،اور جو پانچ سو بچاوہ را ہن کی چیز ہے اس کول جائے گی۔

ترجمه : (۵۸۵) اگرغلام کا قرض مرتهن کے قرض ہے کم ہے تو غلام کے قرض کی مقدار مرتهن کا قرض ساقط ہوجائے گا، اور جو غلام کے قرض سے بچے گاوہ رہن پر رہے گا، جیسے پہلے تھا پھرا گر مرتهن کے قرض ادا کرنے کا وقت آچا ہے تو مرتهن اس کو لے لیگا ، اس لئے کہ اس کے حق کی جنس سے ہے۔ اور اگر قرض ادا کرنے کا وقت نہیں آیا ہے تو یہ رقم وقت آنے تک روکے رکھے گا۔

تشریح : مثلا مرتهن کا قرض ایک ہزارتھا، اورغلام نے چارسو کا نقصان کیا تھا، اورغلام ایک ہزار میں بکا، تو مرتهن کا چارسو ساقط ہوگیا، کیونکہ اس کی ذمہ داری میں غلام نے چارسو کا نقصان کیا تھا، باقی جو چھسو ہے بیمرتهن کے پاس رہن پر ہےگا،

(۵۸۲)وَإِنُ كَانَ ثَمَنُ الْعَبُدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ أَخَذَ الشَّمَنَ ﴿ وَلَمْ يَرُجِعُ بِمَا بَقِي عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يُعُتَقَ الْعَبُدُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي دَيْنِ الِاسْتِهُ لَاكِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَقَدُ السُّوُفِيَتُ فَيَتَأَخُّرُ إِلَى مَا بَعُدَ الْعِتُقِ (ثُمَّ إِذَا أَدَّى بَعُدَهُ لَا يَرُجِعُ عَلَى أَحَدٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعُلِهِ لَ وَإِنْ كَانَتُ قِيمَةُ الْعَبُدِ الْعِبُدِ أَلُفَيُنِ وَهُو رَهُنُ بِأَلُفٍ وَقَدُ جَنَى الْعَبُدُ يُقَالُ لَهُمَا افُدِيَاه ؛ لِأَنَّ النَّصُفَ مِنهُ مَضْمُونُ ، وَالنِّي وَهُو رَهُنُ بِأَلُفٍ وَقَدُ جَنَى الْعَبُدُ يُقَالُ لَهُمَا افْدِيَاه ؛ لِأَنَّ النَّصُفَ مِنهُ مَضْمُونُ وَالنِّ صَفْ أَمَانَةٌ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَإِنْ أَجُمَعَا وَالنِّ مَنْ أَمُانَةٌ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَإِنْ أَجُمَعَا

پس اگراس کے قرض وصول کرنے کا وقت آ چکا تھا تو یہ چھسوقرض میں کاٹ لے گا، کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور اگر ابھی قرض کے وصول کا وقت نہیں آیا ہے تو یہ چھسوا بھی رہن پر رہے گا، جب وقت آئے گا تو یہ چھسوا پنے قرض میں کاٹ لیگا۔
قرض کے وصول کا وقت نہیں آیا ہے تو یہ چھسوا بھی رہن پر رہے گا، جب وقت آئے گا تو یہ چھسوا پنے قرض میں کاٹ لیگا۔
قرجمہ: (۵۸۲) اور اگر غلام کی قیمت سے قرض والے کا قرض پور انہیں ہوتا تو جتنی قیمت آئی ہے اتنی لے لے۔
قرجمہ: اور جو باقی رہ گیا ہے وہ کسی سے نہ لے یہاں تک کہ غلام آزاد ہوجائے ، اس لئے کہ غلام نے ادا کیا تو وہ
اس کی گردن پر ہے، اور گردن نیچ کر وصول کر چکا ہے، اس لئے آزاد ہونے تک موخر ہوگا، پھر اگر بعد میں غلام نے ادا کیا تو وہ
کسی سے نہیں لے سکے گا اس لئے کہ اس کی کر تو ت کی وجہ سے اس پر لازم ہوا تھا۔

تشریح: غلام نے اپنی قیمت سے بھی زیادہ نقصان کردیا، مثلا غلام کی قیمت ایک ہزارتھی اوراس نے بچیس ۲۵ سوکسی کا ہلاک کردیا، غلام ایک ہزار میں بکاوہ قرض والے کودے دیا، اب پندرہ سواس کی گردن پررہا، یہ پندرہ سورا ہن سے بھی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے تو غلام دے دیا، اور مرتہن سے بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کا بھی ایک ہزار قرض ساقط ہو چکا ہے ، اب یہ پندرہ سوغلام کی گردن پررہے گا، جب وہ آزاد ہوگا تو اس سے وصول کیا جائے گا۔ غلام آزاد ہونے کے بعد یہ پندرہ سوادا کرے گا تو غلام کسی سے نہیں لے سکے گا، کیونکہ یہ پندرہ سواس کی کرتوت سے اس پر لازم ہوا تھا۔

ترجمه بن اوراگرغلام کی قیمت دو ہزار ہواورایک ہزار پر بن رکھا ہواورغلام نے دو ہزار کی جنایت کی تو را ہن اور مرتبن دونوں سے کہا جائے گا کہ فدید دے، اس لئے کہ آ دھا مرتبن پرضان کا ہے اور آ دھا را بن کے لئے امانت کا ہے، اور جتنا ضان کا ہے اس کا فدید مرتبن پر ہے، اور جتنا امانت کا ہے اس کا فدید را بن پر ہے، پس اگر دونوں غلام کو ہی دے دینے پر راضی ہوجائے تو غلام اس کودے دیا جائے گا جسکی جنایت کی ہے، اس صورت میں مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔

**اصبول**: بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ جتنا حصہ مرتہن کے ضمان کا ہے اتنا حصہ اس کا جائے گا، اور جتنا حصہ را نہن کی امانت کا ہے اتنا حصہ را نہن کا جائے گا۔

تشریح : غلام دو ہزار کا تھا،اوروہ ایک ہزار کے بدلے میں رہن پرتھا،اس غلام نے دو ہزار کا نقصان کر دیا۔ تواس میں ایک ہزار کے جھے کا مرتبن کا ہےاورایک ہزار کے جھے کا رائبن کا ہے جو گویا کہ مرتبن کے پاس امانت ہے۔ عَلَى الدَّفَعِ دَفَعَاهُ وَبَطَلَ دَيُنُ الْمُرْتَهِنِ، ٣ وَالدَّفُعُ لَا يَجُوزُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنُ الْمُرُتَهِنِ لِمَا بَيَّنَا، وَإِنَّمَا مِنْهُ الرِّضَا بِهِ ٣ فَإِنُ تَشَاحًا فَالْقَوُلُ لِمَنُ قَالَ أَنَا أَفُدِي رَاهِنًا كَانَ أَوْ مُرُتَهِنَا أَمَّا الْمُرُتَهِنُ وَإِنَّمَا مِنْهُ الرِّاهِنُ إِبُطَالُ الْمُرُتَهِنِ، وَفِي الدَّفُعِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّاهِنُ إِبُطَالُ الْمُرُتَهِنِ، ٥ فَلَانَّهُ لَيُسَ فِي الْفِدَاءِ إِبُطَالُ الْمُرُتَهِنِ أَنَا أَفُدِي لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ الدَّفُع؛ وَكَذَا فِي جَنَايَةِ الرَّهُنِ إِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَنَا أَفُدِي لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ الدَّفُع؛ لِلَّانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ الدَّفُع؛ لِلَّانَ لَمُ يَكُنُ مَضُمُونًا فَهُو مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ وَلَهُ فِي الْفِدَاءِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى

ابرائن سے کہاجائے گا کہا پنے جھے کا فدیدادا کرو،اور مرتبن سے بھی کہاجائے گا کہا پنے جھے کا فدیدادا کرو۔اورا گردونوں اتفاق کرلے کہ غلام ہی دے دو، تو غلام اس آ دمی کودے دیاجائے گا جس کا نقصان کیا ہے،اس صورت میں مرتبن کا قرض ساقط ہوجائے گا،اور رائبن کا مانت والاحصہ گیا۔

ترجمه الله مرتهن کی جانب سے حقیقت میں غلام کودینانہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، اس کی جانب سے صرف راضی ہونا ہے۔

تشریح : بیایک جملے کی تصریح ہے،اوپر فرمایا کہ مرتبن غلام دیگا[دفعاہ]،حالانکہ مرتبن کی ملکت ہی نہیں ہے اس لئے وہ غلام کیا دیگا،اس لئے اس کا مطلب سے ہے کہ غلام دے دینے پر راضی ہوجائے گا، کیونکہ مرتبن کا بھی ایک ہزار ساقط ہوگا،اس لئے دینے پر راضی ہونا کافی ہے۔

ترجمه به اگردونوں اختلاف ہوجائے تواس کے قول کا اعتبار ہے جو کہتا کہ میں رہن کا فدید دوں گا، چاہے را ہن کہیا مرتبن کے با مرتبن کے ، بہر حال مرتبن تواس لئے کہ اس سے را ہن کاحق باطل نہیں ہوتا ، اور را ہن غلام دینے کو پیند کر لے تواس میں مرتبن کاحق باطل ہوتا ہے۔

تشریح: اگررائن اور مرتبن میں اختلاف ہوجائے، ایک کہتا کہ غلام دے دو، دوسرا کہتا ہے کہ ضمان کا فدید دے دو، توجو فدید یئے کے لئے کہتا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔

**وجهه: فدیددیخ میں رائین یا مرتبن دونوں میں سے کسی کا نقصان نہیں ہے،اس سے غلام نے جائے گا،اور مرتبن کا قرض بھی** ساقط نہیں ہوگا۔اور مائی کا مار مرتبن کا نقصان ہے اس کا قرض ساقط ہوجائے گا،اور غلام کا مالک بھی نہیں ہوگا۔اور مالم دینے کی بات کرتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گا۔

الغت: تشاحا: شح منتق ہے، آپس میں اختلاف کرلیا۔

ترجمه : ﴿ السِيهِ الرَّر بَن كَ بِحِي جنايت كَ بارك مين اختلاف ہوگيا [ تو فديد ين والے كول كااعتبار ہوگا ] الرّمر تهن كه كه مين فديد دوں گا تواس كواس كاحق ہے۔اگر چه ما لك [ رائمن ] غلام دے دینا چا ہتا ہواس لئے كه غلام اگر چه

الرَّاهِنِ، فَكَانَ لَهُ أَنُ يَفُدِى، لِ وَأَمَّا الرَّاهِنُ فَلَاَنَهُ لَيُسَ لِلْمُرُتَهِنِ وِلَايَةُ الدَّفَعِ لِمَا بَيَّنَا فَكَيُفَ يَخْتَارُه ﴿ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِي حِصَّةِ الْأَمَانَةِ حَتَّى لَا يَرُجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِخُتَارُه ﴿ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِي حِصَّةِ الْأَمَانَةِ حَتَّى لَا يَرُجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ يُمُكِنُهُ أَنُ لَا يَخْتَارَهُ فَيُخَاطَبُ الرَّاهِنُ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَهَذَا عَلَى مَا رُحِمَهُ اللَّهُ – أَنَّهُ لَا يَرُجِعُ مَعَ الْحُضُورِ، وَسَنبَيِّنُ الْقُولُلِينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا رُحِمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُضُورِ، وَسَنبَيِّنُ الْقُولُلِينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ممون نہیں ہے لیکن مرتبن کے قرض میں محبوں تو ہے،اور فدید دینے میں صحیح غرض ہےاور را بن پر کوئی نقصان نہیں ہے اس کئے اس کوفد بید دینے کاحق ہے

تشریح: باندی رہن پرتھی اس کا بچہ امانت کے طور پر مرتبن کے پاس تھا، اس نے جنایت کی ، اور مرتبن ہے کہ میں فدیہ دول گا، اور را ہن فدیہ نہ دینا چاہے تو اس کو بیت ہے۔

**9 جسلہ**: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرتهن پراس کا فدید ینا ضروری نہیں ہے، کین اس کے پاس محبوس ہے اس لئے وہ فدید دینا چاہے تو دے سکتا ہے، (۲) اس سے مرتهن کا قرضہ مضبوط ہوجائے گا، فدید دینے سے مرتهن کا بیفائدہ ہے، البتہ بیاس کا تبرع ہے اس لئے اس قم کورا بہن سے وصول نہیں کر سکے گا۔

ترجمه نل رائن فدید سکتا ہے کہ، کیونکہ مرتبن کوغلام حوالہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے، تووہ دے کیسے سکتا ہے۔

تشریح: رائن فدیدی یات کرے تو مرتبن اس کا نکارنہیں کرسکتا، اور وہ دینے کی بات نہیں کرسکتا، کیونکہ بچے مرتبن کی ملکت نہیں ہے، اب رائن بچے کا فدید سے کی بات کرے تواس کو مان لیاجائے گا،

**وجه** : کیونکہ اس میں مرتہن کا فائدہ ہے کہ بچہ نے بھی جائے گااور مرتہن کے پاس رہن پررہے گا،اوراس کا قرضہ بھی مضبوط ہوگا،اس لئے راہن کی بات مان لی جائے گی۔

ترجمه : کے اور مرتبن امانت کے حصے کا فدیہ دینے میں متبرع ہے یہی وجہ ہے کہ وہ را بن سے نہیں لے سکے گا، یمکن تھا
کہ مرتبن فدیہ نہ دیتا تو را بن سے لیا جاتا ، لیکن جب مرتبن ہی نے دے دیا اور حالت یہ ہے تو مرتبن تبرع کرنے والا ہوگا ، ایسے
ہی امام ابو حذیفہ سے ایک روایت ہے کہ را بن حاضر ہوتو مرتبن نہیں لے سکے گا ، اور بعد میں ان شاء اللہ دونوں قولوں کو بیان
کروں گا

تشریح: اس لمی عبارت میں بدیتانا چاہتے ہیں کہ امانت کا جو حصہ تھا، یا بچہ جوامانت کے طور پر مرتبن کے پاس تھااس کے فدیے کا مطالبہ را بہن سے کیا جاتا، کیونکہ بیاس کی چیز ہے، کیکن اس کے ہوتے ہوئے مرتبن نے فدید دید ، جبکہ اس پر لازم نہیں تھا تو یہ اس کی جانب سے تبرع ہوگا، اس لئے را بن سے اس کو وصول نہیں کر سکے گا، ہاں خود را بن دے دیتو اس کی

تَعَالَى (٥٨٧)وَلَوُ أَبَى الْمُرُتَهِنُ أَنُ يَفُدِىَ وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ عَلَى الْمُرْتَهِن نِصُفَ الُفِدَاءِ مِنُ دَيْنِهِ ﴾ إِلَّانَّ سُقُوطَ الـدَّيْنِ أَمْرٌ لَازِمٌ فَدَى أَوْ دَفَعَ فَلَمْ يُجْعَلُ الرَّاهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا ٢٠ ثُمَّ يُنظُرُ إِن كَانَ نِصُفُ الْفِدَاءِ مِثُلَ الدَّيُنِ أَوْ أَكُثَرَ بَطَلَ الدَّيُن، وَإِن كَانَ أَقَلَّ سَقَطَ مِنُ الدَّيْنِ بِقَدُرِ نِصُفِ الْفِدَاءِ، وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنًا بِمَا بَقِيَ؛

۔ مرضی ہے، یارا ہن کے تکم سے مرتبن نے دیا ہوتو اب مرتبن را ہن سے لے سکتا ہے، کیونکہ اس کے تکم سے دیا تھا۔حضرت امام ا بوحنیفی گی ایک روایت بھی یہی ہے،اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔

ترجمه :(۵۸۷) اگرمرتهن نے فدیددیے سے انکارکردیا اور رائهن نے فدید دیامرتهن یر کا آدھافدیقرض میں سے کا ٹ لیا جائے گا۔

**ا صول** : به مسئلهاس اصول پر ہے کہ مرتهن پر بھی آ دھا فدید دینالازم ہےاس لئے اس کا حصیرا ہن دے دے گا تو بہ تبرغ نہیں ہوگا، بلکہ جتنارا ہن نے دیا ہے مرتہن کا اتنا قرض ساقط ہوجائے گا۔

**نشسریج** :صورت مسکه پیهے که غلام کی قیمت دو ہزار ہے،اوردو ہزار کا نقصان کیا ہے،لیکن غلام ایک ہزار کے بدلے میں ، ر ہن پر ہے،جس کا مطلب بیز کلا کہا یک ہزار مرتہن کا ضان ہے اورا یک ہزار را ہن کی امانت ہے،اس لئے اس میں آ دھافدید را ہن دےاورآ دھافد بہمرتہن دے۔اب مرتہن نے اپنا فد بہ دینے سے انکار کیا تو را ہن نے مرتہن کا فد بہ بھی ادا کر دیا تو بہ آ دھافد بہمرتہن کےقرض میں سے کاٹ لیاجائے گا۔ بدرا ہن کی جانب سےتبرغ نہیں مانا جائے گا۔

**وجمہ**: مرتهن پرفدیږدینالازم تھااوروہ دےنہیں رہاتھااس لئے اپنی چیز کو بچانے کے لئے را ہن نے فدیپردے دیااس لئے بیہ تبرغنہیں مانا جائے گا، بلکہ مجبورا دینا کہا جائے گا،اس کے قرض سے کاٹ لیا جائے گا۔

ترجمه الاسكة كمرتهن كقرض كاساقط مونالازى امر ب، حاسة فديد د، حاسة غلام كود در، اس كة را ہن فدید دینے میں تبرع نہیں کررہاہے۔

تشسریج :را ہن غلام کا فدید دے گا تب بھی مرتہن کا قرض ساقط ہوجائے گا ،اورغلام کودے دے گا تب بھی مرتہن کا قرضہ ساقط ہوجائے گا ،اس لئے را ہن نے جومرتہن کی جانب سے فدید دیا ہے وہ تبرغ نہیں سمجھا جائے گا ، بلکہاس کوقرض سے کاٹ لباحائے گا۔

ترجمه ن پھرد کھے کہ دھافدیہ مرتبن کے قرض کے برابرہ، یااس سے زیادہ ہے تو پورا قرض کٹ جائے گا،اورا گرکم ہے تو آ دھے فدید کی مقدار قرض سے کٹ جائے گا،اور باقی قرض کے بدلے میں غلام رہن پررہے گا۔

**نشریج** : یہاں قرض کی تین صورتیں بیان کررہے ہیں[۱] مثلا آ دھا فدیہ جومرتہن کے ذھے آر ہاتھاوہ ایک ہزارتھااور قرض

٣ أَنَّ الْفِدَاءَ فِي نِصُفٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَدَّاهُ الرَّاهِنُ، وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَطَوِّعٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَوْفَى نِصُفَهُ فَيَبُقَى الْعَبُدُ رَهُنَا بِمَا بَقِى ٢ وَلَو كَانَ الْمُرتَهِنُ فَدَى، فَيَصِيرُ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَوْفَى نِصُفَهُ فَيَبُقَى الْعَبُدُ رَهُنَا بِمَا بَقِى ٢ وَلَو كَانَ الْمُرتَهِنُ فَدَى، وَالرَّاهِنُ مَتَطُوِّعً وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً - رَحِمَهُ وَالرَّاهِنُ مَتَطُوِّعً فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى ال

بھی ایک ہزارتھا تو فدیہ کے بدلے میں یہ ایک ہزارکٹ جائے گا۔ [۲] دوسری صورت یہ ہے کہ فدیہ بارہ سوتھا اور مرتہن کا قرض ایک ہزارتھا تب بھی فدیہ کے بدلے میں ایک ہزارکٹ جائے گا، اور باقی دوغلام کی گردن پررہے گا، جب آزاد ہوگا اس وقت اداکرے گا۔ سے تیسری صورت یہ ہے کہ مرتہن کے فدیہ کی رقم پانچ سوتھی، اور قرض ایک ہزار ہے تو فدیہ میں پانچ سوقرض کٹ جائے گا، اور باقی جوقرض ربااس کے بدلے میں غلام ابھی بھی رہن پررہے گا۔

قرجمه بین اس لئے کہ آ دھافد بیم تهن پرتھا، پس جب اس کورائن نے اداکر دیا، اور وہ تبرع کرنے والانہیں ہے تو رائن مرتهن سے لیگا اس لئے قرض ہی سے کٹ جائے گا اور گویا کہ مرتهن نے آ دھا اداکر دیا، اب جو باقی قرض رہا اس کے بدلے میں غلام رئن پر رہے گا۔

تشریح: مرتهن پرآ دهافدید ینالازم تها، پس جبرا بهن نے اس کوادا کردیا، اوربیاس کی جانب سے تبرع نہیں تھا تو قرض سے کاٹ لیگا، اور یول سمجھا جائے گا کہ مرتهن نے آ دھافدیدادا کیا، اب جو باقی قرض رہاس کے بدلے میں بیغلام رہن پر رہےگا۔

ترجمه به اگرمرتهن نے فدیداداکردیااوررا بهن موجود ہے تو یہ مرتهن کی جانب سے تبرع بوگا ،اوراگر را بهن غائب ہے تو تبرع نہیں ہوگا ، یہامام ابوحنیفہ گا قول ہے ،اورامام ابو یوسف اورامام محرا ،اورحسن اورز فر نے فرمایا کہ دونوں صور توں میں مرتهن تبرع کرنے والا ہوگا ،اس لئے کہ بغیراس کے تھم کے دوسرے کا فدید دینا ایسا ہے کہ اجنبی کا فدید دیا اس لئے تبرع ہوگا تشدیع : مرتبن نے بغیررا بهن کے تھم کے اس کا فدیدادا کر دیا ،اور را بهن موجود تھا تو امام ابوحنیفہ کے زد کی بہترع شار کیا جائے گا اور را بهن سے نہیں لے سکے گا ،اوراگر را بهن غائب تھا تو تبرع نہیں ہوگا ، را بهن سے فدید لے سکے گا ،اس کی دلیل آگے آر بی ہے۔

اور امام ابو یوسف ؓ، امام محرؓ امام حسنؓ اور امام زقرؓ نے فر مایا کہ را ہن حاضر ہو یا غائب دونوں صورتوں میں مرتہن کی جانب سے تبرع شار کیا جائے گا۔

وجه: اس کی وجہ بیہ ہے کہ را ہن کے حکم کے بغیراس کے فدید کوادا کیا تو یہ برع ہی ہوگا، اس لئے اب را ہن سے بیفدیدوصول نہیں کر پائے گا۔

الْوَجُهَيْن؛ لِلَّانَّهُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ بغَيْر أَمُرِهِ فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ ٥ وَلَهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ حَاضِرًا أَمُكَـنَـهُ مُـخَـاطَبَتُـهُ، فَإِذَا فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَقَدُ تَبَرَّ عَ كَالْاً جُنَبِيّ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا تَعَذَّرَ مُخَاطَبَتُهُ، وَالْمُرْتَهِنُ يَحْتَاجُ إِلَى إِصُلاحِ الْمَضْمُون، وَلا يُمُكِنُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِصُلاحِ الْأَمَانَةِ فَلا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا (٥٨٨)قَالَ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهُنَ وَقَضَى الدَّيُنِ ﴿ لِ لِأَنَّ الُوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَهُ، وَلَوْ تَوَلَّى الْمُوصَى حَيًّا بنَفُسِهِ كَانَ لَهُ وَلَايَةُ الْبَيْع بإذُن الْمُرْتَهِن فَكَذَا لِوَصِيِّهِ (٥٨٩)وَإِنُ لَـمُ يَكُنُ لَهُ وَصِيٌّ نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بَبَيْعِهِ ﴿ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَصَّبَ نَاظِرًا لِحُقُوقِ الْمُسُلِمِينَ إِذَا عَجَزُوا عَنُ النَّظَرِ لِأَنْفُسِهِمْ، وَالنَّظَرُ فِي نَصْبِ الْوَصِيّ

ترجمه : هے امام ابوصنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر را ہن حاضر ہے تواس کو کہناممکن ہے، لیکن کے بغیر کے مرتہن نے خود دے دیا تو تبرع ہوگا، جیسے اجنبی آ دمی کا فعد بیدد ہے تو تبرع ہوتا ہے، اور جب را ہن غائب ہے تو اس کو کہناممکن نہیں اور مرتہن کو شیءم ہون کیاصلاح کیضرورت ہےاورامانت کی اصلاح کئے بغیرممکن نہیں اس لئے تبرغ نہیں ہوگا۔

تشريح: امام ابوحنيفة كي دليل بيه بي كدرا بن موجود بياس كئة اس كوبير كهناممكن بي كها بنا فدريبا دا كرو، كين اس كونبيس كها اورخودادا کردیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ بیتمرع کرر ہاہے،لیکن اگررا ہن موجودنہیں ہےتوا بنی رہن کی چیز بیجانے کے لئے را ہن کے فدیہ کرنے میں مجبور ہے، کیونکہ وہ حاضر بھی نہیں ہے کہاس کواینے ھے کے فدئے کے لئے کیے،اسلئے یہ تبرع نہیں سمجھا جائے گا، بلکداین چیز بچانے کے لئے مجبوری کے درجے میں ادا کرناسمجھا جائے گا۔

**نیو جمعه**:(۵۸۸)اگررا ہن مرحائے تورا ہن کاوصی شیءمر ہون بیچے گا اور دین ادا کرے گا۔

ترجمه إلى اس كئر كروسي رائهن كے قائم مقام ہے، اور موسى [رائهن] زندہ ہوتا تواس كو مرتهن كى اجازت سے بيجنے كى ولایت تھی توانسے ہی اس کے وصی کو بھی بیچنے کی ولایت ہوگی۔

**نشر بیج**:را ہن مر گیا تو را ہن کے وصی کوت ہے کہ ثیءمر ہون کو پچ کر مرتہن کا قرض ادا کر ہے۔

وجه : را ہن اپنی زندگی میں شیءمر ہون کو نیج کر دین اداکرنے کاحق تھا تو اس کے مرنے کے بعد جواس کے قائم مقام ہے اس کوبھی ﷺ کر قرض ادا کرنے کاحق ہوگا

**نسر جمعہ** : (۵۸۹) پس اگر را ہن کا وصی نہ ہوتو قاضی اس کے لئے وصی متعین کرے گا اور اس کو حکم دیے گاثی ءمر ہون کے

ترجمه نا اس لئے کہ قاضی مسلمانوں کے حقوق کانگراں متعین کیا گیا ہے اگروہ خود مسلحت کے کام کرنے سے عاجز ہو، اوروصی متعین کرنے میں مصلحت ہے،اس پرکسی کا ہوتو وہ ادا کرے،اور غیر سےاس کے لئے وصول کرے۔ لِيُؤَدِّى مَا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ وَيَسُتَوُفِى مَالَهُ مِنُ غَيْرِه ( • 9 ه ) وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيُنٌ فَرَهَنَ الْمُوَرِيمَ مِنُ غُرَمَائِهِ لَمُ يَجُزُ وَلِلْآخَرِينَ أَنُ يَرُدُّوه ﴿ لَا نَّهُ آثَرَ بَعُضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنُ غُرَمَائِهِ لَمُ يَجُزُ وَلِلْآخَرِينَ أَنُ يَرُدُّوه ﴿ لَا يَعُضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنُ غُرَمَائِهِ لَمُ يَجُزُ وَلِلْآخَرِينَ أَنُ يَرُدُّوه ﴾ لِلَّانَّهُ آثَرَ بَعُضَ النَّي بَالْإِيفَاءِ الْحَقِيقِي ( ا 9 ه ) فَإِنْ قَضَى دَيُنَهُمُ قَبُلَ أَنُ اللَّهُمَ وَلَا الْمُانِع بِوصُولِ حَقِّهِمُ إلَيْهِمُ يَرُدُّوهُ جَازَ ﴾ لِ لِزَوَالِ الْمَانِع بِوصُولِ حَقِّهِمُ إلَيْهِمُ

تشریح: را بهن کا انقال ہو گیا اور دین ادانہیں کرپایا تھا اورشیء مرہون کے بیچنے کا وصی بھی نہیں متعین کیا تھا کہ وہ چکر مرتبن کا دین ادا کرنے کے لئے وصی متعین مرتبن کا دین ادا کرنے کے لئے وصی متعین کرے۔وہ چکے کرمرتبن کا دین ادا کریں گے۔

**وجمہ**: قاضی اس لئے ہے کہ کسی کاحق ضائع نہ ہو۔ یہاں مرتہن کاحق ضائع ہونے کا خطرہ تھااس لئے قاضی اس کے لئے وصی متعین کرے گا تا کہ مرتبن کاحق وصول ہوجائے۔

**اصول**: حق ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو قاضی اس کی نگرانی کریں گے۔ بیاصول لاضرر ولاضرار حدیث کے تحت ہے۔ الفت : ناظر: دیکھنا، نگرانی کرنا۔نصب: متعین کرنا۔

ترجمه :(۵۹۰) اگرمیت پر قرض تھا تو وصی نے کچھ تر کے کو کچھ قرض خواہ کے پاس رہن رکھ دیا تو یہ جائز نہیں ہے،اور دوسر نے قرض خوا ہوں کو تق ہے کہ اس رہن کولوٹو الیا جائے۔

ترجمه: اس لئے كربن ركوكر بعض قرض خواه كوتر جيح دى ہے توحقيقى قرض اداكرنے كمشابه بوگيا۔

**اصسول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ قرض خواہوں میں سے بعض کوقرض ادا کرنے میں ترجیح نہیں دے سکتے ،سب کو برابر قرض ادا کرنا ہوگا۔

تشریح: مثلا پانچ آ دمیوں کا قرض تھا،وصی نے ایک کے پاس اس کے قرض کے بدلے میں کچھ تر کہ کا مال رہن پر کھ دیا تو پیرجائز نہیں ہے، باقی جار قرض خواہوں کو تق ہوگا کہ بیر ہن کا مال لوٹا لے۔

وجه: جس طرح بيت نهيں ہے كہ كى ايك كا قرض اداكر ہا وہ كوچوڑ دے اسى طرح بيجى حق نهيں ہے كہ كى كے پاس رئين ركھے اور باقی كوچھوڑ دے، كيونكه اس سے باقی كاحق مارا جاتا ہے، اس لئے سب كے ساتھ برابر كامعامله كرنا پڑے گا۔ الغت: ايفاء حكمى: رئين ركھنے كوايفاء حكمى ، كہتے ہيں ، كيونكه اس سے قرض وصول كرنا آسان ہوتا ہے۔ ايفاء حقيقى: قرض اداكر دينا غرماء: غريم كى جمع ہے، قرض دينے والے، قرض خواہ ۔ ايثار: ترجى دينا۔

ترجمه :(۵۹۱)رئن کوواپس کرنے سے پہلے سب کا قرضدادا کردیا تواب ایک کے پاس رئن رکھنا جائز ہے۔ ترجمہ: اِ مانع زائل ہوگیا، کیونکہ سب کوانکاحق مل گیا۔ (٩٩٢) وَلَوُ لَمُ يَكُنُ لِلْمَيِّتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهُنُ ﴿ اعْتِبَارًا بِالْإِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ ٢ وَبِيعَ فِي دَيُنِ لِلْمَيِّتِ عَلَى دَيُنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ قَبُلَ الرَّهُنِ فَكَذَا بَعُدَهُ (٩٣٥) وَإِذَا ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيُنِ لِلْمَيِّتِ عَلَى دَيُنِ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ ﴾ لِ لَأَنَّهُ استِيفَاءٌ وَهُو يَهُلِكُهُ قَالَ - رَضِى اللَّهُ عَنْهُ -: وَفِي رَهُنِ الْوَصِيِّ رَجُلٍ جَازَ ﴾ لِ لَأَنَّهُ اللهُ تَعَالَى تَفُصِيلَاتُ نَذُكُرُهَا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

تشریح: شیءمرہون کو داپس کرنے سے پہلے سب کا قرضہ ادا کر دیا تواب رہن پر رہنے دینا جائز ہے، کیونکہ سب کواس کا قرضہ ل گیا ہے تواب کسی کا اعتراض نہیں رہا۔

ترجمه : (۵۹۲) اگرمیت کاکوئی اور قرض خواه نہیں ہے تواب جائز ہے۔

قرجمه: اس لئے که اس کوقرض بھی ادا کرسکتا ہے تورہن پر بھی دے سکتا ہے۔

تشریح: صرف ایک ہی قرض خواہ ہے تواس کے پاس رہن پر رکھنا جائز ہے، کیونکہ دوسرا ہے ہی نہیں تو کسی کاحق نہیں مارا گیا ،اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کوقر ضہادا کر دینا بھی جائز ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کے پاس رہن پر رکھنا بھی جائز ہوگا۔

ترجمه ن قرض خوا ہوں کے قرض میں شیءمر ہون بیچا بھی جائے گا، اس لئے کدر ہن سے پہلے بھی بیچا جاسکتا ہے تو رہن کے بعد بھی بیچا جاسکتا ہے۔ کے بعد بھی بیچا جاسکتا ہے۔

تشریح : ایک ہی قرض خواہ ہے اس لئے اس شیء مرہون کوقرض اداکرنے کرنے کے لئے بیچا بھی جاسکتا ہے، جیسے رہن پر رکھنے سے پہلے قرض اداکرنے کے لئے بیچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قرض اداکرنا ضروری ہے۔

قرجمه : (۵۹۳)میت کاکسی پرقرض تھاوصی نے اس کے بدلے میں شیءمرہون لے لیا توجائزہے۔

ترجمه الما الله ہے تو رہن پر بھی قرض وصول کرنے کی ایک شکل ہے، اور وصی اس کا مالک ہے تو رہن پر بھی لے سکتا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وی کے رہن پر لینے کے سلسلے میں پچھ تفصیل ہے اس کوان شاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کروں گا۔ تشریح: میت کا کسی پر قرض تھا وصی نے اس کے قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہن پر لے لیا تو یہ جائز ہے۔

**وجه** : كيونكه يه بهى قرض وصول كرنے كا ايك طريقه ہے، اوروصى كوقرض وصول كرنے كاحق ہے توبيطريقه اپنانے كا بهى حق موگا۔

## ﴿فَصُلُّ ﴾

(٩٣٥)قَالَ: وَمَنُ رَهَنَ عَصِيرًا بِعَشَرَةٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَتَحَمَّرَ ثُمَّ صَارَ خَلَّا يُسَاوِي عَشَرَةً فَهُوَ رَهُنَ بِعَشَرَةٍ فَلَهُ عَشَرَةٌ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ صَارَ خَلَّا يُسَاوِي عَشَرَةً فَهُوَ رَهُنٌ بِعَشَرَةٍ ﴾ إِذَ الْمَحَلِّيَّةُ بِالْمَالِيَّةِ فِيهِمَا، ٢ وَالْخَمُرُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ ابْتِدَاءً فَهُوَ مَحَلُّ لَهُ بَقَاءً حَتَّى إِنَّ مَنُ اشْتَرَى عَصِيرًا فَتَحَمَّرَ وَالْخَمُرُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ ابْتِدَاءً فَهُو مَحَلُّ لَهُ بَقَاءً حَتَّى إِنَّ مَنُ اشْتَرَى عَصِيرًا فَتَحَمَّرَ قَبُ لَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَتُحَيَّرُ وَصُفِ الْمَبِيعِ بِمَنُولَةٍ مَا إِذَا تَعَيَّبَا

## ﴿فصل

ضروری نوٹ : اس فصل میں چھوٹے ہوے مختلف مسکلے بیان کریں گے

ترجمه: (۵۹۴) کسی نے دس درہم کے بدلے میں انگور کارس رہن پر رکھا، اس شیرے کی قیت بھی دس درہم تھی، وہ شراب بن گئی، پھروہ سرکہ بن گیا اور اس کی قیمت بھی دس درہم رہی تو وہ سرکہ دس درہم کے بدلے میں رہن پر ہے گا۔

ا صول : بیمسکه اس اصول پر ہے کہ شروع میں جائز چیزتھی جس کی وجہ سے رہن پر رکھ سکتے تھے، در میان میں چیز ناجائز ہوگئ، پھر بدل کر جائز چیز بن گئ تو وہ رہن پر ہے گی، در میان میں ناجائز ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

**اصول**: دوسرااصول میہ ہے کہ ابتداء تو شراب رہن کامحل نہیں ہے، کیکن بقاءر ہن کامحل ہے

خشے دیے۔ انگور کارس رہن پر رکھا،اس کی قیمت دس درہم تھی اور دس درہم ہی کے بدلے میں رہن پر رکھا، بعد میں بیرس شراب بن گئی،لیکن ابھی رہن توڑا بھی نہیں تھا کہ شراب بدل کرسر کہ بن گیا تو بیر ہن باقی رہے گا۔

وجه : شروع میں رس کورہن پر رکھا جو جائز تھا ، بعد میں خود بخو دییشراب بن گئی تواس کا اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ بعد میں پیسر کہ بن کر جائز ہوگیا۔

**وجه**: بعد میں شراب بے تو ہیل رہن ہے اس لئے بیر ہن میں مخل نہیں ہوگا۔

لغت:عصر :انگورکارس، شیره انگور تخمر :خمر سے شتق ہے، شراب بن گئ۔

قرجمه : اس لئے کہ جوئیج کامکل ہے وہ رہن کا بھی کل بنے گا ،اس لئے کہ دونوں میں مکل بننے کی صلاحیت مال ہونا ہے۔ قشر ایج: انگور کے شیرے سے اگر چیشراب بنتی ہے، کیکن ابھی تو وہ مال ہے اس لئے اس کی بیج بھی جائز ہے اوراس کور ہن پر رکھنا بھی جائز ہے۔

ترجمه نظر ابتداء ہوتو شراب بھے کا کمل نہیں ہے، کین بقاء بھے کا کل ہے یہی وجہ ہے کہ کسی نے انگور کارس خریدااوراس پر قبضہ کرنے سے پہلے شراب بن گئ تو بھیا بی رہے گی ،البتہ میع کی صفت بد لنے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہوگا، جیسے میع میں عیب پیدا ہوجائے تو مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوتا ہے۔

(990) وَلُو رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتُ فَدُبِغَ جِلْدُهَا فَصَارَ يُسَاوِي دِرُهَمًا فَهُوَ رَهُنُ بِدِرُهَم اللَّهَ لَا يَعُودُ حُكُمُهُ بِقَدْرِهِ، وَإِذَا حَيَى بَعُضُ الْمَحَلِّ يَعُودُ حُكُمُهُ بِقَدْرِهِ، وَهُنُ بِدِرُهَم اللَّهَ الْمَحَلِّ يَعُودُ الْبَيْعُ؛ لِآنَ الْبَيْعَ بِخَلَافِ مَا إِذَا مَاتَتُ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبُلَ الْقَبُضِ فَدُبِغَ جِلْدُهَا حَيثُ لَا يَعُودُ الْبَيْعُ؛ لِآنَ الْبَيْعَ يُنتَقَضُ بِالْهَلاكِ قَبُلَ الْقَبُض وَالْمُنتَقَضُ لَا يَعُودُ، أَمَّا الرَّهُنُ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلاكِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ يُنتَقَضُ بِالْهَلاكِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ

لغت :ابتداء: شروع ہے۔بقاء: پہلے ہے ایبانہیں تھا، درمیان میں ایسا ہو گیا،اس کو بقاء، کہتے ہیں۔

تشریح: یہاں یہ بتارہے ہیں کہ شراب از سرنونہیں بیچی جاسکتی، کیونکہ وہ مال نہیں ہے، کیکن پہلے رس بیچا تھا اور وہ شراب بن گئی تو یہ بقاءعقد ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے یانہ لے، البتہ کے گئی تو یہ بقاءعقد ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے یانہ لے، البتہ لے گااسی قیت میں لیگا جو قیمت پہلے طے ہوئی تھی۔ٹھیک اسی طرح رہن میں شروع میں شراب کور بن پررکھنا جائز نہیں ہے، لیکن رس رہن پررکھا تھا اور وہ شراب بن گئی تو رہن باقی رہے گی، اس لئے کہ بقاء شراب رہن پررہی ہے۔

ترجمه : (۵۹۵) بکری کورہن پر رکھا جس کی قیت دس درہم تھی دس درہم کے بدلے میں، پس بکری مرگئی اوراس کی کھال کود باغت دیا، اوروہ کھال ایک درہم کی ہے تواب بیکھال ایک درہم کے بدلے رہن پررہے گی۔

ا صول: : بیمسئله اصول پر ہے کہ۔ شی ءمر ہون ہلاک ہوگئی ایکن تھوڑی سی باقی رہی تواب بیتھوڑے سے کے بدلے میں رہن پررہے گی۔

تشریح: تَنَایک بکری دس درہم کی تھی وہ دس درہم کے بدلے میں رہن پڑھی ،وہ مرگئی اوراس کی کھال کود باغت دی گئی تو اب وہ ایک درہم کی رہ گئی ، تو یوں سمجھا جائے گا کہ کہ پوری بکری ہلاک ہوگئی ، جس کی وجہ سے مرتهن کا قرض ساقط ہوگیا ،کین ایک درہم کی کھال باقی ہے توایک درہم قرض رہ گیا ،اب را ہن لیناچا ہے توایک درہم دیکروہ کھال لے لے گا۔

**ہ جسسہ** : بکری ہلاک ہونے کی وجہ سےنو درہم قرض ساقط ہو گیا اورا یک درہم قرض باقی رہ گیا ،اس لئے ایک ہی درہم دیکر کھالےگا۔

ترجمه : اس کئے کہ رہن ہلاک ہونے سے اور مضبوط ہوجا تا ہے، پس جب بعض کل کوزندہ کرلیا گیا تو اس کی مقدار رہن کا حکم لوٹ آئے گا۔ بخلاف بیچی ہوئی کبری قبضہ کرنے سے پہلے مرجائے اور اس کی کھال کود باغت دے دے تو بیچ واپس نہیں لوٹتی ، بہر نہیں لوٹ گی ، اس لئے قبضہ کرنے سے پہلے بیچ ہلاک ہوجائے تو بیچ ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی بیچ واپس نہیں لوٹتی ، بہر حال رہن کا معاملہ یہ ہے کہ ہلاک ہونے سے اور مضبوط ہوتا ہے جبیبا کہ بیان کیا۔

تشریح: رہن اور بیج میں فرق ہے، بیچ میں میچ ہلاک ہوجائے تو بیچ ٹوٹ جاتی ہے، اس لئے پھی بعد میں باقی بھی رہ جائے تو دوبارہ بیچ نہیں لوٹے گی، اور شیءمر ہون ہلاک ہونے کے بعد اور مضبوط ہوجاتی ہے، اس لئے پھی عمر ہون باقی رہ جائے تو اس کے حساب سے رہن باقی رہے گا، جیسے او پر کے مسئلے میں کھال کی ایک درہم رہن باقی رہا تھا۔ اسی فرق کو یہاں

لَ وَمِنُ مَشَايِخِنَا مَنُ يَمُنَعُ مَسَأَلَةَ البُيعِ وَيَقُولُ: يَعُودُ الْبَيْعُ (٩٩٥)قَالَ وَنَمَاءُ الرَّهُنِ لِلرَّاهِنِ وَهُو مَشُلُ الْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ مُتَولِّدٌ مِنُ مِلْكِهِ وَيَكُونُ رَهُنَا مَعَ الْأَصُلِ؛ وَهُوَ مِثُلُ الْوَلَدِ وَالرَّهُنُ حَقُّ لَازِمٌ فَيَسُرِي إلَيُهِ (٤٩٥) فَإِنْ هَلَكَ يَهُلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ، وَالرَّهُنُ حَقُّ لَازِمٌ فَيَسُرِي إلَيُهِ (٤٩٥) فَإِنْ هَلَكَ يَهُلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ﴾ إلاَنَّ

بیان کررہے ہیں۔

قرجمه: ٢ مارےمشائخ میں سے کچھ بیچ کے مسئلے کونع کرتے ہیں،اور کہتے ہیں کہ بیج دوبارہ لوٹ جائے گی۔

تشریح: کچھ مشائخ، بیچ کواورر ہن کوا کیے طرح گنتے ہیں، لین مبیع کی بکری مرگئی اوراس کی کھال ایک درہم کی رہ گئی توایک درہم کی بیج باقی رہے گی، جس طرح ایک درہم کا رہن باقی رہ جاتا ہے، لیکن مشہور پہلامسکہ ہے۔

ترجمه : (۵۹۲) اورران کی برهور ی را این کی ہوگی - جیسے بچر ہے، کھل ہے۔ دودھ ہے، اون ہے۔

ترجمه الله اس لئے کہ رائن کی ملک کی پیدائش ہے، کین اصل کے ساتھ یہ بھی رئن پر رہے گی اس لئے کہ بیاصل کے تابع ہیں، اور رئن لازی حق ہے اس لئے ان بڑھوتری کی طرف بھی سرایت کرے گی۔

**9 جسه** : (۱) بڑھوتری را بہن کی اس لئے ہوگی کہ وہ را بہن کے مال سے نکلی ہے۔ اور ربہن کو بڑھانے کاخر چی را بہن پر پڑا ہے اس لئے بڑھوتری بھی را بہن کی ہوگی۔ مثلا اس سے بچہ بیدا ہوا یا دو دھ نکلا بیسب را بہن کے ہیں (۲) او پر حدیث گزری عسن ابھی ھریو قال قال دسول الله عُلَّیْ لا یغلق الرھن والرھن لمن دھنہ له غنمه و علیه غرمه۔ (دار قطنی ، کتاب البوع ، ج ثالث ، ص ۲۹۰ نمبر ۲۹۰ سنن للبی بھی ، نمبر ۱۱۲۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شی ء مر ہون کی بڑھوتری را بہن کی ہوگی اور اس کے اخراجات بھی را بہن پر ہونگے۔ (۳) اور بڑھوتری اصل کے ساتھ ربہن اس لئے ہوگی کہ بیتا بع

**ا صـــــــول**: تابع اصل کے ساتھ ہوتا ہے۔اس لئے اصل را ہن کا ہے تو بڑھوتری را ہن کی ہوگی۔اوراصل رہن میں ہے تو بڑھوتری بھی رہن میں ہوگی۔

لغت: نماء: برهوري جيسے بچه، اون، کھل اور دودھ وغيره-

قرجمه: (۵۹۷) پس اگر برطور ی ہلاک ہوگئ تو بغیر سی چیز کے ہلاک ہوگ ۔

اصول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ بڑھوتری رہن پر تو ہے، کیکن وہ ایک طرح کی امانت پر ہے جومرتہن کے پاس ہے، اس لئے اس کے ہلاک ہونے سے قرض نہیں کٹے گا۔

تشریح: مثلانو پونڈ قرض تھے۔ جس کے بدلے میں ایک بکری رہن پررکھی جس کی قیمت دس پونڈ تھی بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کی قیمت پانچ پونڈ تھی۔اب نو پونڈ قرض کے بدلے میں دونوں رہن پر رہے۔اس کے بعد بچہ ہلاک ہو گیا تو قرض میں سے پچھنہیں کا ٹاجائے گا۔ مرتہن کا نو پونڈ قرض برقر اررہے گا۔اوراس کے بدلے میں بکری رہن پر رہے گی۔ الْأَتُبَاعَ لَا قِسُطَ لَهَا مِمَّا يُقَابَلُ بِالْأَصُلِ؛ لِأَنَّهَا لَمُ تَدُخُلُ تَحُتَ الْعَقُدِ مَقُصُودًا؛ إذُ اللَّفُظُ لَا يَتَنَاوَلُهَا (٥٩٨) وَإِنُ هَلَكَ الْأَصُلُ وَبَقِى النَّمَاءُ افْتَكُهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ يُقَسَّمُ الدَّيُنُ عَلَى قِيمةِ الدَّيْنَ عَلَى قِيمةِ النَّمَاءِ يَوُمَ الْفِكَاكِ ﴿ لِأَنَّ الرَّهُنَ يَصِيرُ مَضُمُونًا بِالْقَبُضِ، قِيمةِ الرَّهُنِ يَوْمَ الْفِكَاكِ ﴿ لِأَنَّ الرَّهُنَ يَصِيرُ مَضُمُونًا بِالْقَبُضِ،

**9 جمہ**: اصل میں رہن تو بکری تھی۔ بچہ تو تا بع کے طور پر رہن تھا اور گویا کہ امانت کے طور پر مرتہن کے یہاں تھا اس لئے اس کے ہلاک ہونے سے قرض نہیں کا ٹاجائے گا۔

قرجمه نا اس لئے که اصل کے مقابلے پر جوتا بع ہوتا ہے اس کی کوئی قسط نہیں ہوتی اس لئے مقصود کے طور پر عقد کے تحت میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ عقد کا لفظ اس کو شامل نہیں ہوتا۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے کہ۔ تا بع جو ہےاس کے مقابلے میں اصل قرض کا کوئی حصنہیں ہوتا، کیونکہ تا بع عقد میں شامل نہیں ہوتا وہ تو بعد میں امانت کے طور برر ہن رہتا ہے، اس لئے تا بع ہلاک ہوگا تو قرض نہیں کٹے گا۔

ترجمه : (۵۹۸) اورا گراصل ہلاک ہوگئ اور بڑھوتری باقی رہی تورا ہن اس کو چھڑائے گااس کا حصہ دیکراور دین تقسیم کیا جائے گار ہن کی قیمت پر قبضے کے دن اور بڑھوتری کی قیمت پر چھڑانے کے دن۔

تشریح: پہلے یہ گزرا کہ قرض اصل شیء مرہون کے بدلے میں ہوگا، پڑھوتری کے بدلے میں نہیں ہوگا، وہ ایک زائد شیء ہے۔ لیکن یہاں اصل شیء مرہون ہلاک ہوگئ ہے اس لئے اب بڑھوتری کو بھی اصل کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اور قرض دونوں کے مقابل ہوجائے گا، اور دونوں پر حصہ کیا جائے گا۔ جو حصہ اصل شیء مرہون پر پڑے گا وہ ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اصل شیء مرہون پر پڑے گا وہ ساقط ہوجائے گا، کیونکہ اصل شیء مرہون ہلاک ہو چکی ہے، اور جو حصہ بڑھوتری پر پڑے گا رائین اس کی قیمت دیکراس کو چھڑا نے گا۔ ان سب با توں کو یا در کھیں تب جا کر مسئلہ کل ہوگا۔

نوٹ :اصل کی قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن مرتبن نے اصل پر قبضہ کیا تھا اور بڑھوتری کی قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن بڑھوتری تو ہر دن بڑھ رہی ہے اس لئے جائے گی جس دن بڑھوتری تو ہر دن بڑھ رہی ہے اس لئے آخری دن کی قیمت لگے گی۔

اس مثال سے مسکتہ جھیں۔ مرتبن کے را بمن پرنو پونڈ قرض تھے۔ را بمن نے دس پونڈ کی بکری ربمن پر رکھ دی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کی قیمت چھڑانے کے دن پانچ پونڈ تھی۔ اب گویا کہ نو پونڈ قرض کے بدلے پندرہ پونڈ ربمن ہے۔ پھر بکری ہلاک ہوگئ و جودس پونڈ کی تھی۔ اب پندر پونڈ کے مقابلے میں دس پونڈ دو تہائی ہوئی۔ تو گویا کہ چھ پونڈ ہلاک ہوئی تو گویا کہ چھ پونڈ ہلاک ہوئے اور ایک تہائی مرتبن کے پاس باتی ہے۔ قرض کے کل نو پونڈ تھاس کی دو تہائی ہلاک ہوئی تو گویا کہ چھ پونڈ ہلاک ہوئی اور آخرض میں کاٹے گئے اور ایک تہائی یعنی تین پونڈ باقی رہے۔ یہ تین پونڈ را بمن مرتبن کوادا کرے گا اور بکری کا بچہ واپس کے گا۔ اور قرض کے چھ پونڈ بکری ہلاک ہونے کی وجہ سے ساقط ہوگئے۔

وَالزِّيَادَةُ تَصِيرُ مَقُصُودَةً بِالْفِكَاكِ إِذَا بَقِى إِلَى وَقُتِهِ، ٢ وَالتَّبَعُ يُقَابِلُهُ شَيْءٌ إِذَا صَارَ مَقُصُودًا كَوَلَدِ الْمَبِيعِ، ٣ فَـمَا أَصَابَ الْأَصُلَ يَسُقُطُ مِنُ الدَّيُنِ؛ لِلَّانَّهُ يُقَابِلُهُ الْأَصُلُ مَقُصُودًا، وَمَا

**اصول**:اصل شی ءمر ہون ہلاک ہونے کی وجہ سے بڑھوتری کوبھی اصل مان لیا گیا ہے۔

نوٹ : پچھلےقاعدہ کے اعتبار سے دس پونڈ کی بکری ہلاک ہوئی اورنو پونڈ قرض تھے تو نو پونڈ ساقط ہوجانا چاہئے تھا اورا یک پونڈ امانت کا گیا۔ اور بچے بغیر کچھ دیئے واپس لے آنا چاہئے۔

لغت: نماء: برهورى افتكه: يوندد كر جهرائ كار

**نسر جسمسہ** نا اس لئے کہ تی ءمر ہون قبضہ ہے صفمون ہوتی ہےاور بڑھوتری چھڑانے کے دن سے مقصود ہوتی ہے۔اگر چھڑانے کے دن تک باقی رہے۔

تشریح : شیءمرہون پرجس دن قبضہ ہوتا ہے اس دن کی قیمت گئی ہے۔اور جو بڑھوتر کی ہوتی ہے اس کو جب مقصود بنایا جاتا ہے اور اس کو چھڑانے کا دن آتا ہے اس دن کی قیمت کیا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔

وجه: کیونکہ چھڑانے کے دن اس کی قیمت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

العنت : اذا بقی الی وقتہ: اس عبارت میں ایک نکتہ بیان کررہے ہیں۔ جو بڑھوتری ہے وہ اصل شیءم ہون کے ہلاک ہونے کے بعد بھی باقی رہے تب اس پرقرض کا حساب آتا ہے، لیکن اگرشیءمر ہون سے پہلے ہی ہلاک ہوجائے تو قرض کا حساب اس پرنہیں آئے گا، بلکہ قرض صرف اصل شیءمر ہون پر ہوگا، اور وہ ہلاک ہوئی تو پورا قرض ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ اورتابع كمقابلي ريج قرض اس وقت موتا جبد جبكهاس كومقصود بنايا جائي جيس مبع كا يجد

تشریح: تالع اور برطوری کے مقابلے پرقرض اس وقت ہوگا جبکہ اس کواصل اور مقصود بنایا جائے ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں ، زید نے بھینس بچی ، بھینس پر ابھی قبضہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے بچہ دیا ، پھر بھینس مرگئ ، اور مشتری بچے لینا چاہتا ہے تو بھینس کی جو قیمت تھی اب بچے پر بھی اس کا حساب ہوگا ، اور جتنی قیمت بچے پر آئے گی اتنی دیکر بچے مشتری لے گا، تو یہاں پہلے بچے کی قیمت نہیں تگی تھی ۔ اس کو مقصا دبنایا گیا تو اب بچے پر بھی اس کی قیمت نگی ۔ اسی طرح رابن کی صورت میں بچے کی قیمت نہیں تھی گئی ۔ اسی طرح رابن کی صورت میں بچے کی قیمت نہیں تھی گئی نہیں تھی لیک و تم سے اس کو مقصود بنایا گیا تو اس پر بھی قرض کا حساب لگایا ، اور او پر کی مثال میں تین پونڈ دیکر را بہن بچہ لیگا تو جمعه : سے بس جو حساب اصل پر پڑے گا قرض میں سے وہ ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ قرض اصل کے مقابلے پر مقصود بن کر ہے ، اور جو بڑھور کی کے مقابلے ہوگا اس کورا بہن رقم دیکر چھڑا نے گا ، اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے ذکر کیا۔

تشریح: قرض میں سے جتنی رقم شیءمر ہون کے مقابلے پر پڑے گی وہ ساقط ہوجائے گی ، کیونکہ شیء مرہون ہلاک ہو چکی ہے،اور جتنی رقم بڑھوتری کے مقابلے پر پڑے گی را ہن اس کودیکر چھڑائے گا۔

ترجمه: ٣ اس قاعدے پر بہت سارے مسائل کا انتخر اج کیا جاسکتا ہے جن میں کچھ کو کفایۃ المنتہی میں ذکر کیا ہے اور

أَصَابَ النَّمَاءَ افْتَكُهُ الرَّاهِنُ لِمَا ذَكُرُنَا مِ وَصُورُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصُلِ تُخَرَّجُ، وَقَدُ ذَكُرُنَا بَعُضَهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى، وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ (٩٩٥) وَلَوُ رَهَنَ شَاةً فَكَرُنَا بَعُضَهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى، وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ (٩٩٥) وَلَوُ رَهَنَ شَاةً بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهَا عَشَرَةٌ وَقَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: احْلِبُ الشَّاةَ فَمَا حَلَبَتُ فَهُو لَک حَلالُ فَحَلَبَ وَشَرِبَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنُ ذَلِكَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَلَي شَعْلَا بِالشَّرُ طِ فَحَلَبَ وَشَرِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ الْإِبَاحَةُ فَيَصِحُ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرُ طِ فَحَلَبِ وَشَرِبَ فَكَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَقِ وَلَي سَمُ لِيكٍ فَتَصِحُ مَعَ الْخَطَرِ (٠٠٢) وَلَا يَسُقُطُ شَيْءً مِنُ وَلَكَ مَعَ الْخَطَرِ (٠٠٢) وَلَا يَسُقُطُ شَىءٌ مِنُ اللَّيْنِ ﴿ إِلَّا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّه

بوری بحث جامع کبیراورزیادات میں ہے۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : (۵۹۹) اگردس درہم میں بکری رہن پررکھااور بکری کی قیمت بھی دس درہم تھی،اوررا ہن نے مرتبن سے کہا کہ اس کا دودھ دو ہواور جو بیووہ تبہارے لئے حلال ہے، پس مرتبن نے دودھ دو ہااور پیا تواس پرکوئی ضان نہیں ہے۔

تشریح: را بن کی چیز تھی اس نے دودھ پینے کے لئے کہااس لئے مرتبن کے لئے دودھ پیا حلال ہو گیا۔

قرجمه الماح ہونے کوشرط اور خطر پر معلق کرنا سی ہے اس لئے کہ یہ مطلق کرنا ہے مالک بنانانہیں ہے اس لئے خطر پر معلق کرنا سیجے ہے۔

تشریح: بیایک لفظی بحث ہے۔ قاعدہ بیہ ہے کہ مالک بنانے کو علق کرنا سی ختی ہے، اور متن میں بفاحلب ، کے ساتھ علق کیا ہے تو اس کا جواب دیا کہ یہاں مالک بنانانہیں ہے، بلکہ مطلق حجوڑ نا ہے بینی دودھ پی بھی سکتے ہواور نہیں بھی پی سکتے ہو، اس کئے شرط پر معلق کرنا جائز ہے۔

لغت: خطر: كالفظى ترجمه ہے, ہلاكت كقريب ہونا، يہال ترجمہ ہے جوہوبھى اورنہيں بھى ہو۔

ترجمه : (۲۰۰) اورقرض میں سے کھسا قطنہیں ہوگا۔

ترجمه: اس لئے كما لك كى اجازت سے پياہے۔

تشريح: واضح ہے۔

ترجمه : (۱۰۱) بکری کومرتهن سے چھڑا یا نہیں تھا کہ مرتهن کے ہاتھ میں مرگئ تو قرض کودودھ کی قیمت پرجسکومرتهن نے پیا ہےاور بکری کی قیمت پرتقسیم کیا جائے گا، پس جتنا قرض بکری پر پڑے وہ ساقط ہوجائے گا اور جودودھ پر پڑے اتنارا ہن مرتهن سے لیگا۔ الُـمُرُتَهِنِ وَالْفِعُلُ حَصَلَ بِتَسُلِيطٍ مِنُ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ أَخَذَهُ وَأَتُلَفَهُ فَكَانَ مَضُمُونًا عَلَيُهِ فَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنُ الدَّيُنِ فَبَقِى بِحِصَّتِهِ، ٢ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الشَّاةِ إِذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي أَكُلِهِ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الشَّاةِ إِذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي أَكُلِهِ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الثَّيَاسِ (٢٠٢)قَالَ : وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي

ترجمه المرت الله المردوده جو پیاہے وہ رائن کی ملکیت پر پیاہے، اگر چہ مرتبن کے فعل سے ہوا ہے اور دوده بینارا بن کی جانب سے مسلط کرنے سے ہوا ہے، تو گویا کہ را بن نے دودھ لیا اور خود اس نے ضائع کیا اس لئے را بن پر مضمون ہوگا اس لئے قرض کا بچھ حصد دودھ پر بھی آئے گا اس لئے دودھ کا حصہ باقی رہے گا۔

اصول : بيمسكهاس اصول پر ہے كدرا بن نے مرتبن كودود هدو ہنے كے لئے كہا تو گويا كدرا بن نے ہى كيكراس كواستعال كيا ہےاس لئے قرض كا كچھ حصد دود هريرآئے گا،اور را بن كووه قرض دينا ہوگا۔

تشریح: مثلا بکری دس درہم کی تھی اور قرض بھی دس درہم تھا، اور جودود دو ہاوہ دس درہم کا ہے، اور بکری مرگئ توبید درہم قرض بیس درہم پرتقسیم ہوجائے گا، دس کا تعلق بیس کے ساتھ آ دھے کا ہے، اب بکری مری ہے تو گویا کہ آ دھا قرض پانچ درہم ساقط ہوگیا اور آ دھا قرض یانچ درہم مرتہن راہن سے وصول کرےگا۔

وجسه: مرتهن نے دودھ پیاہے تو وہ را بهن کے حکم سے پیاہے،اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ خودرا بهن نے دودھ پیا۔اس لئے را بهن سے وصول کیا جائے گا۔

**نسوٹ** : بیتواصول کا مسلہ ہے،ور نہ بیچار سےرا ہن کا دودھ بھی گیااوراب آ دھا قرض بھی دینا پڑر ہاہے، بیسا بی اعتبار سے ظلم ہے۔

ترجمه نال ایسے ہی مسئلہ ہوگا بکری کے بچے کا جبکہ رائن اس کے کھانے کی اجازت دے دے، اور تمام بڑھور کی کاجو پیدا ہووہ سب اسی قیاس بر ہوں گے۔

تشریح : شیءمرہون میں بڑھوتری ہوئی اور را ہن نے مرتہن کواس کے کھانے کا حکم دے دیا، پھرشیءمرہون ہلاک ہوگئ تو قرض بڑھوتری پر بھی لگائی جائے گی اور را ہن کووہ دینا پڑے گا،سب کا حکم اسی قیاس اور اصول پر ہوگا۔

ترجمه: (۲۰۲) رئن میں زیادہ کرنا جائز ہے۔

تشریح: مثلا پہلے نو پونڈ قرض لئے تھاور دس پونڈ کی ایک بکری رہمن رکھ دی تھی۔ پھر راہمن نے اس نو پونڈ کے بدلے پانچ پونڈ کی ایک اور بکری رہمن پررکھ دی تو جائز ہے۔ اور اب یوں سمجھا جائے گا کہ نو پونڈ کے بدلے پندرہ پونڈ کی بکری رہمن پر ہے۔ دس پونڈ کی اصل ہے اور پانچ پونڈ کی فرع ہے۔ اور جب ہلاک ہوگی تو دونوں کی قیت پردین کو کاٹا جائے گا۔ اب ایک پردین کو نہیں کاٹا جائے گا۔

ترجمه: (۲۰۳) اورنہیں جائز ہے زیادہ کرنادین میں

الرَّهُنِ ﴿ ٢٠٣) وَلَا تَجُوزُ فِي الدَّيُنِ ﴿ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَا يَصِيرُ الرَّهُنُ رَهُنَا بِهَا ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا ٣ (الف)وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ فِيهِمَا، وَالْخِلافُ مَعَهُمَا فِي الرَّهُنِ، وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ وَالْمَهُرُ وَالْمَنُكُوحَةُ سَوَاءٌ، وَقَدُ

ترجمه: امام ابوحنيفه اورامام محدك نزديك اورنهين موكار بن دونول قرضول كربدل ميس

تشریح: مثلانو پونڈ قرض لئے تھاوراس کے بدلے دس پونڈ کی بکری رہن پررکھی۔اب اس مرہونہ بکری کے بدلے مزید تین پونڈ قرض لینا چاہتا ہے تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک سے جائز نہیں ہے۔ مرتہن تین پونڈ مزید قرض دیدے وہ ٹھیک ہے لیکن سے بکری کے بدلے نہیں ہوگا۔ بلکہ بے تین پونڈ بغیررہن کے ہول گے۔

وجسه : (۱) بکری تو پہلے کے نو پونڈ کے بدلے رہن میں ہے۔ اور دوسرا تین پونڈاس میں شامل کریں تو بیرہن میں شیوع ہو جائے گا ، اور پہلے قاعدہ گزرا کہ رہن میں شیوع جائز نہیں ہے اس لئے یہ شیء مرہون دوسرے قرض کے بدلے میں مرہون نہیں ہوگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بکری ہلاک ہوئی تو صرف پہلے دین نو پونڈ میں سے کٹے گا۔ دوسرے دین تین پونڈ میں سے کچھ کے دوسرے دین تین پونڈ میں سے کچھ کے اس لئے سے پچھ نہیں کٹے گا۔ کیونکہ وہ بغیر رہن کے تھا (۲) آیت میں دھان مقبوضة (آیت ۲۸۳، سورة البقرة ۲) ہے۔ اس لئے کہری پہلے دین میں مکمل مقبوض ہے۔ اس لئے دوسرادین اس میں شامل نہیں ہوگا۔

ترجمه ت اورامام ابو يوسف فرمايا يجائز بـ

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دین میں زیادتی کرناجائزہے۔ یعنی تین پونڈ دوسرادین بھی مرہونہ بکری کی تحت آجائے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بکری ہلاک ہوئی تو دونوں دین سے اس کی قیمت کٹے گی۔ پہلے دین سے بھی اور دوسرے دین سے بھی۔

**وجه**: وه فرماتے ہین کددین ثمن کی طرح ہے اور رہن مبیع کی طرح ہے تو جس طرح ثمن میں بعد میں زیادہ کر سکتے ہیں اوروہ مبیع کے تحت شامل ہوجائے گا۔ مبیع کے تحت شامل ہوجائے گا۔

ترجمه : سر (الف) امام زفر اورامام شافعی نے فرمایا کہان دونوں میں جائز نہیں ہے [یعنی قرض ، اور شی ءمر ہون میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اوران دونوں کے ساتھ جماراا ختلاف رئین ، ثمن ، مبیع ، مہر ، اور منکوحہ میں برابر ہے اوراس مسئلے کو ہم نے کتاب البیوع میں ذکر کیا ہے

قشريج : امام زفراورامام ثافعيٌ فرماتے ہيں كەنەر بن ميں اضافه كرسكتے ہيں اور نه قرض ميں اضافه كرسكتے ہيں ، اوراس كے علاوہ اور جارچيزوں ميں اضافه نہيں كرسكتے

> امام شافعیؓ،اورامام زفرؓ کے یہاں ان پانچ چیزوں میں اضافہ جائز نہیں اور ہمارے نزدیک جائز ہے۔ [۱] مرہون کا اضافہ ہمارے نزدیک جائز ہے ایکے نزدیک جائز نہیں ہے۔

ذَكُرُنَاهُ فِي الْبُيُوعِ ٣ (ب) وَ لَأَبِي يُوسُفَ فِي الْخِلَافِيَّةِ الْأُخُرَى أَنَّ الدَّيُنَ فِي بَابِ الرَّهُنِ كَالشَّمَٰنِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كَالشَّمَٰنِ فَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الالْتِحَاقُ بِأَصُلِ الْعَقُدِ لِلْحَاجَةِ وَالْإِمُكَانِ ٣ وَلَهُ مَا وَهُوَ الْقِيَاسُ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الدَّيُنِ تُوجِبُ الشُّيُوعَ فِي الدَّيُنِ تُوجِبُ الشُّيُوعَ فِي الدَّيُنِ، الشُّيُوعَ فِي الدَّيْنِ،

[۲] تج میں ثمن کا اضافہ ہمارے نزدیک جائز ہے اسکے نزدیک جائز نہیں ہے۔

[س] بچے میں مبعے کا اضافہ ہمارے نزدیک جائز ہے اسکے نزدیک جائز نہیں ہے۔

[4] نکاح میں مہر کا اضافہ ہمار ہز دیک جائز ہے انکے نز دیک جائز نہیں ہے۔

[۵] نکاح میں منکوحہ کا اضافہ ہمارے نزدیک جائز ہےا کئے نز دیک جائز نہیں ہے۔

منکوحہ میں اضافہ کی صورت میہ ہے کہ آقانے ایک ہزار مہر کے بدلے ایک باندی کا نکاح کرایا، اب اس ایک ہزار میں دوسری باندی کا نکاح اس آ دمی سے ہمارے نزدیک کراسکتا ہے، اور امام شافعی، اور امام زقر کے نزدیک ہیں کراسکتا، دونوں کے دلائل آگے آرہے ہیں۔

قر جمه : ۳ (ب) امام ابو یوسف کی دلیل قرض میں اضافہ کے بارے میں بیہے کہ رہن میں قرض ایباہے جیسے بیچ میں مثن ، اور شیء مرہون مبیع کی طرح ہے اس لئے دونوں میں اضافہ جائز ہے ، اور مثن ، دونوں میں اضافہ جائز ہے ، اور دونوں کی علت اصل عقد کے ساتھ لاحق کر دینا ہے ، اور ضرورت ہے ، اور اضافہ کرناممکن بھی ہے۔

تشریح: یہاں امام ابو یوسف گی جانب سے تین با تیں بیان کررہے ہیں[ا] اصل عقد کے ساتھ لاحق کرنا، مثلا ایک بکری درہم میں رہن پردی، اب پانچ درہم اور لینا چاہتا ہے تو یہ پانچ درہم بھی بکری کے بدلے سمجھا جائے گا اور بیرچانچ درہم اصل دس درہم کے ساتھ مل کر پندرہ درہم قرض ہوجائے گا اس کو التحاق باصل العقد ، کہتے ہیں[۲] دوسری بات یہ ہے کہ ایک رہن میں مزید قرض لینے کی آ دمی کو ضرورت ہے اس لئے اس کو جائز رکھا جائے. [۳] ایک رہن میں مزید قرض لیناممکن ہے اس لئے تاس کے اس کے اس کے جاس لئے قرض کا اضافہ جائز ہونا چاہئے۔

ترجمه ایم ان دونوں کی دلیل آمام ابوحنیفهٔ اورامام محمد کی دلیل میہ ہاور قیاس کا تقاضه بھی وہی ہے کہ قرض میں زیادتی رئن میں شیوع پیدا کرتا ہے جو جائز نہیں ہے، اور رئن میں زیادتی قرض میں شیوع پیدا کرتا ہے اور وہ رئن کے سیحے ہونے کے لئے مانع نہیں ہے۔

الغت : شیوع: رئن دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو، یا دوقر ضوں کے درمیان مشترک ہواس کوشیوع کہتے ہیں ، اور رئن کے باب کے شروع میں گزرا کہ رئن محوز ہونا چاہئے ، یعنی شاکع رئن جائز نہیں ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفهٔ اورامام محرکی دلیل میرے که قرض میں اضافه کرے گا تواب دوقر ضول کے بدلے میں ایک رہن ہوگا

وَهُوَ غَيْرُ مَانِعِ مِنُ صِحَّةِ الرَّهُنِ؛ ﴿ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوُ رَهَنَ عَبُدًا بِخَمُسِمِائَةٍ مِنُ الدَّيُنِ جَازَ، وَإِنُ كَانَ الدَّيُنُ أَلُفًا وَهَذَا شُيُوعٌ فِي الدَّيُنِ، لِ وَالِالْتِحَاقُ بِأَصُلِ الْعَقُدِ غَيْرُ مُمُكِنٍ فِي طَرَفِ كَانَ الدَّيُنِ؛ لِأَنَّهُ عَيُرُ مُمُكِنٍ فِي طَرَفِ اللَّيُنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعُقُودٍ بِهِ بَلُ وُجُوبُهُ سَابِقٌ عَلَى الرَّهُنِ، وَكَذَا يَبُقَى بَعُدَ النَّهُ عَيْرُ مَعُقُودٍ بِهِ بَلُ وُجُوبُهُ سَابِقٌ عَلَى الرَّهُنِ، وَكَذَا يَبُقَى بَعُدَ انْ فِسَاخِهِ، وَالِالْتِحَاقُ بِأَصُلِ الْعَقُدِ فِي بَدَلَى الْعَقُدِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِلَّنَّ الشَّمَنَ بَدَلٌ يَجِبُ

تو گویا کہ ڈی ءمر ہون میں شرکت ہوجائے گی ،اور شیوع ہوگا جوجا ئز نہیں ہے۔اورایک قرض کے بدلے میں دو چیز رہن پررکھ دی تو پہاں قرض میں شرکت ہوئی ،اور قرض میں شرکت جائز ہے اس لئے رہن میں اضافہ کرنا جائز ہوگا۔

**نسر جمہ**: ھے کیا آپنہیں دکھتے ہیں کہ ایک غلام کو پانچ سوقرض کے بدلے میں رہن میں رکھا تو جائز ہے اگر چہ قرض ایک ہزار ہو حالا نکہ بیقرض میں شیوع ہے۔

تشریح: بقرض میں شیوع کی ایک مثال ہے۔ ایک ہزار درہم قرض تھااور پانچ سوکے بدلے میں رہن رکھا، تو باقی پانچ سو باقی رہ گیا تو یہاں قرض میں شیوع ہوا جو جائز ہے، اس مثال سے معلوم ہوا کہ قرض میں شیوع جائز ہے۔ البتہ رہن میں شیوع جائز نہیں ہے۔

ترجمه نل قرض کواصل عقد کے ساتھ لاحق کرناممکن نہیں ،اس لئے کہ قرض نہ معقود علیہ ہے اور نہ معقود بہہے ، بلکہ قرض رہن سے پہلے واجب ہوتا ہے ،ایسے ہی رہن کے فنخ ہونے کے بعد بھی قرض باقی رہتا ہے ،حالا نکہ اصل عقد کے ساتھ جولاحق ہوتا ہے وہ عقد کے دونوں بدل [معقعد علیہ ،اور معقود ہ] میں ہوتا ہے ، بخلاف بیچ کے اس لئے کہ شن بدل ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے ۔

الغت: معقود به: بیج مین ثمن کومعقود به، کها جاتا ہے، یعن جسکی وجہ سے عقد ہوا ہو، چنانچ ثمن نه ہوتو عقد ہی نہیں ہوگا معقود علیه: بیچ میں مبیج کومعقود علیه، کها جاتا ہے، یعنی جس پر عقد ہوا ہو، چنانچ مبیع نه ہوتو عقد ہی نہیں ہوگا۔ عقد میں معقود به، اور معقود علیه کا ہونا ضروری ہے۔

تشریح: پیطرفین کی جانب سے امام ابو یوسف پراعتراض ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ بعدوا لے قرض کواصل عقد کے ساتھ ملادیا جائے گا، اس پراعتراض بیکیا جارہا ہے کہ، اصل عقد کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے جو معقو دبہ، یا معقو دعلیہ ہو، اور قرض شی ءمر ہون کے لئے نہ معقو دبہ ہے، اور نہ معقو دعلیہ ہے۔ اس لئے کہ قرض پہلے واجب ہوتا ہے، اور رہن بہت بعد میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبدر ہن ختم ہوجاتا ہے اور قرض باقی رہتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرض شیءمر ہون کے لئے معقو دعلیہ، یا معقو دبنیں ہے اس لئے دوسر نے قرض کو پہلے قرض کے ساتھ ملا بھی نہیں سکتے، اس کے برخلاف بیج میں ثمن معقو دباور بدل ہے اس لئے بعد میں ثمن میں اضافہ کیا تو اصل عقد کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔

الغت:التحاق: لحق ہے مشتق ہے، ملادینا ملحق کردینا۔

بِالْعَقُدِ، كَ ثُمَّ إِذَا صَحَّتُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهُنِ وَتُسَمَّى هَذِهِ زِيَادَةً قَصُدِيَّةً يُقَسَّمُ الدَّيُنُ عَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوُمَ قُبِضَتُ، حَتَّى لَوُ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوُمَ قَبِضَتُ، حَتَّى لَوُ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوُمَ قَبُضِهَا خَمُسَمِائَةٍ، وَقِيمَةُ الْأَوَّلِ يَوُمَ الْقَبُضِ أَلْفًا وَالدَّيُنُ أَلْفًا يُقَسَّمُ الدَّيُنُ أَثُلاثًا، فِي الزِّيَادَةِ قُبُضِهَا خَمُسَمِائَةٍ، وَقِيمَةُ الْأَوَّلِ يَوُمَ الْقَبُضِ أَلْفًا وَالدَّيُنُ أَلْفًا يُقَسَّمُ الدَّيُنُ أَثُلاثًا، فِي الزِّيَادَةِ ثُلُثُ الدَّيُنِ، وَفِي الْأَصُلِ ثُلُثَا الدَّيُنِ اعْتِبَارًا بِقِيمَتِهِمَا فِي وَقُتَى الاَعْتِبَارِ، ﴿ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقُتَ الطَّمَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقُتَ

ترجمه : کے پھراگررہن میں زیادتی کرناضیح ہوگیا تواس کانام زیادت قصدیہ ہوتو قرض کوتشیم کیا جائے گا پہلے رہن پر قضے کے دن کی قیمت پر، یہاں تک کہ زیادتی والے رہن کی قیمت پر، یہاں تک کہ زیادتی والے رہن کی قیمت پر، یہاں تک کہ زیادتی والے رہن کی قیمت قیمت قیمت کے دن کی قیمت ایک ہزار ہو، اور قرض ایک ہزار ہوتو قرض کوتشیم کیا جائے گا دو تہائی اور ایک تہائی کر کے ، زیادتی والے میں قرض کی ایک تہائی ، اور اصل میں دو تہائی ، دونوں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اعتبار کے وقت میں۔

## تشريح: اسعبارت ميں تين باتيں بتارہے ہيں

[1] صاحبین اورامام ابوحنیفهٔ تینوں اماموں کے نزدیک رہن میں زیادتی کرناجائز ہے، لینی ایک ہی قرض کے بدلے میں پہلے رہن رکھا اوراس کے بدلے میں بعد میں بھی دوسرارہن رکھا تو بیجائز ہے، اس دوسرے رہن کا نام زیادتی قصدیہ ہے۔ [۲] دوسری بات بیہ بتارہے ہیں کہ جس دن جس رہن پر قبضہ کیا اس دن کی قیمت کا اعتبارہے، چنانچہ پہلے رہن پر جس دن قبضہ کیا اس دن اس کی کیا قیمت تھی اس دن کی قیمت کا اعتبارہے۔ اور دوسرے رہن پر جس دن قبضہ کیا اس دن کی قیمت کا اعتبارہے۔

[۳] اور تیسری بات یہ بتارہے ہیں کہ، قرض کو دونوں کی قیت پرتقسیم کیا جائے گا۔مثلا پہلا رہن رکھا تو اس پر قبضے کی دن ایک ہزاراس کی قیمت تھی ۔اور دوسرار ہن رکھا تو اس پر قبضے کے دن اس کی قیمت پانچ سوتھی ،اور دونوں کوملا کر رہن کی قیمت پندرہ سو ہوگئی ،اور قرض ایک ہزارہے ،تو اس میں ایک تہائی اور دو تہائی کی شکل بنے گی ، لینی پہلا رہن دو تہائی قرض کے بدلے میں رہن ہوگا۔اور دوسرار ہن ایک تہائی قرض کے بدلے میں رہن ہوگا۔

النفت: زیادہ قصدیہ: یہاں اپنے ارادے سے رہن میں اضافہ کیا، کہ پہلے ایک ہزار کار ہن تھا، بعد میں پانچ سوجع کیا اور پندرہ سوکا رہن کر دیا۔ اس کے برخلاف رہن کی بکری کو بچہ ہو گیا تو پیغیر ارادے کے رہن میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا نام ,زیادہ ضمنیت ، ہے۔

ترجمه : ٨ اورية قبضے كون كى قيمت اس كئے لگائى گئى ہے كه ہرايك كا ضان قبضے سے ثابت ہوتا ہے اس كئے ہرايك كے قبضے كے دن كى قيمت لازم ہوگى۔ الْقَبُض (٢٠٣) وَإِذَا وَلَدَتُ الْمَرُهُ ونَةُ وَلَدًا ثُمَّ إِنَّ الرَّاهِنَ زَادَ مَعَ الْوَلَدِ عَبُدًا، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِد أَلُفٌ فَالْعَبُدُ رَهُنٌ مَعَ الْوَلَدِ خَاصَّةً يُقَسَّمُ مَا فِي الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَبُدِ الزِّيَادَةُ ﴿ لَ ) ؟ وَاحِد أَلُفٌ فَالْعَبُدُ رَهُنٌ مَعَ الْوَلَدِ دُونَ الْأُمِّ (٢٠٥) وَلَوُ كَانَتُ الزِّيَادَةُ مَعَ اللَّمِ يُقَسَّمُ الدَّيُنُ عَلَى فَيَا أَلُمٌ يَوْمَ الْعَقُدِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْقَبُضِ، فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ قُسِّمَ عَلَيُهَا وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْقَبُضِ، فَمَا أَصَابَ اللَّمَ قُسِّمَ عَلَيُهَا وَعَلَى

تشریح: رئان پر قبضے کے دن کی قبت کیاں لگائی اس کی وجہ بتارہے ہیں کہ، رئان پر قبضے سے اس کا صان مرتبن پر لازم ہوتا ہے اس لئے قبضے کے دن کی قبمت کا عتبار کیا گیا ہے۔

قرجمه : (۲۰۴)مر ہونہ باندی نے بچہ دیا پھر را ہن نے بچے کے ساتھ ایک غلام کواضا فہ کر کے رہن پر رکھ دیا، اور ہرایک کی قیمت ایک ہزار ہے تو غلام خاص طور پر بچے کے ساتھ رہن ہوگا، اور بچے پر جتنا قرض آئے گاوہ بچے پر اور غلام پر تقسیم کیا حائے گا۔

قرجمه: اس لئے كمفلام كوني كے ساتھا ضافه كيا ہے، مال كے ساتھ نہيں۔

ا صول: یہاں یہ مجھانا چاہتے ہیں کہ بچے اصل رہن نہیں ہے،اصل رہن تو ماں ہے،اب بچہ کے ساتھ کسی غلام کا اضافہ کر دیا، تو بچہ پر جوقرض آئے گاوہ قرض بچے اور غلام دونوں پر تقسیم ہوگا۔۔اس کالمباحساب نیچے دیکھیں۔

تشریح : مال کور ہن پررکھا، اس کی قیمت ایک ہزار تھی ، بچہ پیدا ہوا یہ بھی رہن پررہ گیا، اس کی قیمت ہزار درہم ہے، پھرغلام کوخاص طور پر بچے کے تابع کر کے رہن پررکھ دیا اس غلام کی قیمت بھی ہزار درہم ہے، اور قرض ہزار درہم تھا، اب حساب اس طرح ہوگا

ماں اور بچے دونوں کی قیمت برابر ہےاس لئے دونوں پر قرض پانچ پانچ سوآئے گا

پھر بچے کے ساتھ غلام کو بھی رہن پر رکھ دیا اور اس کی قیمت بھی ایک ہزار ہے اس لئے بچے پر جو پانچ سوآیا تھاوہ بچے پر اور غلام پرتقسیم ہوجائے گا۔اور دونوں پر دوسو پچاس[۴۵۰]، دوسو بچاس[۴۵۰] درہم لازم آئے گا۔

تَب صور : اس صورت میں اگر بچہ مال کو چھڑانے سے پہلے مرگیا، تو پہلے گزر چکا ہے کہ نماء پہلے مرجائے تو اس پر کوئی قرض نہیں آئے گا، اس لئے غلام پر بھی کوئی قرض نہیں آئے گا، کیونکہ بچہ جواصل تھا اس پر کوئی قرض نہیں آئے گا، کیونکہ بچہ جواصل تھا اس پر کھی کوئی قرض نہیں آئے گا۔

کوئی قرض نہیں آیا تو غلام جواس کے تابع ہے اس پر بھی کوئی قرض نہیں آئے گا۔

را ہن ماں کے بدلے میں ایک ہزار دیکراس کو چھڑائے گا،غلام مفت میں واپس لیگا۔

ترجمه :(۲۰۵) اورا گرغلام جوزیاده کیاوه مال کے ساتھ کیا تو عقد کے دن مال کی جو قیمت ہے قرض اس پرتقسیم ہوگا، اور قبضے کے دن جو قیمت ہے زیادتی کی اس قیمت پرتقسیم ہوگا، پھر جوقرض مال پر پڑے گا، وہ مال پر اور اس کے بیچ پرتقسیم کیا جائے گا۔ وَلَدِهَا ﴾ لِ إِنَّ الزِّيَادَةَ دَخَلَتُ عَلَى الْأُم (٢٠٢) قَال: فَإِنْ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعُطَاهُ عَبُدًا آخَرَ قِيمَتُهُ أَلُفٌ رَهُنَ الْأُوَّلِ، فَالْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلُ رَهُنٌ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى الرَّاهِنِ، وَالْهُرُ تَهِنُ فِي الْلَآخِرِ أَمِينٌ حَتَّى يَجُعَلَهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ ﴾ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِلَّ اللَّوَّلَ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى ضَمَانِهِ بِالْقَبُضِ وَالدَّيُنِ وَهُمَا بَاقِيَانِ فَلا يَخُرُجُ عَنُ الضَّمَانِ إِلَّا بِنَقُضِ الْقَبُضِ مَا دَامَ الدَّيُنُ بَاقِيًا، وَإِذَا بَقِى اللَّوَّلَ إِلَيْ الْأَوَّلُ فِي ضَمَانِهِ لا يَدُخُلُ الثَّانِي فِي ضَمَانِهِ ؟ لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيهِ لا

فرجمه: إس لئ كه غلام كوجوزياده كياب وه مال كساته تالع كياب-

تشریح: غلام کا جواضافہ کیاوہ بچ کے ساتھ نہیں بلکہ ماں کے ساتھ اضافہ کر دیا تواب حساب یوں بنے گا۔

ایک ہزار قرض میں ہے پانچ سوماں پراور پانچ سو بچے پرتقسیم ہوگا

پھر ماں پر جو پانچ سوآیا وہ ماں پر اور غلام پر تقسیم ہوجائے ،اس لئے ماں کے ذمے دوسو پچاس [۴۵۰] آئے گا۔اور غلام کے ذمے دوسو پچاس [۴۵۰] آئے گا۔

تبصوہ :اگر ماں پہلے مرجائے تو مرتبن کے قرض میں سے دوسو پچاس [۲۵۰] ساقط ہوجائے گا،اوررا ہن پانچ سود یکر بچے کوچھڑائے گا۔اور دوسو پچاس دیکر غلام کوچھڑائے گا

تبصوہ : اورا گربچہ پہلے مرجائے تواس پر بچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ نما تھا، اب پوراا یک ہزار ماں اور غلام پر تقسیم ہوگا ، پانچ سوغلام پرآئے گا اور پانچ سوماں پرآئے گا۔ اس لئے کہ یہاں غلام ماں کے تابع ہے۔ سمجھ کرحساب سیٹ کریں توجمه : (۲۰۲) ایک غلام کور بن پر رکھا جسکی قیت ایک ہزار ہے ایک ہزار قرض کے بدلے میں، پھر مرتبن کو دوسرا غلام

سر جمعه ؛ (۱۰۱) ایک علام ور ان پررها بن میمت ایک ہرار ہے ایک ہرار کر س کے بدیے یں ، پیر مر ان ودوسر اعلام دے دیا ،اس کی قیمت بھی ایک ہزار ہے پہلے غلام کی جگہ پر ،تو پہلا غلام رائن پر ہے گا جب تک کہ را این کی طرف لوٹا نہ دے ، اور مرتبن دوسرے غلام کے بارے میں امین ہوگا جب تک کہ اس دوسرے کو پہلے کی جگہ پر نہ کر دے۔

ترجمه الله الله الله كئے كه پہلاغلام قبضاور قرض كى وجه ساس كے صان ميں داخل ہے، اور وہ قبضہ اور قرض ابھى باقى ہاس كئے پہلاغلام مرتبن كے صان ميں لئے پہلاغلام صان سے نہيں فكے كا جب كہ قبضہ نہيں توڑے كا اور قرض باقى ہے، اور جب پہلاغلام مرتبن كے صان ميں ہوگا ، اس لئے كه دونوں ميں سے ايك كداخل ہونے پر راضى ہوا ہے، ليس جب يہلے كووا پس كيا تو دوسرا مرتبن كے صان ميں داخل ہوگا ۔

اصبول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ۔ جب تک پہلاغلام مرتبن کے ضان میں ہے دوسراغلام ضان میں داخل نہیں ہوگا وہ امانت پرر ہے گا، اور اس درمیان دوسراغلام ہلاک ہوا تو امانت کا ہلاک ہوا اس کئے اس کی وجہ سے مرتبن پر کچھلا زم نہیں ہوگا۔ تشسریع : ایک غلام مرتبن کے پاس ہزار کے بدلے میں رہن پر تھااس کی قیمت ہزار درہم تھی، اب اس کی جگہ پر دوسراغلام رہن پر دیا جسکی قیمت بھی ہزار درہم ہے، تو جب تک پہلاغلام واپس کرکے رائن کے قیضے میں نہیں دے گا دوسراغلام امانت

بِدُخُولِهِمَا فَإِذَا رُدَّ الْأَوَّلُ دَحَلَ الثَّانِي فِي ضَمَانِه ٢ ثُمَّ قِيلَ: يُشُترَطُ تَجُدِيدُ الْقَبُضِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُرُتَهِنِ عَلَى الثَّانِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَدُ الرَّهُنِ بَعُدَ استِيفَاءٍ وَضَمَانِ فَلَا يَنُوبُ عَنُهُ، ٣ (الَف)كَمَنُ لَهُ عَلَى الثَّانِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَدُ الرَّهُنِ بَعُدَ استِيفَاءٍ وَضَمَانِ فَلَا يَنُوبُ عَنُهُ، ٣ (الَف)كَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ جِيَادٌ فَاستَوُفَى زُيُوفًا ظَنَّهَا جِيَادًا ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ وَطَالَبَهُ بِالْجِيَادِ وَأَخَذَهَا فَإِنَّ الدَّهُنَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ يَرُدُ الزُّيُوفُ وَيُجَدِّدَ الْقَبُضِ ٣ (بِ) وَقِيلَ لَا يُشتَرَطُ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ الرَّهُنَ اللَّهُنَ الرَّهُنَ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ مِنُ قَبُلُ وَقَبُضُ الْاَمَانَةِ يَنُوبُ عَنُ قَبُضِ الْهِبَةِ،

پررہے گا،اوراس درمیان ہلاک ہو گیا توامانت کا ہلاک ہوگا،جسکی وجہ سے مرتبن پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔

**و جسلہ** : را ہن دونوں غلام مرتہن کے ضان میں دینے پر راضی نہیں ہے ،اس لئے جب تک پہلا غلام را ہن کے قبضے میں نہیں آئے گا دوسرا غلام مرتبن کے ضان میں داخل نہیں ہوگا۔

ترجمه : ٢ پهركها گيا ہے كه نيا قبضه بونا شرط ہے اس لئے كه مرتهن كا دوسرے غلام پر قبضه امانت كا قبضه ہے ،اور رئى كا قبضه وصوليا بى اور ضان كا قبضه ہے اس لئے بيدوسرے كانائب نہيں بنے گا۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ دوسرے غلام پر جومرتهن کا قبضہ ہے وہ امانت کا قبضہ ہے، اور رہن کا قبضہ وصولیا بی کا قبضہ ہوتا ہے، دونوں قبضوں میں بیفرق ہے اس لئے ایک قبضہ دوسرے کے لئے کا فی نہیں ہوگا، اس لئے رہن کا قبضہ کرنے کے لئے دوبارہ الگ سے قبضہ کرنا ہوگا۔

ترجمه : ٣ (الف) جيسے سي كا دوسر برجيداوراعلى درہم واجب تھا،اس نے جيد بجھ كر كھوٹے سكے پر قبضه كرليا، پھر كھوٹے بن كاعلم ہوااور جيد كامطالبه كيااور جيدكوليا بھى توبيد جيداس كے ہاتھ ميں اس وقت تك جب تك كہ كھوٹے كووا پس نہيں كرے گااور جيدير نيا قبض نہيں كرے گا۔

تشریح: دوسرے غلام پر نیا قبضہ کرنا ہوگا اس کی ایک مثال ہے۔ زید کا جید درہم عمر پرتھا، عمر نے کھوٹے درہم زید کودیا، بعد میں زید کو معلوم ہوا کہ بیکھوٹے میں زید کو میا گیا تو بید درہم ابھی امانت شار کیا جائے گا، پس کھوٹے درہم کوزید واپس کرے گا اور جید درہم پر نئے سرے سے قبضہ کرے گا تب جا کر نئے پرضانت کا قبضہ شار کیا جائے گا۔ اس طرح دوسرے غلام پر نئے سرے سے رہن کا قبضہ کرے گا تب جا کر رہن کا قبضہ شار کیا جائے گا۔

لغت: جياد: الجهررجم \_زيون: كهولِّ درجم \_

ترجمہ : ۳ (ب)بعض دوسرے حضرات نے کہا کہ رہن کے لئے نیا قبضہ کرنے کی شرطنہیں ہے اس لئے کہ رہن ہبد کی طرح ایک تبرع ہے جیسا کہ پہلے اس کا بیان ہوا ، اور امانت کا قبضہ ہبد کے قبضے کا نائب ہوتا ہے۔

تشریح: بعض دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ رہن کے لئے الگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جوامانت کا قبضہ ہے وہی قبضہ رہن کے لئے بھی کافی ہو جائے گا۔ ث وَلَأَنَّ الرَّهُنَ عَيُنَهُ أَمَانَةٌ، وَالْقَبُضُ يُرَدُّ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبُضُ الْأَمَانَةِ عَنُ قَبُضِ الْعَيْنِ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَانَةِ عَنُ اللَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَهُلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ السَّحُسَانًا خِلَافًا لِزُفَرَ ، لِأَنَّ الرَّهُنَ مَضُمُونٌ بِالدَّيْنِ أَوْ بِجَهَتِهِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْوُجُودِ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمَوْعُودِ وَلَمُ يَبُقَ الدَّيْنُ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ الْهَبَةِ وَلَا جَهَتِهِ لِسُقُوطِهِ،

**وجه**: انگی ایک دلیل میہ کہ پہلے گزرا کہ رہن ایک تبرع ہے، اور می بھی گزرا کہ امانت کی چیز ہواس کو ہبہ کردیا جائے تو امانت ہی کا قبضہ ہی کا قبضہ ہی رہن کے لئے ہی کا قبضہ ہی دہن کے لئے کا فی ہوجائے گا ، الگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح امانت کا قبضہ ہی رہن کے لئے کا فی ہوجائے گا ، کیونکہ رہن بھی تبرع ہے۔

ترجمه اوراس لئے كربن كا عين امانت ہے، اور قبضه عين پر ہوتا ہے اس لئے امانت كا قبضه عين كے قبضے كے لئے كافى ہوگا

تشریح :عبارت پیچیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رہن میں عین مرہون پر قبضہ ہوتا ہے، اور دوسرے غلام پر جوامانت کا قبضہ کیا ہے وہ بھی عین پر قبضہ ہے، اس لئے عین ہونے کے اعتبار سے دونوں میں قبضہ ہے اس لئے امانت کا قبضہ رہن کا قبضہ ہوجائ گا، دوسرے غلام پرالگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه : ه اگرمرتهن نے را بهن کوقرضے سے بری کردیا، یا قرضدرا بهن کو بهبه کردیا، پیرمرتهن کے ہاتھ میں ربهن کی چیز ہلاک ہوگئی تو مرتهن پر پچھ بھی لازم نہیں ہوگا، یہ استحسان کا تقاضہ ہے زفر اس کے خلاف ہیں [وہ فرماتے ہیں کہ مرتهن پر ضان لازم ہوگا ] اس کئے کہ شیء مر ہون کا صان قرض سے ہوتا ہے، یا قرض کی جہت سے ہوتا ہے، لینی قرض کا وعدہ کر لیا ہواس سے ہوتا ہے، اور بری کرنے یا بہبہ کرنے سے نقرض باقی رہا اور نقرض کی جہت باقی رہی کیونکہ قرض ساقط ہوگیا [ اس کئے شیء مرہون اب امانت کے طور پر رہی اس کئے اس کے ہلاک ہونے سے مرتبن پر پچھلاز منہیں ہوگا۔

ا صول: یہ سکداس اصول پرہے کہ مرتبن نے قرض معاف کردیا، یا قرض کو ہبہ کردیا تو ابثی ءمر ہون مرتبن کے پاس امانت کے طور پر دہے گی ،اس کے ہلاک ہونے پر مرتبن پر کچھالازم نہیں ہوگا۔

تشریح: زیدنے ہزار درہم کے بدلے میں عمر کے پاس اپنی گھوڑی رہن پر کھی ،عمر نے ہزار درہم معاف کر دیا ، پایہ ہزار درہم اب اور نہ بیدوعدہ ہے کہ مرتہن قرض دیگا ، اس لئے ثی ءمر ہون اب رہن پرنہیں رہی بلکہ امانت ہوگئ اس لئے اس کے ہلاک ہونے برمرتہن برکوئی ضان لازمنہیں ہوگا۔

امام زفر فرماتے ہیں کہ ابھی تک مرتهن کا قبضہ موجود ہے، اور ضان لازم ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے اس لئے مرتهن پر ضان لازم ہوگا، انکے یہاں مرتهن کا بیقضہ ضان ہے۔

**لے خت** : ابراء: بری کرنا،معاف کرنا۔ بجہتہ: قرضے کی جہت ہو، قرضہ دینے کا وعدہ ہوا بھی تک قرضہ دیا نہ ہوتو یہ قرضے کی

لِي إِلَّا إِذَا أَحُدَثَ مَنُعًا؛ لِلَّانَّهُ يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا إِذَا لَمُ تَبُقَ لَهُ وَلَا يَةُ الْمَنُع لِي وَكَذَا إِذَا ارْتَهَنَتُ الُـمَـرُأَةُ رَهْنَا بِالصَّدَاقِ فَأَبُرَأَتُهُ أَوُ وَهَبَتُهُ أَوُ ارْتَدَّتُ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ قَبُلَ الدُّخُولِ أَوُ اخْتَلَعَتُ مِنْهُ عَلَى صَدَاقِهَا ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ فِي يَدِهَا يَهُلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فِي هَذَا كُلِّهِ وَلَمُ تَضُمَنُ شَيْئًا لِسُقُوطِ الدَّين كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ، ﴿ وَلَوُ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ بِإِيفَاءِ الرَّاهِن أَو بإيفَاءِ مُتَطَوِّع ثُمَّ هَـلَكَ الرَّهُنُ فِي يَدِهِ يَهُلَكُ بِالدَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَوُفَى إِلَى مَا اسْتَوُفَى مِنْهُ وَهُوَ

جہت ہے،اس بررہن کی چیزشی ءمر ہون ہوتی ہے۔

**نسر جمعه** : بے مگرمرتہن دینے سے منع کر دیتواب غاصب ہوجائے گا <sub>ا</sub> تو ہلاک ہونے برضان دیناہوگا <sub>آ</sub>اس لئے کہ مرتہن کو رو کنے کی ولایت نہیں ہے۔

تشویج :را ہن نے اپنی گھوڑی ما تکی لیکن مرتبن نے دیئے سے انکار کردیا تواب بیغاصب بن گیااس لئے اب گھوڑی ہلاک ہوئی تواس کا ضان دینا ہوگا ، کیونکہ غاصب سے ہلاک ہوتا ہے تواس کوضان دینا پڑتا ہے۔

ترجمه : ع ایسے ہی عورت نے مہر کے بدلے رہن لیا چرم ہر کومعاف کردیا، یا بہدکردیا، یا دخول سے پہلے نعوذ باللہ عورت مرید ہوگئی ، مام پر کے بدلے خلع کرلیا پھرشی ءمر ہون عورت کے قضے میں رہتے ہوئے ہلاک ہوگئی توان سب میں بغیر کسی صان کے ہلاک ہوگی کیونکہ قرض ساقط ہوگیا، جیسے اس سے بری کر دی۔

**نشو ہے**: یہاں عورت کے لئے تین صورتیں بیان کررہے ہیں۔

۶۱<sub>۷</sub> زیدنے ریجانہ سے نکاح کیااوراس کے مہر کے بدلے میں گھوڑی رہن برر کھ دی بعد میں عورت نے مہر معاف کر دیا ، مااس کو ہمیہ کر دیا ،اس کے بعدا بھی زید کو گھوڑی واپس بھی نہیں کی تھی کہ گھوڑی مرگئی ،تو عورت اس گھوڑی کا ضمان نہیں دے گی ، کیونکہ مہرمعاف کرنے کے بعد یہ گھوڑی رہن کی چزنہیں رہی ، بلکہ امانت کی چز ہوگئی جس کے ہلاک ہونے پر کچھ لازمنہیں آتا ہے۔ [۲] دخول سے پہلےریجانہ نعوذ باللّٰہ مرتد ہوگئی،جس کی وجہ سےریجانہ کا مہرسا قط ہو گیا،اور گھوڑی رہن کے بجائے امانت کی رہ گئی تواس گھوڑی کا ضان نہیں دے گی۔

[27] ریجانہ نے مہر کے بدلے میں زید سے خلع کرلیا جس کی وجہ سے مہرسا قط ہو گیاا ور گھوڑی امانت کی رہ گئی تو گھوڑی ہلاک ہونے سے عورت رکچھ لازمنہیں آئے گا۔

🛭 🚓 :ان تینوں صورتوں میں مہر جوقرض کے در ہے میں تھا ساقط ہو گیا ،اورشی ءمر ہون گھوڑی رہن کی نہیں رہی ، بلکہ امانت کی ہوگئی اس لئے اس کے ہلاک ہونے پرعورت پر کچھلا زمنہیں ہوگا۔

ت جمه : ٨ اگرمرتهن نے را بهن كے دينے سے قرض وصول كيا ، ياكسى تبرع كرنے والے كے دينے سے قرض وصول كيا ، پھر مرتہن کے ہاتھ میں ثنی ءمر ہون ہلاک ہوگئی تو قرض کے بدلے میں ہلاک ہوگی ،اور مرتہن نے جتنالیا ہے اس کو دینے والے مَنُ عَلَيْهِ أَوُ الْمُتَطَوِّعُ بِخِلَافِ الْإِبُرَاءِ ﴿ وَوَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ بِالْإِبُرَاءِ يَسُقُطُ الدَّيْنُ أَصُلا كَمَا كَلْ عَلَيْهِ أَوُ الْمُتَطَوِّمُ إِن الْمُتَطَوِّمُ اللَّانُ مَهُ وَاللَّهُ الْمُتَعَلِّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطُولِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطُولِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُلِلْمُ

ا صول : یہاں دوباتیں یا در کھیں تو چار مسکے حل ہوں گے [۱] مرتہن را ہن کو قرض سے بری کردی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرے سے قرض تھا ہی نہیں ، اس کئے ثی ء مرہون امانت پر ہوگی ، اس کئے مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس کا ضان لازم نہیں ہوگا۔

ا صول : [۲] را بن نے یارا بن کی طرف سے کسی اور نے قرض اداکر نے کے لئے رقم دی توشی ءمر ہون ضان پر ہوگی اس لئے اگر شی ءمر ہون ہلاک ہوئی تو قرض ساقط ہوجائے گا ، اور مرتبن نے جورقم لی ہے اس کو واپس کرنا ہوگا ، وہ جا ہے را بن کو دے۔ دے یار ابن کی طرف سے جس نے ادا کی تھی اس کودے۔

نوٹ :اس صورت میں مرتبن کود وجھے لکیں گے[ا]اس کا قرض ساقط ہوجائے گا[۲] قرض ادا کرنے کے لئے جورقم لی ہےوہ مجھی واپس کرنا ہوگا۔ان باتوں کو یا در کھ کراب مسکلہ جھیں

تشريح:[ا] پهلامسكد - رائن في مرتبن كوقرض اداكر في ك ليّرم وي

[۲] دوسرا مسئلہ۔۔ را ہن کی جانب سے کسی اور نے تبرع کے طور پر قرض ادا کرنے کے لئے مرتہن کورقم دی ،اس کے بعد مرتہن کے ہاتھ سے ثی ءمر ہون ہلاک ہوگئ تو مرتہن نے جو پچھ لیا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔

**وجہ** : مرتہن نے بری نہیں کیا ہے بلکہ رقم دیمر جان چھڑائی ہے اس لئے شیءمر ہون کے ہلاک ہونے سے قرض ساقط ہو گیا ،اس لئے بعد میں جوقرض ادا کرنے کے لئے رقم دی وہ دوسری مرتبہ رقم دینا ہوااس لئے اس کوواپس لیا جائے گا۔

ترجمه و اورفرق کی وجہ یہ ہے کہ بری کرنے سے قرض شروع سے ہوتا ہی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، اور مرتہان کے وصول کرنے سے قرض ساقط نہیں ہوتا کیونکہ قرض کا سبب موجود ہے،۔

تشریع : یہال عبارت بہت پیچیدہ ہے۔۔مرتہن رائهن کوقرض سے بری کر دے،اور رائهن قرض ادا کرے اور جان حجیر اے ان دونوں میں فرق میہ کہ بری کرنے سے شروع سے قرض ہوتا ہی نہیں ہے،اس لئے شیءم ہون جومرتہن کے پاس ہے وہ امانت ہے،اور اس کے ہلاک ہونے سے مرتہن پر کچھلازم نہیں ہوگا۔

اوراستیفاء: قرض ادا کر کے جان چھڑانے میں قرض موجو در ہتاہے، اب شیء مرہون ہلاک ہوئی تو قرض ساقط ہو گیا۔ اس کئے اب جوقرض کی رقم ادا کی وہ دوبارہ دینا ہوا اس کئے اس کورا ہن کی طرف واپس کرے۔

لغت: لقيام الموجب: قرض كے قائم رہنے كاسب موجود ہے، اور وہ ہے قرض لينا۔

ترجمه : المربيكه وصول كرنامتعذر ہے، كيونكه اس ميں فائده نہيں ہے، كيونكه پھر دوبارہ اس كي مثل كامطالبه ہوگا، بہر

ذَكُرُنَا، وَل وَبِالِاسُتِيفَاءِ لَا يَسُقُطُ لِقِيَامِ الْمُوجِبِ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الِاسُتِيفَاءُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّهُ يَعَفَّرُ الِاسْتِيفَاءُ الْأَوَّلُ فَانُتقَضَ يَعَفُّبُ مُطَالَبَةَ مِثُلِهِ، فَأَمَّا هُوَ فِي نَفُسِهِ فَقَائِمٌ، فَإِذَا هَلَكَ يَتَقَرَّرُ الِاسْتِيفَاءُ الْأَوَّلُ فَانُتقَضَ الِاسْتِيفَاءُ الثَّانِي. ال وَكَذَا إِذَا اشترى بِالدَّيْنِ عَيْنًا إلى أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى عَيْنٍ؛ لِلَّانَّهُ اسْتِيفَاءُ اللَّانِي اللَّا الْأَاهِنُ المُمُوتَهِنَ بِالدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ بَطَلَتُ الْحَوَالَةُ اللَّا الْأَوْلِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تشریح: یمنطقی عبارت ہے۔ اس کا حاصل بیہ کہ مرتبن نے جو قرض کی رقم دی تھی را بن وہ رقم واپس نہیں کر رہا ہے،
کیونکہ وہ تو خرچ ہو گیا، بلکہ اس کے مثل رقم ادا کی ہے، اس لئے اصلی قرض را بن پرموجود ہے، اور جب ثی ءمر ہون ہلاک ہوئی
تو قرض وصول کرنا اور مضبوط ہو گیا، یعنی مرتبن کو اس کا قرض واپس مل گیا، اور قرض کی رقم کی یہ دوسری مرتبہ لینا ہوا اس لئے اس
کو واپس کرنا ہوگا۔

اسفت : استیفاء: وصول کرنا۔ یعقب مطالبة مثلہ: اصل قرض ادائہیں کیا، بلکہ اس کے مثل ادا کیا تو دوبارہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اس طرح توبار بارمز تہن مطالبہ کرتارہے گااس لئے اس میں فائدہ نہیں ہے۔

ترجمه: ال ایسے ہی مرتبن نے قرض کے بدلے میں کوئی عین چیزخریدلی۔

تشریح :[۳] یہ تیسرامسکلہ ہے۔۔مرتهن نے اپنے قرض کے بدلے میں را بهن سے کوئی چیز خرید لی ،اور را بهن نے بیڑج مرتهن کود ہے بھی دی۔اس درمیان ثیءمر ہون ہلاک ہوگئ تو قرض ساقط ہوگیا ،اب یہ جو چیز را بهن نے دی ہے وہ مرتهن سے واپس لیگا

**وجه**: مرتهن نے بری نہیں کیا ہے بلکہ قم دیکر جان چھڑائی ہے اس لئے ثی ءمر ہون کے ہلاک ہونے سے قرض ساقط ہو گیا ،اس لئے بعد میں جوقرض اداکرنے کے لئے مبیع دی وہ دوسری مرتبہ قم دینا ہوااس لئے اس کووا پس لیا جائے گا۔

قرجمه الله ياقرض كر بدل مين سي عين چزيوسك كرلى توية بھى قرض وصول كرنا موار

تشریح: [۴] یہ چوتھا مسکہ ہے۔ مرتبن نے اپنے قرض کے بدلے میں را بن سے کسی چیز برصلح کر لی اور را بن نے یہ صلح شدہ چیز مرتبن کو دے دی ،اس در میان شیء مربون ہلاک ہوگئ تو قرض ساقط ہوگیا ، اب یہ جو چیز را بن نے دی ہے وہ مرتبن سے واپس لگا،

**9 جه**: مرتهن نے بری نہیں کیا ہے بلکہ رقم دیکر جان چھڑائی ہے اس لئے ثی ءمر ہون کے ہلاک ہونے سے قرض ساقط ہوگیا اس لئے بعد میں جوقرض اداکرنے کے لئے صلح شدہ چیزوہ دوسری مرتبہ رقم دینا ہوااس لئے اس کووا پس لیا جائے گا۔ تسر جمعہ : سل ایسے ہی جب را ہن نے مرتهن کا قرض کسی دوسرے کے حوالے کر دیا، پھر ثی ءمر ہون ہلاک ہوگئ تو حوالہ ختم وَيَهُلَكُ بِالدَّيُنِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَرَائَةِ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ بِهِ عَنُ مِلُكِ الْمُجِيلِ مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ عَلَى بِاللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمُ يَكُنُ لِلْمُجِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمُ يَكُنُ لِلْمُجِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمُ يَكُنُ لِلْمُجِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ مَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمُ يَكُنُ لِلْمُجِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّهُنُ يَهُلَكُ دَيْنَ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ يَهُلَكُ وَيُنَ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ يَهُلَكُ

ہوجائے گااور ثیءمرہون قرض کے بدلے ہلاک ہوگی ،اس لئے کہ اداکر کے بری ہونے کے معنی میں ہے ادا کے طور پراس لئے کہ اس سے کا اس سے حوالہ کرنے والے کی ملکیت زائل ہوجاتی ہے اتنا قرض جتنا محال علیہ پرتھا، یا اتنا محیل پر جوع کرے گا اگر محیل کا محتال علیہ پر کچھ قرض نہ ہواس لئے کہ محتال علیہ وکیل کے درجے میں ہے۔

الغت : محیل جس نے دوسرے پر قرض ڈالااس کو مجیل کہتے ہیں محتال علیہ: جس پر قرض ڈالااس کومتال علیہ، کہتے ہیں۔ حال: قرض کو دوسرے برحوالہ کیا۔

قطعه عمیل کامختال علیه پرقرض ہے تو وہ جتنا قرض اداکرے کا محیل کا اتنا قرض ختم ہوجائے گا۔اورا گرمختال علیه پرقرض نہیں ہے، تو وہ جتنا قرض اداکرے گا اتنا قرض کمیل سے بعد میں وصول کرے گا، مثلامختال علیہ نے پانچ سو اداکیا تو یہ پانچ سو بعد میں کھیل سے لیگا، تو گویا کہ کمیل نے ہی قرض اداکیا۔ اس تفصیل کوجانے کے بعد شرح کردیکھیں۔

تشریح: [3] یہ پانچواں مسکہ ہے۔۔زید پرعمر کا قرض تھا جسکے بدلے میں زیدنے گھوڑی رہن پررکھا، ابزیدنے بکرمختال علیہ کو کہا کہتم قرض ادا کر دواس نے عمر کا قرض ادا کر دیا، اس صورت میں بھی زیدنے ہی رقم دیکراپی جان چھڑائی، عمر نے بری نہیں کیا ہے، اس لئے ابشی ءمر ہون ہلاک ہوئی تو عمر کا قرض ساقط ہوگیا

اب بکرنے قرض ادانہیں کیا ہے تو حوالہ باطل ہوجائے گا،اس لئے کہ عمر کوقرض دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ساقط ہو گیا۔ اورا گر بکرنے قرض ادا کر دیا تھا تو یہ قرض زید واپس لیگا ، کیونکہ قرض تو پہلے ہی ساقط ہو چکا ہے یہ دوبارہ قرض کی رقم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکھری ہوئی عبارت کواس تفصیل سے سمجھیں۔

ترجمه : ۱۲ ایسے ہی را ہن اور مرتہن نے تصدیق کرلی کہ قرض نہیں رہا، پھرشیء مرہون ہلاک ہوئی [ تو مرتہن کا قرض ما قط ہوگا ] کیونکہ وہم ہے کہ دونوں تصدیق کرلے کہ قرم ہے اس لئے قرض کی جہت باقی ہے، بخلاف بری کرنے کے۔

تشریح : [۲] یہ چھٹا مسلم ہے۔۔ اگر را ہن اور مرتہن تصدیق کرلے کہ اب را ہن پر قرض نہیں رہا تو اس کے اندریہ بات ہے کہ پہلے قرض تھا ، اس سے قرض کا ثبوت ہوا۔ دوسری بات یہ ہے جس کوصا حب ہدایہ نے کہا ہے ، کہ ابھی دونوں تصدیق کرتے ہیں کہ قرض نہیں رہا ، کیکن اس بات کا وہم ہے کہ شام کو اتفاق کرلے کہ قرض ہے ، تو قرض کی جہت ، لیمی قرض ہوجانے وہم موجود ہے ، سرے سے ختم نہیں ہوا۔

اب ثی ء مر ہون ہلاک ہوئی تو مرتبن کا قرض ساقط ہو گیا ، اس لئے را بن نے جو پچھ دیا ہے وہ واپس لیگا ، کیونکہ قرض ساقط ہو جانے کی وجہ سے قرض ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

بِالدَّيُن لِتَوَهُّمِ وُجُوبِ الدَّيُنِ بِالتَّصَادُقِ عَلَى قِيَامِهِ فَتَكُونُ الْجِهَةُ بَاقِيَةً بِخِلافِ الْإِبُرَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ا صدول: ان چومسکوں میں رائن پر قرض کسی نہ کسی طرح ثابت ہے اس لئے ثبی ءمر ہون ہلاک ہونے سے قرض ساقط ہوجائے گا،اور رائن نے جو قرض ادا کیا ہے، یادوسروں سے ادا کروایا ہے وہ واپس لیگا۔

فصل

ا صول : جن صورتوں میں بیہے کہ مرتبن نے خودرا ہن کوقرض سے بری کردیا تو وہاں سرے سے قرض ہے ہی نہیں اس کئے شیء مرہون مرتبن کے پاس امانت پر رہے گی ، اس کئے ہلاک ہوئی تو مرتبن پر کچھلاز منہیں ہوگا۔البتہ را بن نے مرتبن کو کچھ دیا ہوتو وہ واپس لیگا ، کیونکہ قرض سے بری ہونے کی بنا پر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

آخر دعواناان الحمدللدرب العالمين وصلى الله عليه وسلم

ثمير الدين قاسمى غفرله

۹ر۲ ر ۱۱۰۲ء

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL E samiruddinqasmi@gmail.com mobile (0044) 7459131157